

الرفيق الفصيح لمشكواة المصابيح

افادات خضت علامهري المحت المحت علامه من المحت علامه من المحت علامه المحت المح

مرتب محمف روق عفرله خادم جامع محمودیا پور ها پور رو دٔ میره (یوپی)۲۴۵۲۰۶

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ٥

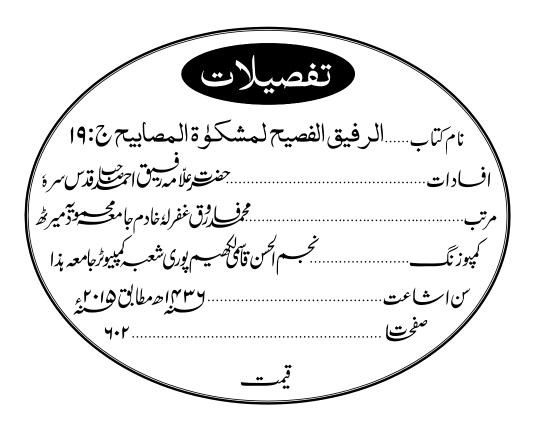

ناشر مکتبه محمودیه جامع مین پور با بور رو ده میسر مطر رو پی)۲۳۵۲۰۹

# فهتر المفيح المصيح المشكواة المصابيح حبلد: نهر المساحد المساحد

## اجمالى فهرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح حبدنه برسم

| نمبرصفحه  | رقم الحديث       | مضامين                         | نمبرشار |
|-----------|------------------|--------------------------------|---------|
| اسرتااها  | ,mamtp/ma        | كتاب الحدود                    | -       |
| T+26710T  | 74444444         | بأب قطع السرقة                 | ۲       |
| TT1677+A  | ישרשוטאשר,       | بابشفاعة في الحدود             | 7       |
| 777/19777 | /ma96/mar        | بأبالحدالخهر                   | ٤       |
| 7276,740  | /444/Juh44       | بأب مالايدعى على المحدود       | ۵       |
| 1916/120  | 0424/9V544       | بأبالتعزير                     | 7       |
| mm.67,79m | /madrb/mada      | باببيان الخمر ووعيد شارجها     | 4       |
| 74467441  | 4001674434       | كتاب الامارة والقضاء           | ٨       |
| 4746744   | 704·67.7001      | بأبما على الولاة من التيسر     | 9       |
| 0196/470  | 7027b/7041       | باب العمل في القضاء والخوف منه | 1+      |
| ۵۳۳۶٬۵۲۰  | 7017b77027       | بأبرزق الولاة وهداياهم         | 11      |
| 4.1/044   | <b>4116,4070</b> | بأبالاقضيةوالشهاداة            | 11      |

| فهرست        | ن الفصيح ۱۹۰۰۰۰۰ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرفيق  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 茨            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 双       |
| X            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 汉       |
| $\bigotimes$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X       |
|              | تفصیلی فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X       |
|              | الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V       |
| صفحةبر       | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبرشار |
|              | ﴿ كتاب الحدود ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ۳۱           | (حدود کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1       |
| //           | ﴿ الله ما قبل سے منا سبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢       |
| ٣٢           | ۲﴾خلاصة البابخلاصة الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣       |
| //           | ه ۳ کېغوی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴       |
| ٣٣           | ﴿ ٢﴾ ﴾حد کی تعریف شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵       |
| ۳۳           | ه ه ه نته المرابع المر | ۲       |
| //           | ﴿ ﴾حقوق الله اور حقوق الناس مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| <b>r</b> a   | ﴿٨﴾حدود میں تداخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸       |
| my<br>m2     | ﴿ الْهِحدود کون نافذ کر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| //           | ر ایک سیمیدودون ما مدر رہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+      |
| <i>"</i> "   | ا ۱۳ ﴾ کیا حدود کفاره ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      |
| //           | ه ۱۳ ه حدود شریعت کی ایک خاص رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ım      |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠٠ فهرست

| صفحةبر | مضامین                                                                    | تمبرشار |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣٩     | ﴿ ١٣﴾ حدود، قصاص اورتعز بريات                                             | ۱۴      |
| ۲۰۰    | هها کهقانون حدود کے فوائد                                                 | 10      |
|        | ﴿الفصل الاول﴾                                                             |         |
| ۴۲     | حدیث نمبر ﴿ • • ٣٢٠ ﴾ بیٹے پر حد کا نفاذ کروانا                           | 17      |
| ۲٦     | مضمون حديث                                                                | ۱۷      |
| ۳۸     | ایک مرتبهاعتراف کافی ہونے پرشافعیہ کااستدلال                              | ۱۸      |
| //     | احصان کن صفات کے مجموعہ کا نام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | 19      |
| ۵٠     | مذكوره بالاعبارات كاخلاصه                                                 | ۲٠      |
| //     | رجم کے ثبوت میں بعض فرق کا اختلاف                                         | ۲۱      |
| ۵۱     | :                                                                         | ۲۲      |
| or     | فقهی تعریف                                                                | ۲۳      |
| ۵۳     | بعض صورتوں کی بابت فقهاء کا اختلاف                                        | *17     |
| //     | ثبوت زنا کے ذرائع                                                         | ra      |
| ۵۵     | رجم سنگسار کرنا                                                           | 77      |
| ۲۵     | کس قشم کے زانی کورجم کیا جائے گا؟                                         | ۲۷      |
| //     | رجم کرنے کا طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | ۲۸      |
| ۵۸     | حدیث نمبر (۱۳۴۰) غیرمحصن زانی کی سزا                                      | 49      |
| ۵۹     | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۰۲ ﴾ خصن زانی کی سزا                                        | ۳٠      |
| 4+     | حضرت عمر رفحائفهٔ کااندیشه موجوده دور کے آئینے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۳۱      |
| //     | کیا آیت رجم قرآن کریم کا حصیقی؟                                           | ٣٢      |
| 71     | يهآيت رجم تورات كالحصة هي                                                 | ٣٣      |

| صفحةبر     | مضامین                                                                   | تمبرشار    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 45         | تورات کا حصہ ہونے کی دلیل                                                | ۳۴         |
| 41"        | آيت"جلد مائة" پراشكال اور جواب                                           | ra         |
| 44         | دوسزاؤں کو مذغم کیا جاسکتا ہے                                            | ٣٩         |
| //         | کیا"حمل "زانیہ ہونے کی دلیل کافی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ٣2         |
| 40         | حضرت عمر فاروق رفحالتُهُ كا آيت رجم كومصحف مين لكھنے كى خوا ہش ظاہر كرنا | ۳۸         |
| 77         | حضرت عمر شالنُهُ ، کے قول کی توجیہ                                       | ٣9         |
| 44         | حدیث نمبر ﴿ ٣٨٠٣ ﴾ عورتوں کے لئے راہ بنادیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ۴٠)        |
| ۸۲         | غیر محصن کی دوسزائیں ،سوکوڑ ہےاور جلاوطنی                                | ۳۱         |
| 49         | جمع بين الجلد والرجم كي بحث                                              | ۳۲         |
| //         | حدیث نمبر ﴿ ۴ ۳۴٠ ﴾ تو رات میں رجم کی سزا کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | ٣٣         |
| <u>۷</u> ۲ | مسئله بالحديث مين اختلاف ائمه                                            | ٨٨         |
| ۷۴         | حدیث نمبر ﴿۳۴۰۵ ﴾ ماعز کااعتراف جرم اور حد کے نفاذ پراصرار               | ra         |
| ∠9         | عدیث نمبر ﴿٣٨٠ ﴾ زنا کی خوب شخقیق کے بعد سزادینا                         | ۲٦         |
| ΛΙ         | اقرار بالزنا كيلئے صریح الفاظ ضروری ہیں                                  | <b>د</b> ∠ |
| //         | حدیث نمبر ﴿ ٢٠٠٤ ﴾ ماعز اسلمی کاوا قعہ حد                                | ۴۸         |
| ۸۹         | حضرت ماعز نٹالٹینڈ کی نماز جناز ہ کیوں نہیں پڑھی؟                        | ۴٩         |
| 9+         | اختلاف اسمَه فَرَفُة اللَّهُمُ                                           | ۵٠         |
| 91         | امرأة غامديه كي تحقيق                                                    | ۵۱         |
| 95         | رجم خبلیٰ سے متعلق چنداختلافی مسائل                                      | ۵۲         |
| 91~        | حدیث نمبر ﴿۳۴۰۸ ﴾ با ندی کی حدز نا                                       | ۵۳         |
| 90         | "عبد" اور 'امة" كارجم                                                    | ۵۳         |

الرفيق الفصيح.....19 نمبرشار "عبد" اور"امة"کی حدزنا کیاہے۔ اقامة الحد للسيدكى بحث -. حنفيه كااستدلال ز ریجث حدیث کا جواب ------۵۸ تثریب کے عنیٰ -----زانيه باندي کو بیچنے کاحکم کیوں دیا؟ ۔۔ حدیث نمبر (۳۴۰۹ ) مریض پرحد جاری کرنے کا مسکلہ 41 حیلہ مذکورہ فی الحدیث پرکس امام کاعمل ہے؟ ----﴿الفصل الثاني ﴾ حدیث نمبر﴿• ۳۴۱﴾ زناکے اقرار کے بعدر جوع ----ثبوت زنابالاقرارمين تعددا قراراوراس مين ائمه كااختلاف 1+12 رجوع عن اقرارالزنا كاحكم ------حدیث نمبر ﴿٣٨١ ﴾ زانی کااعتراف زنا-1+4 حدیث نمبر (۳۴۱۲) موجد حد جرم میں پر دہ پوتی کرنا -1+4 حدیث نمبر ﴿۳۴۱۳ ﴾ حدمعاف کرنے کا اختیار کسی کوئہیں ۔۔۔ ۲A حدیث نمبر ﴿۳۴۱۴ ﴾ صاحب حیثیت کومعاف کرنے کی تا کید -49 111 حدیث نمبر هه ۳۴۱۵ شبه سے حد کاسا قط ہونا ------111 حدیث نمبر ﴿٣٣١٦﴾ زنابالجبر میں زانی کوسز املے گی مهرنه ملنے کی وجہ 4 110 حديث نمبر ﴿٣٩٧﴾ زنابالجبر كاواقعه -----11  $\sim$  تحقیق نفیس و اجب التنبیه  $\sim$ 114

الرفيق الفصيح.....19 تمبرشار مضامين حدیث نمبر ۱۳۴۱۸ کا ایک زنااور دوسز ائیں حدیث نمبر (۳۴۱۹ کی مریض پر حد جاری کرنا 4 119 حديث نمبر ﴿٣٣٢ ﴾ لواطت كى سزا -. لواطت فعل خلاف فطرت ------۷۸ 111 ۷9 114 ۸۱ 111 حدیث نمبر ﴿۳۴۲ ﴾ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی سزا۔ // حدیث نمبر ﴿ ۳۴۲۲ ﴾ لواطت کی شناعت -----114 حدیث نمبر ﴿ ۳۴۲۳ ﴾ حدقذ ف وحدز نا دونو ل جاری ہونے کا ذکر -. ۸۴ 111 ۸۵ حدیث نمبر ﴿٣٢٢٣ ﴾ حضرت عا كثه رئالتینها پرالزام لگانے والوں کوہز ا 119 ٨٢ عبدالله بن ابی پر حدقذف جاری کی گئی یانهیں؟ 114 ا **قذ ف سے متعلق بعض ضروری مباحث** . انسانی عزت وآبروکی اہمیت ------دوصورتیں۔۔۔۔۔ 144 جس پر حد شرعی جاری ہوتی ہے --تہمت لگانے والے سے متعلق نثر طیہ زنا کی صرت محتهمت -----90

حدقذ ف کس ملک میں جاری ہوگی؟ .

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠٠ فبرست

| صفحتمبر | مضامین                                                            | نمبرشار |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 11      |                                                                   | 94      |
| //      | حد <b>قذ</b> ف کی مقدار                                           | 9∠      |
| 1100    | حدقذف كاتداخل                                                     | 9/      |
| //      | قذف ثابت كرنے كاطريقه                                             | 99      |
| 124     | جب حدقذ ف ساقط ہوجاتی ہے!                                         | 1++     |
|         | ﴿الفصل الثالث﴾                                                    |         |
| //      | حدیث نمبر ﴿۳۴۲۵ ﴾ غلام پرحدز نا کا نفاذ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | 1+1     |
| IMA     | حدیث نمبر ﴿٣٣٢٦﴾ حضرت ماعز شالتُهُ کے زنا کا تفصیلی واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔ | 1+1     |
| ١٣٣     | حدیث نمبر ﴿ ٣٨٢٧ ﴾ كثرت زناكی وجهے آنے والی مصیبت                 | 1+1"    |
| ١٣٣     | حدیث نمبر ﴿۳۴۲۸ ﴾ لوطی ملعون ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | 1+1~    |
| ١٣٦     | حدیث نمبر ﴿٣٣٢٩﴾ لوطی نظر کرم سے محروم ہے                         | 1+0     |
| 162     | حدیث نمبر ﴿۳۴۳﴾ جانور سے صحبت کرنے والے کا حکم                    | 1+4     |
| IM      | وطى بالبهيمة كاحكم                                                | 1+4     |
| //      | مسكلهاولى                                                         | 1•/\    |
| //      | دلائل                                                             | 1+9     |
| 169     | مسكد ثانيه                                                        | 11+     |
| //      | توجيه مديث<br>نوجيه مديث                                          | 111     |
| 10+     | حدیث نمبر ﴿۳۴۳ ﴾ حدود کے اجرامیں امتیاز پیندی نہیں                | 111     |
| 101     | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۳۲ ﴾ حدود جاری کرنے کے فوائد                        | 1111    |
|         | ﴿باب قطع السرقة ﴾                                                 |         |
| 125     | (چوروں کا ہاتھ کا ٹیان)                                           | ۱۱۳     |

الرفيق الفصيح.....19 11 نمبرشار مضامين ﴿ الله ....خلاصة الباب 110 ﴿٢﴾..... چوری کا سبب اورقطع پد کی حکمت 114 100 ﴿٣﴾..... چوری اورغصب میں فرق ---114 ﴿ ٢ ﴾.....دوسرے کا مال لینے کی صورتیں . 111 ﴿۵﴾....شریعت کا مقصد مال کا تحفظ ہے --119 100 ﴿٢﴾....لغوى تعريف ----114 ﴿ ﴾ .... شرعى تعريف 100 111 ﴿٨﴾....ىرقە كى سزا-----104 ﴿٩﴾....ىزا كى تنفيذ كاطريقه --. 104 122 ﴿ ١﴾ .....مزا کے لئے شرطیں ----101 120 ﴿ال﴾....سارق سے متعلق شرطیں --110 ﴿ ۱۲﴾....مسروقه مال سے متعلق شرطیں 124 109 ﴿٣١﴾....سرقه كانصاب -----114 141 ﴿١٦﴾..... ما لك مال معتعلق شرطيس 111 175 ﴿١٥﴾....مكان سرقه سے متعلق شرط--119 ۱۳۰ | ثبوت سرقہ کے ذرائع ------141 ﴿۱۲﴾....شهادت-----اساا // ﴿∠ا﴾.....اقرار ----124 ﴿٨١﴾....جن اسباب کی وجہ سے حدسر قد ساقط ہو جاتی ہے۔ ١٣٣ 146 ﴿19﴾..... مال مسروق كاحكم ------مهسا 140 ﴿٢٠﴾....حد کا مقدمه عدالت میں نہ لے جانا بہتر ہے 120 177

الرفيق الفصيح.....19 تمبرشار مضامين ﴿۲ا﴾.....جن صورتوں کےار تکاب پر حذبیں -١٣٦ ﴿۲۲﴾....حدسرقه نافذنه ہونے کی صورت تعزیر ۔ 12 MY ﴿الفصل الأول﴾ حدیث نمبر ﴿٣٣٣﴾ قطع سرقه کانصاب -----117 M قطع يدكانصاب -----1149 149 اختلاف فقهاء-----14 ۱۳۱ 165 المالما 121 حدیث نمبر ﴿۳۴۳۴﴾ نصاب سرقہ ڈھال کی قیمت ہے۔ 148 مدیث نمبر «۳۴۳۵ کیاانڈاچرانے پر ہاتھ کا ٹاجائے گا 10/ 140 ایک دیناراوردس در ہم میں تفاوت ہوجائے تواعتبار کس کا ہوگا۔ IM 147 قطع ید کی سزایراعتراض اوراس کا جواب ------169 کیاقطع پیر کے بعد چورکودوبارہ ہاتھ جڑوانے کی اجازت ہوگی؟۔ 141 قصاصاً کاٹے گئے عضو کوروبارہ جڑوا ناجائزہے. // جنایت کاایک مسئله -----149 101 ہاتھ یاؤں کودوبارہ جوڑنا تقریباً ناممکن ہے -// ہاتھ جوڑنے کےمسئلے میں دونقطہ ہائے نظر۔۔ ﴿الفصل الثاني

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فهرست

| ص ک        | • 4 •                                                             | ;       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحهبر     | مضامین                                                            | تمبرشار |
| 1/4        | حدیث نمبر ﴿٣٣٣﴾ ورخت پر لگے پھل چوری کرنے پر حدشر عی نہیں ہے      | 100     |
| ۱۸۲        | سرقہ کے ثبوت کے لئے مال کا''محرز''ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔           | 167     |
| //         | تحقيق مذاهب في هذه المسئلة                                        | 104     |
| ١٨٣        | حدیث نمبر ﴿۳۴۳٤ ﴾ محفوظ کچل چرانے پرقطع پد کی سزادی جائے گی       | 101     |
| ۱۸۴        | حدیث نمبر ﴿۳۴۳۸ ﴾ غیرمملو که جانو رکی چوری پرقطع یذہیں            | 109     |
| IAY        | حدیث نمبر ﴿۳۴۳٩ ﴾ کثیر ہے کی سزا ہاتھ کا ٹنانہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | 17+     |
| ۱۸۷        | حدیث نمبر ﴿٣٣٨﴾ خیانت كرنے والے كا ہاتھ نہيں كا ٹاجائے گا         | 171     |
| 19+        | حديث الباب مين ايك مسكله                                          | 171     |
| 191        | حدیث نمبر ﴿٣٣٨ ﴾ سفر جهادمیں چور کا ہاتھ کا شنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔ | 141     |
| 195        | الكلام على الحديث من حيث الفقه                                    | ۱۲۴     |
| //         | دارالحرب میں حدجاری کیجائے یانہیں؟                                | 170     |
| 1914       | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۴۲ ﴾ دوباره چوری کرنے کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ۲۲۱     |
| 196        | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۴۳ ﴾ تیسری اور چوتھی مرتبہ چوری کرنے کی سزا         | 142     |
| 192        | مسئلة الباب مين مذاهب ائمه                                        | AYI     |
| 197        | حدیث ائمہ اربعہ کے خلاف ہے اس کے جوابات                           | 179     |
| 19∠        | مسئلة الباب مين حنفنيه كي دليل                                    | 14      |
| 19/        | حدیث نمبر ﴿ ٣٣٨٨ ﴾ چور کا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکانے کا تذکرہ     | 121     |
| 199        | مذاهب ائمه                                                        | 127     |
| //         | حدیث نمبر ﴿۳۴۴۵ ﴾ چورغلام کو بیچنے کی تا کید                      | ۱۷۳     |
| <b>***</b> | احكام ومسالك                                                      | ۱۷۴     |
|            | ﴿الفصل الثالث﴾                                                    |         |

الرفيق الفصيح.....19 نمبرشار ۱۷۵ حدیث نمبر (۳۴۴۲) اجراء حدمین امتیاز نہیں حديث نمبر ﴿٣٩٧٧ ﴾ چورغلام كاماته نه كثنا---124 ۱۷۷ حدیث نمبر « ۳۳۴۸ » کفن چور کے ہاتھ کا شنے کا معاملہ ۱۷۸ کفن چورکے ہاتھ کاٹنے میں اختلاف ائمہ ----**r+** 4 ﴿باب الشفاعة في الحدول (حدود کے مقدمہ میں سفارش کا بیان) 149 **۲+**Λ (۲).....خلاصة الباب -----(۳).....کھ ہاب سے متعلق ---﴿الفصل الأول ﴾ ۱۸۳ حدیث نمبر ﴿٣٣٣٩ ﴾ حدود میں سفارش کی گنجائش نہیں -49 ﴿ الفصل الثاني ﴾ حدیث نمبر﴿ • ۳۴۵ ﴾ حدودالله میں سفارش کرنے والا الله کا نافر مان ہے 110 حدیث نمبر ﴿٣٣٥ ﴾ چوری کے اعتراف میں ہاتھ کاٹے جانے کا تذکرہ-----114 ۱۸۷ ایک مرتبها قرار پرحدسرقه لا زم ہے یانہیں ------۱۸۸ حدودزواجر بین پامطهر؟اختلافائمه ------یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿باب حد الخمر (شراب کی حد کابیان) 777 19+ ﴿ا﴾....خمر كى لغوى معنى -------191 ﴿٢﴾....وجه تسميه ------195

الرفيق الفصيح.....19 10 تمبرشار مضامين ﴿٣﴾....عقل كاتحفظ مقاصد شريعت ميں ـ 192 ﴿ ٢﴾ ....خمر کی حقیقت -----190 ﴿۵﴾.....ثراب کی سزا -190 770 ﴿٦﴾.....شراب ساز کے ہاتھ رس فروخت کرنا ۔۔ 194 777 ﴿٤﴾....مختلف احكام ------194 772 ﴿٨﴾....اشربه کی تفصیل -----191 771 ه ۹ استخر -----199 // ﴿•ا﴾.....غمر كااحكام --// ﴿ال﴾....منصف وباذق --779 1+1 ﴿۱۲﴾....سکر ------7+1 ﴿ ١٣﴾....نقيع زبيبت -----7+1 ﴿۱۲﴾.....کم ------4.0 r+0 111 ﴿١٥﴾ .... يجه نبيز يمتعلق **r+**4 777 ﴿١٦﴾.....نبيز کی حلت اور حرمت۔ **r**+∠ ﴿ ١٤﴾.....بعض برتن كےاستعال كى ممانعت چراجازت **۲**+۸ ۲۳۲ ﴿ ١٨﴾....نبيذتمر سے وضوء ----1+9 ۲۳۴ ﴿١٩﴾....خقيقت خليط -----۲۳۵ 11+ ﴿۲٠﴾....احكام سكران-----111 734 ﴿٢١﴾....تراوى بالمرمات ------717 11 ﴿۲۲﴾ ....شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی ۲۱۳ 171

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فهرست

| <u> </u>    |                                                             | - "                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| صفحةبر      | مضامین                                                      | تمبرشار             |
| ۲۳۲         | ﴿۲۳﴾ثراب کی حرمت کب نازل ہوئی                               | ۲۱۴                 |
| ۲۳۳         | شرب خمر کی حدہے یا تعزیر                                    | 710                 |
| tra         | ایک اشکال کاحل                                              | 717                 |
|             | ﴿الفصل الأول﴾                                               |                     |
| 44.4        | حدیث نمبر ﴿۳۴۵۲﴾ شراب نوشی کی سزا                           | ۲۱∠                 |
| ۲۳ <u>۷</u> | شراب کی حدمع اختلاف مذاهب                                   | MA                  |
| ۲۳۸         | مسلک حنفی کی وضاحت                                          | 119                 |
| 449         | حضورا كرم طلخ عليم على ميں دونو ں احتمال تھے؟               | 774                 |
| //          | حدیث نمبر ﴿۳۴۵٣﴾ شراب نوشی پراسی کوڑے کی سزا کا تعلق        | 771                 |
|             | ﴿الفصل الثاني                                               |                     |
| rar         | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۵ ﴾ چوتھی مرتبہ پرشرا بی کاقتل                | 777                 |
| ram         | قتل شارب في الرابعة كے شخ كى بحث                            | 222                 |
| 100         | خوارج پررد                                                  | ۲۲۴                 |
| //          | کسی درجہ میں اس حدیث پر بھی احناف کاعمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | 770                 |
| //          | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۵۵ ﴾ شرابی کی پٹائی                           | 444                 |
| <b>10</b> 2 | حدیث نمبر ﴿٣٣٥٦﴾ شرانی پرلعن طعن کرنا                       | <b>۲</b> ۲ <u>∠</u> |
| 109         | حدیث نمبر ﴿ ٣٢٥٧ ﴾ حد کے نفاذ کیلئے ثبوت لا زم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 777                 |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                              |                     |
| 777         | حدیث نمبر ﴿۳۴۵۸ ﴾ اجراء حدمین شرانی کا مرجانا               | 779                 |
| 747         | حدیث نمبر ﴿٣٨٥٩ ﴾ حد خمراس کوڑے ہیں                         | ۲۳۰                 |
|             |                                                             |                     |
|             |                                                             |                     |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فهرست

| 200                 |                                                         |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبمبر            | مضامین                                                  | تمبرشار     |
|                     | ﴿باب مالا يدعى على المحدود                              | ۲۳۱         |
| 240                 | (جس پرحدجاری کی جائے اس کے حق میں بددعانہ کرنے کابیان)  | ۲۳۲         |
| //                  | مناسبت                                                  | ۲۳۳         |
| //                  | خلاصة الباب                                             | ۲۳۴         |
| //                  | محدود کولعن طعن سے منع کرنے کی وجہ                      |             |
|                     | ﴿الفصل الأول﴾                                           | ٢٣٥         |
| 777                 | حدیث نمبر ﴿ ۴ ۲ ۳ ۴ کسی پرلعنت مت کرو                   | ۲۳۲         |
| 77.                 | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۲ ﴾ شرا بی پرلعنت کرنے سے رو کنا ۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>۲۳</b> ∠ |
| //                  | حدیث نمبر (۳۲۲۴) سزا پا چکے مجرم پر ملامت کی ممانعت     | ۲۳۸         |
| 1721                | حدیث نمبر «۳۴ ۳۳» حد کا جاری ہونا گناہ کیلئے کفارہ ہے   | 229         |
| <b>7</b> 2 <b>°</b> | حدود صرف زواجر ہیں یا کفارات بھی                        | <b>*</b>    |
| <b>1</b> 2m         | حدیث نمبر (۳۴۶۴) مدجاری هونے امید مغفرت                 | ١٣١         |
| <b>1</b> 2 M        | الفائدة بابواب السابق                                   | ۲۳۲         |
|                     | ﴿باب التعزير                                            |             |
| r <u>∠</u> ۵        | (تعزیر کابیان)                                          | ۲۳۳         |
| //                  | ﴿ الله الله عنی                                         | ۲۳۳         |
| //                  | ﴿ ٢﴾تعزیر کے شرعی معنی                                  | rra         |
| 124                 | «۳»اقسام معصیت                                          | ۲۳٦         |
| //                  | ﴿ ٢ ﴾حدوداورتغز بريات مين فرق                           | <b>۲</b> ۳۷ |
| //                  | ه ها ستغزیر کا ثبوت                                     | ۲۳۸         |
| <b>7</b> 22         | ﴿٦﴾تعزیر کن جرائم پر ہوگی؟                              | 449         |

الرفيق الفصيح.....19 تمبرشار ﴿٨﴾....تعزير كي حد 10+ ﴿ ﴾ .....تعزيرأ قتل كي سزا-141 101 ه۹ ﴾....تعزیر مالی ----مولا ناخالد سیف الله رحمانی کی رائے ------﴿ ١٠﴾.....خلاصة الباب ------﴿الفصل الأول﴾ ۲۵۵ حدیث نمبر ۱۳۴۹۵ پتورین سزا کی انتهاء کا ذکر ۔ 11. ۲۵۲ | تعزیر کی حدمیں فقهاء کااختلاف ------M ۲۵۷ حنفیه کامشهور قول-----۲۵۸ میرےنز دیک راجح قول ------۲۵۹ فول راجح کے دلائل -----111 ۲۶۰ | اہل ظاہر کا استدلال اوراس کا جواب--۲۲۱ جرم کی دوشمیں 71 ۲۶۲ من ملغ حداً في غير حد كاجواب -----۲۲۳ | تعزیراً قتل کرنے کا حکم ------۲۶۴ | تعزیر کا باب بہت وسیع ہے -------۲۲۵ | تعزیر کے بارے میں مذاہب ائمہ کا خلاصہ بیہے ۔۔ 110 ﴿الفصل الثاني ﴾ حدیث نمبر ﴿۳۴۲۲﴾ مجرم کے منہ پر مارنے کی ممانعت حدیث نمبر ﴿ ۳۴۶۷ ﴾ یا یہودی یا مخنث کہنے کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔۔ MA

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فبرست

|             |                                                                | _             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحةبر      | مضامین                                                         | تمبرشار       |
| MA          | مضمون حديث                                                     | 749           |
| <b>19</b> + | حدیث نمبر ﴿۳۴۶۸ ﴾ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔ | <b>1</b> 2+   |
|             | ﴿باب بيان الخمر ووعيد شاربها﴾                                  |               |
| <b>19</b> 7 | شراب کی حقیقت اور شراب پینے والوں کے بارے میں وعید کا بیان     | 121           |
| //          | خلاصة الباب                                                    | <b>1</b> 21   |
| //          | خمر کے معنی                                                    | <b>1</b> 2m   |
| 496         | جس کا کثیرنشه کریتواس کافلیل بھی حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | ۲ <u>۷</u> ۲  |
|             | ﴿الفصل الأول﴾                                                  |               |
| 190         | حدیث نمبر ﴿۳۴۶۹ ﴾ انگور و کھجور کی شراب کا ذکر                 | 120           |
| 497         | حدیث نمبر ﴿ ۴۴۷ ﴾ شراب عقل کوڈھا نیتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | <b>1</b> 24   |
| <b>19</b> ∠ | حدیث نمبر ﴿اس۱۳۷ ﴾ کھجور کی شراب کا ذکر                        | 144           |
| <b>19</b> 1 | حدیث نمبر ﴿ ٣٤٤٢ ﴾ ہرنشہ آور مشروب حرام ہے                     | <b>1</b> 4    |
| 199         | كل شراب اسكر فهو حرام                                          | <b>r</b> ∠9   |
| ۳••         | حدیث نمبر ﴿۳۴۷٣﴾ شراب پینے پر وعید                             | 1/1.          |
| ٣٠٢         | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۷۴ ﴾ شرابی کے لئے سخت سزا کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | MI            |
| ۳•٣         | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۷۵ ﴾ نبیذ کی ممانعت کا تذکره                     | 77.7          |
| ۱۳۰۴        | حدیث نمبر ﴿۲ ۳۴۷﴾ شراب کا سرکه بنانا                           | 111           |
| ۳+۵         | شراب كاسر كهاوراختلاف ائمه                                     | <b>1</b> 1/11 |
| ۳+4         | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۴۷ ﴾ شراب کا دوا کے طور پراستعال کرنا            | 110           |
| <b>~•∠</b>  | حرام چیزوں سے دواکر نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | 77.4          |
|             |                                                                |               |
|             |                                                                |               |

الرفيق الفصيح ١٩ ٠٠ فهرست

| صفحةبر      | مضامین                                              | تمبرشار     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|             | ﴿الفصل الثاني                                       |             |
| ۳•۸         | حدیث نمبر ﴿۸۷۳﴾ شرابی کی نماز قبول نه ہونے کا تذکرہ | MZ          |
| 717         | حدیث نمبر (۳۴۷۹ گلیل شراب بھی حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | MA          |
| ۳۱۳         | حدیث نمبر ﴿۴۴٨ ﴾ ایضاً                              | 17.9        |
| ۳۱۴         | حدیث نمبر ﴿۳۴۸٩ ﴾ گیهول کی شراب کا ذکر              | 19+         |
| ۳۱۲         | حدیث نمبر ﴿۳۴۸۲ ﴾ نثراب بیچنے کی ممانعت             | 791         |
| ۳۱۷         | حدیث نمبر ﴿۳۴۸٣﴾ شراب کے بارے میں شدت               | <b>797</b>  |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                      |             |
| ۳19         | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۸۴ ﴾ تمام نشه آور مشروبات کی حرمت     | <b>19</b> m |
| ۳۲۰         | حدیث نمبر ﴿۳۴۸۵﴾ شراب ہرحال میں حرام ہے             | 496         |
| 471         | حدیث نمبر ﴿۳۴۸ ﴾ نثراب اور جوئے کی ممانعت           | 190         |
| ٣٢٣         | حدیث نمبر ﴿ ۳۴۸۷ ﴾ شراب کے عادی پروعید              | 797         |
| 270         | حدیث نمبر هم۳۸۸ کی شراب جھوڑنے پر بشارت             | <b>19</b> 2 |
| ۳۲۹         | حقیقت صلیب                                          | <b>19</b> 1 |
| <b>~</b> 1∠ | حدیث نمبر ﴿۳۴۸٩ ﴾ تین لوگوں پر جنت حرام ہے          | <b>799</b>  |
| //          | عدیث نمبر هه ۳۴۹ که اشخاص ثلثه جنت سے محروم ہیں     | ۳۰۰         |
| <b>779</b>  | حدیث نمبر (۳۴۹ کی شرابی کے عادی کا خطرناک انجام     | ۳+۱         |
| ۳۳۰         | حدیث نمبر ﴿۳۴۹۲﴾ شراب نوشی شرک کی طرح ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | ٣٠٢         |
|             | ﴿ كتاب الامارة والقضاء ﴾                            |             |
| ۳۳۱         | (امارت وقضاء کابیان)                                | m+m         |
| //          | يہاں چندامور قابل ذکر ہیں                           | ۳۰۴۲        |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فهرست

| صفحةبر | مضامین                                                               | تمبرشار     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| //     | ﴿ الْهُ ما قبل سے مناسبت                                             | ۳۰۵         |
| ٣٣٢    | ﴿٢﴾ يکجا ذکرکرنے کی وجہ                                              | ۳+4         |
| ٣٣٢    | ﴿٣﴾امارة وقضا کے معنی                                                | <b>~</b> •∠ |
| ٣٣٢    | ﴿ ٣﴾قضااورا حکام میں فرق                                             | ٣٠٨         |
| rra    | ﴿۵﴾قاضی اورامیر میں فرق                                              | <b>749</b>  |
| //     | ﴿٢﴾قاضی اور مفتی میں فرق                                             | ۳۱۰         |
| //     | ﴿ ﴾كون عهده كاطالب ہے؟                                               | ۳۱۱         |
| ۳۳۹    | ﴿٨﴾کس کوقاضی بنایا جائے                                              | ۳۱۲         |
| //     | ﴿٩﴾امیروحاکم بنانے کی شورائی سنت کس نے جاری کی؟                      | mm          |
| mm2    | ﴿ ١﴾امراء کے ساتھ معاملات کے بارے میں آنحضور طلنے علیم کی ہدایت مہمہ | ۳۱۳         |
| //     | ﴿ال﴾اس کتاب کے متعلق چند ہدایات                                      | ۳۱۵         |
| mma    | ﴿١٢﴾ ١٠٠٠ كتاب الإمارة والقضاء) كمتعلق چندآيتي                       | ۳۱۲         |
|        | ﴿الفصل الأول﴾                                                        |             |
| ا۳۳    | حدیث نمبر ﴿۳۴۹٣﴾ امیر کی اطاعت رسول طفی علیه کی اطاعت ہے ۔۔۔۔۔۔      | ا۳ا∠        |
| rra    | حدیث نمبر ﴿۳۴۹۴﴾ ناک کٹے امیر کی اطاعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | ۳۱۸         |
| mr2    | حدیث نمبر ﴿۳۴۹۵ ﴾ جبثی غلام امیر کی اطاعت                            | ۳19         |
| ٣٣٩    | حدیث نمبر ﴿۳۴۹۲﴾ گناہ کے سواحا کم کی اطاعت لازم ہے ۔۔۔۔۔۔۔           | ۳۲۰         |
| ۳۵٠    | حدیث نمبر ﴿۷۳۹۷﴾ فقط نیکی میں اطاعت ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | 441         |
| rar    | حدیث نمبر ﴿۳۴۹۸ ﴾ حکام سےان کے معاملے میں جھگڑانہ کریں               | ٣٢٢         |
| raa    | حدیث نمبر ﴿۳۴۹٩﴾ اطاعت بقدراستطاعت ہے                                | ٣٢٣         |
| ۳۵۲    | حدیث نمبر ﴿۴۵۰٠﴾ جماعت سے علیحد گی پر مذمت                           | ٣٢٣         |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ نبرست

| صفحهبر               | مضامین                                                             | تمبرشار     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>r</b> a2          | حدیث نمبر ﴿١٥٠ ﴾ امیر کی بغاوت اور عصبیت جاملیت                    | rra         |
| <b>209</b>           | حدیث نمبر ﴿۲۵۰۲﴾ ایتھے اور برے حاکم کی علامات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | ٣٢٦         |
| ٣٩٢                  | حدیث نمبر ﴿٣٥٠٣﴾ حاکم کی برمملی پراس سے لڑائی کرنا                 | <b>~</b> r∠ |
| ۳۲۳                  | حدیث نمبر ﴿ ۴۵۰۴ ﴾ ق نه ملنے پر بھی اتباع اور صبر لازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔  | ۳۲۸         |
| <b>74</b> 2          | حدیث نمبر ﴿۴۵۰۵﴾عوام اپنی ذمه داری ادا کریں                        | ٣٢٩         |
| ۳۲۹                  | حدیث نمبر ﴿٣٥٠٧﴾ امام کی بغاوت پروعید                              | ٣٣٠         |
| ٣٧٠                  | حدیث نمبر ﴿ ٤٠ ٣٥ ﴾ امير كوخدا تعالى كآ كے جواب دینا ہے            | ۳۳۱         |
| <b>1</b> /2 <b>1</b> | حدیث نمبر ﴿ ٣٥٠٨ ﴾ خلیفه کی موجود گی میں خلافت کے دعویدار کی سزا   | ٣٣٢         |
| <b>7</b> 27          | حدیث نمبر ﴿٣٥٠٩﴾ امت میں تفرقه پیدا کر نیوالے کی سزا               | ٣٣٣         |
| r20                  | حديث نمبر ﴿ ٣٥١ ﴾ ايضاً                                            | ٣٣٦         |
| r24                  | حدیث نمبر ﴿٣٥١ ﴾ پہلے خلیفہ کی بیعت کو پختہ رکھو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | rra         |
| <b>7</b> 2A          | حدیث نمبر ﴿٣٥١٢ ﴾ عهده طلب کرنے کی ممانعت                          | ٣٣٦         |
| ۳۸٠                  | حدیث نمبر ﴿٣٥١٣ ﴾ عهدے کے تریص کیلئے وعید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ٣٣٧         |
| ۳۸۲                  | حدیث نمبر (۳۵۱۴ کی منصب امانت الهی ہے                              | ٣٣٨         |
| 77.0                 | حدیث نمبر ﴿۳۵۱۵ ﴾ طالب کوہم عهده نہیں دیتے                         | ٣٣٩         |
| <b>77</b> /2         | حدیث نمبر (۳۵۱۷) عهدے سے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | ۴۴۰         |
| ۳۸۸                  | حدیث نمبر ﴿ ۲۵۱۷ ﴾ ہرایک سے اس کے ماتخوں کے سلسلہ میں سوال ہوگا    | ام          |
| ۳9٠                  | حدیث نمبر ﴿۳۵۱۸ ﴾ ما تحت پرظلم کرنے والے کیلئے وعید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | ٣٣٢         |
| rgr                  | حدیث نمبر ﴿۳۵۱٩ ﴾ ظالم حاکم کو جنت کی خوشبو سے محرومی ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔ | mrm         |
| mgm                  | حدیث نمبر ﴿٣٥٢ ﴾ ظالم حکمراں بدترین حکمراں ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔             | ٣٣٣         |
| ۳۹۴                  | حدیث نمبر ﴿٣٥٢ ﴾ مهربان حاکم کیلئے آپ طلنے آپائے کی دعا            | mra         |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠

| صفحهبر      | مضامین                                                              | تمبرشار     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۹۲         | حدیث نمبر ﴿۳۵۲۲﴾ انصاف والے نور کے منبروں پر ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔         | ٣٣٦         |
| <b>79</b> 1 | حدیث نمبر ﴿۳۵۲٣﴾ امیر کے رفقاء                                      | mr2         |
| ۴++         | حديث نمبر ﴿٣٥٢٨ ﴾ قيس بن سعد رهايعيُّهُ كوتوال نبوت                 | ۳۳۸         |
| ۱+۲۱        | حدیث نمبر ﴿۳۵۲۵ ﴾عورت کوامیر بنانے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | ٣٣٩         |
|             | ﴿الفصل الثاني                                                       |             |
| h.+ h.      | حديث نمبر ﴿٣٥٢٧﴾ اجتماعيت قائم ركھنے كى تلقين                       | ۳۵٠         |
| r+Z         | حدیث نمبر ﴿۲۵۲۷﴾ امیر کی تو بین کی ممانعت                           | rai         |
| r*A         | حدیث نمبر ﴿۳۵۲٨ ﴾ خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ | rar         |
| r*• 9       | حدیث نمبر ﴿۳۵۲٩﴾ امیر ظالم کی طوق پهنا کر پیشی هوگی                 | ror         |
| ۱۱۲         | حدیث نمبر ﴿۳۵۳﴾ امراءو حکام کی حسرت                                 | rar         |
| ۳۱۳         | وجه حسرت                                                            | raa         |
| ۱۲۱۳        | عورت کی حکمرانی                                                     | roy         |
| 710         | حدیث باب پراعتراضات                                                 | <b>70</b> 2 |
| ۳۲۱         | حدیث نمبر ﴿۳۵۳﴾ چودهراه په دوزخ کاباعث ہے                           | ran         |
| ۳۲۳         | رجوع في الهبة كجوازكي دليل                                          | ۳۵۹         |
| ٣٢٣         | حدیث نمبر ﴿۳۵۳۲ ﴾ بیوقوف حاکم سے پناہ طلب کرنا                      | ۳4٠         |
| ٣٢٦         | اس حدیث میں تین مضمون ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | ۳۲۱         |
| ~r <u>~</u> | حدیث نمبر ﴿۳۵۳٣﴾ بادشاه کی نز دیکی باعث فتنه ہے                     | ٣٧٢         |
| h.h.+       | حدیث نمبر هه ۳۵۳۴ که عهده نه ملنے میں نجات                          | ۳۲۳         |
| ۲۳۲         | حدیث نمبر ﴿٣٥٣٥﴾ ناجائز ٹیکس وصول کرنیوالے حاکم کیلئے وعید          |             |
| ۳۳۳         | حدیث نمبر ﴿٣٥٣٧﴾ عادل حاکم کا قیامت کے دن مرتبہ                     | <b>740</b>  |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فهرست

| صفحةبر | مضامین                                                        | تمبرشار        |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| ۳۳۵    | حدیث نمبر (۳۵۳۷) ظالم حاکم کے سامنے اظہار حق کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔ | ۳۲۲            |
| ۲۳۶    | حدیث نمبر ﴿٣٥٣٨ ﴾ بادشاه کا نیک وزیرالله تعالی کی عظیم نعمت   | <b>~</b> 42    |
| ~r_    | حدیث نمبر ﴿۳۵۳٩﴾ امیر کاشکی ہونا فساد کا باعث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ۳۲۸            |
| 444    | حدیث نمبر ﴿ ٢٥ ٢٨ ﴾ عيوب کی تلاش بگاڑ پيدا کرتی ہے            | ٣٩٩            |
| الماما | حدیث نمبر ﴿۳۵۴﴾ امیر کے ق تلفی کرنے پر صبر کی تاکید           | ٣٧٠            |
| ۲۳۲    | حَمَ فِي                                                      | <b>1</b> 1     |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                                |                |
| 444    | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۴۲ ﴾ انصاف کرنے والے حاکم پرالله کی مهربانی     | r2r            |
| ٨٨٨    | حدیث نمبر ﴿۳۵۴٣﴾ تین خطرناک چیزیں                             | <b>1</b> /2 11 |
| ۲۳۳    | حدیث نمبر ﴿٣٥٨٨ ﴾ چهدن کی تا کید کے بعدزرین نصیحت             | <b>1</b> /2 14 |
| 444    | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۴۵ ﴾ سرداری، ندامت، ملامت اور رسوائی            | r20            |
| ra1    | حدیث نمبر ﴿٣٥٨ ﴾ امیر کوناانصافی ہے بچنے کی تلقین ۔۔۔۔۔۔۔۔    | r24            |
| rar    | حدیث نمبر ﴿ ٣٥٩٧ ﴾ بچول کی حکومت سے بناہ مانگنے کی تلقین      | <b>r</b> ∠∠    |
| rar    | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۴۸ ﴾ جیسےاعمال ویسے حکمراں                      | ۳۷۸            |
| raa    | حدیث نمبر ﴿٣٥٨٩﴾ بادشاه رعایا کامحافظ ہوتا ہے                 | <b>r</b> ∠9    |
| ray    | حدیث نمبر﴿ ۳۵۵﴾ ترقی کرنے والے حاکم کارتبہ ۔۔۔۔۔۔۔۔           | ۳۸٠            |
| ran    | علامه طبی عث یت کا نکته مخصاً                                 | ۳۸۱            |
| //     | حدیث نمبر ﴿۳۵۵ ﴾مسلمان کوڈرا ناباعث زجر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ۳۸۲            |
| ٠٢٩    |                                                               | ۳۸۳            |
| //     | حدیث نمبر ﴿٣٥٥٢ ﴾ حا کمول کے حاکم الله تعالیٰ ہیں             | ۳۸۴            |
| ۲۲۲    | علامه قاری و غناللهٔ کا قول                                   | <b>7</b> 10    |

| 1:0           | • . 1 • .                                                         | ·            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحهبر        | مضامین                                                            | تمبرشار      |
|               | ﴿باب ماعلى الولاة من التيسير﴾                                     |              |
| ۳۲۳           | (یہ باباس چیز کے بیان میں ہے کہ خلفاء پرآسانی کرناواجب ہے)        | ٣٨٦          |
|               | ﴿الفصل الأول﴾                                                     |              |
| ۳۲۳           | حديث نمبر هس ٣٥٥٣ ﴾ حا كمول كوآ تخضرت طلطي عليه كي مدايات         | ٣٨٧          |
| ۲۲۳           | حدیث نمبر (۳۵۵۴) امیر کیلئے زریں ہدایات                           | ۳۸۸          |
| ۸۲۸           | حدیث نمبر (۳۵۵۵) اختلاف کی ممانعت                                 | <b>7</b> 109 |
| ٩٢٩           | حدیث نمبر ﴿٣٥٥٦ ﴾ دهو که باز کیلئے دهو کے کا نشان قائم کیا جائیگا | ۳9٠          |
| ۱۲۲           | اس تعارض کے دوجوابات ہیں                                          | ٣91          |
| r2r           | حدیث نمبر ﴿۳۵۵ ﴾ عهد شکنی کی رسوائی                               | <b>797</b>   |
| 12 m          | "لكل غادر لواء" كم مختلف معانى ومطالب                             | mam          |
| r∠ r          | حدیث سے مستنبط بعض فوائد                                          | ۳۹۴          |
| M24           | حدیث نمبر (۳۵۵۸) امیر کی عهد شکنی کا بیان                         | <b>790</b>   |
|               | ﴿الفصل الثاني                                                     |              |
| ۳۷۸           | حدیث نمبر ﴿۳۵۵٩﴾ عوام کی ضروریات پوری نه کرنیوالے امیر کیلئے وعید | <b>79</b> 4  |
| γ <b>/</b> \• | عاجت، خلت اور فقر کے درمیان فرق                                   | <b>~</b> 9∠  |
|               | ﴿الفصل الثالث﴾                                                    |              |
| <b>የ</b> አ1   | حدیث نمبر ﴿٣٥٦﴾ رعایا کیلئے دروازے بند کرنے والا امیر             | <b>79</b> 1  |
| ۳۸۲           | حدیث نمبر ﴿٣٥٦ ﴾ امیر ول کوحضرت عمر شکالٹنّهٔ کی جار مہدایات      | ٣99          |
|               | ﴿باب العمل في القضاء والخوف منه                                   |              |
| ۳۸۵           | (منصب قضا کی انجام دہی اوراس سے ڈرنے کابیان)                      | ۴٠٠)         |
|               | ﴿الفصل الأول﴾                                                     |              |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فبرست

| صفحةبر | مضامین                                                        | تمبرشار     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ٢٨٦    | حدیث نمبر ﴿۲۵۶۲ ﴾ غصه کی حالت میں فیصله کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔ | ۱۰٬۰۱       |
| ۳۸۸    | حدیث نمبر ﴿۳۵۲٣﴾ درست اجتهاد پر دو هرے اجر کا استحقاق         | r+r         |
| r91    | نداهب                                                         | ۳+۳         |
| 198    | قول القارى عِمَّاللَّهُ                                       | <b>۱۰۰</b>  |
|        | ﴿الفصل الثاني                                                 |             |
| ۳۹۳    | حدیث نمبر ﴿٣٥٦٨﴾ منصب قضاامتحان ہے                            | ۴+۵         |
| ۲۹۲    | حديث نمبر ﴿٣٥٦٥﴾ طالب قضااور مطلوب قضا كافرق                  | ۲+۱         |
| 79A    | حدیث نمبر ﴿۳۵۶۶ ﴾ جنتی اورجهنمی قاضی کاذ کر                   | r+ <u>∠</u> |
| r99    | حدیث نمبر ﴿۳۵۶۷﴾ انصاف سے جنت ملے گی                          | <b>۴</b> •۸ |
| ۵٠١    | حدیث نمبر ﴿۳۵۶۸ ﴾ اجتهاد کرنالازمی ضرورت ہے                   | ۹ ۱         |
| ۵٠٣    | حدیث الباب کی سند پر کلام اور محدثین کی طرف سے اسکا جواب      | 1414        |
| ۵۰۵    | تقلیر شخصی کا ثبوت                                            | ۱۱۲         |
| ۲٠۵    | غير مقلدين حضرات توجه فرمائيس!                                | 411         |
| ۵۰۷    | فوائد                                                         | ۳۱۳         |
| //     | حدیث نمبر (۳۵۶۹) فیصله کرنے کا اصول                           | ۲۱۲         |
| ۵٠٩    | قضاء على الغائب كے جواز میں اختلاف علماء                      | Ma          |
|        | ﴿الفصل الثالث ﴾                                               |             |
| ۵۱۱    | عدیث نمبر ﴿ • ۳۵۷ ﴾ ظالم حا کم کوجہنم میں ڈالے جانے کا ذکر    | ۲۱۲         |
| ۵۱۲    | حدیث نمبر ﴿اسماعُ قیامت کے دن قاضی کی آرزو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | ∼ا∠         |
| ٥١٣    | حدیث نمبر ﴿۲۵۷۲﴾ عادل حاکم کااللہ حامی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | MV          |
| ۵۱۴    | حدیث نمبر ﴿ ٣٥٧ ﴾ ایک یہودی کے حق میں فیصلہ                   | ۲19         |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فهرست

| • .    |                                                          | ٠           |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|
| صفحهبر | مضامین                                                   | تمبرشار     |
| ۲۱۵    | حدیث نمبر ﴿ ٣٥٧ ﴾ عهده قضاء کی قبولیت سے انکار           | P*+         |
|        | ﴿باب رزق الولاة وهداياهم﴾                                |             |
| ۵۲۰    | ( حکام کوننخواه اور مدایا و تحا ئف دینے کا بیان )        | ۱۲۲         |
|        | ﴿الفصل الأول﴾                                            |             |
| ۵۲۳    | حدیث نمبر ﴿٣٥٧﴾ آنخضرت طنی کا مال نقسیم فرمانا           | ۲۲۲         |
| ۵۲۳    | حدیث نمبر ﴿٢٥٧﴾ بیت المال میں ناحق تصرف کرنے پر وعید     | ٣٢٣         |
| ۵۲۸    | حدیث نمبر ﴿۷۵۷﴾ امیر کی بیت المال سے تخواہ               | ۳۲۳         |
| ۵۳۰    | تجارت خلفائے راشدین                                      | ۳۲۵         |
| //     | افضل ترین تجارت                                          | ۲۲۹         |
| //     | ا پنجمل سے روزی کمانے کی فضلیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ~r <u>~</u> |
|        | ﴿الفصل الثاني                                            |             |
| ۵۳۱    | حدیث نمبر ﴿۳۵۷﴾ اجرت سے زائد لیناخیانت ہے                | ۴۲۸         |
| ۵۳۲    | حديث نمبر ﴿٩٥٧ه﴾ عامل كي تنخواه                          | 449         |
| ۵۳۳    | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۸ ﴾ بیت المال میں خیانت پروعید             | ۴۳۰         |
| محم    | حدیث نمبر (۳۵۸۱) بیت المال سے عاملین کو ملنے والی مراعات | اسم         |
| ۵۳۲    | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۸۲ ﴾ خیانت پروعید                          | ۳۳۲         |
| ۵۳۸    | حدیث نمبر ﴿۳۵۸٣﴾ رشوت لینے اور دینے پرلعنت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | ٣٣٣         |
| ۵۴٠    | رشوت کی تعریف                                            | مهم         |
| //     | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۸ ﴾ حلال مال نعمت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔               | rra         |
|        | ﴿الفصل الثالث ﴾                                          |             |
| ۵۳۲    | حدیث نمبر ﴿۳۵۸۵﴾ سفارش کا تخدر شوت ہے                    | ۲۳۹         |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠ فرست

| ص ک    | the all the a                                                      | . <del></del> |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحهبر | مضامین                                                             | تمبرشار       |
|        | ﴿باب الاقضية والشهادات                                             |               |
| ۵۳۲    | (فیصلوں اورشہا دتوں ہے متعلق احادیث مبارکہ )                       | ے۳۳           |
|        | ﴿الفصل الأول﴾                                                      |               |
| ara    | حدیث نمبر ﴿۳۵۸ ﴾ گواہول کے بغیر دعویٰ کا اعتبار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔      | ۴۳۸           |
| ۵۳۲    | حدیث نمبر ﴿۳۵۸ ﴾ جھوٹی قتم کھانے کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | وسم           |
| ۵۳۹    | حدیث نمبر ﴿۳۵۸٨ ﴾ جھوٹی قتم کھانے والاجہنمی ہے                     | ۲۰۱۰+         |
| ۵۵۱    | حدیث نمبر (۳۵۸۹) چرب زبانی سے حاصل کیا ہوا ناحق مال حلال نہیں ہوتا | الماما        |
| ۵۵۷    | حديث نمبر ﴿ ٣٥٩ ﴾ الله تعالى كامبغوض بنده                          | ۳۳۲           |
| ۵۵۸    | حدیث نمبر ﴿٣٥٩﴾ آنخضرت طلنے ایک گواہ پر فیصلہ فر مایا              | سهمام         |
| الاه   | حديث نمبر ﴿٣٥٩٢﴾ كواه نه هول توقتهم پر فيصله هوگا                  | لدلد          |
| ۵۲۳    | حدیث نمبر ﴿۳۵۹٣﴾ جموٹا دعوی کرنیوالے کا ٹھکانہ ۔۔۔۔۔۔۔             | ۳۳۵           |
| ٦٢٥    | حدیث نمبر ﴿۳۵۹۴ ﴾ بهترین گواه کاذ کر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ۲۳۶           |
| rra    | دوتاويلين                                                          | ~r <u>~</u>   |
| ۵۲۷    | حدیث نمبر ﴿۳۵۹۵ ﴾ جموٹی قسموں اور جموٹی شہادتوں کا عروج            | <b>ሶ</b> ዮለ   |
| ٩٢٥    | اختلاف ائمه                                                        | ٩٣٩           |
| //     | صحابہاورتا بعین کوجہنم کی آگنہیں چھوئے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | ۳۵٠           |
| ۵۷۰    | حدیث نمبر (۳۵۹۷) قتم کیلئے قرعہ ڈالنے کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | rai           |
| ۵۷۱    | صورت مسئله                                                         | rar           |
| 02r    | ایهم یحلف کی کیاصورت ہے؟                                           | ram           |
|        | ﴿الفصل الثاني ﴾                                                    |               |
| 02r    | حدیث نمبر ﴿ ۳۵۹۷ ﴾ مدعی اور مدعی علیه کی ذمه داری                  | rar           |

الرفيق الفصيح ١٩٠٠٠٠٠ فهرست

| صفحةبر | مضامین                                                              | تمبرشار     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۲۴    | حدیث نمبر ﴿۳۵۹٨﴾ ایک شی اور چند دعویدار                             | raa         |
| ۲۷۵    | آنخضرت طلط المياتي كئے اجتہاد كا جائز ہونا                          | ray         |
| ۲۷۵    | حدیث نمبر (۳۵۹۹ کچس کا قبضه اس کی ملکیت کا فیصله                    | ra∠         |
| ۵۷۸    | حدیث نمبر ﴿٣٦٠٠﴾ دودعویدارول میں تقسیم کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | ۳۵۸         |
| ۵۸۰    | حدیث نمبر ﴿٣٦٠﴾ قرعه کے ذریعہ فیصلہ کا ثبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | r09         |
| ۵۸۱    | حدیث نمبر ﴿٣١٠٢﴾ مرعی علیه کوشم کھانے کی تاکید کی جائے              | ۴۲ <b>٠</b> |
| ۵۸۲    | حدیث نمبر ﴿٣٦٠٣﴾ مدعیٰ علیه کوشم دلانے کا ذکر                       | المها       |
| ۵۸۵    | حدیث نمبر ﴿٣٦٠٣﴾ جموٹی قتم کھا کر مال ہڑپ کر نیوالے کا انجام        | ۲۲۳         |
| ۲۸۵    | حدیث نمبر ﴿۴۷۰۵ ﴾ جموٹی قتم کبیرہ گناہ ہے                           | ۳۲۳         |
| ۵۸۸    | تین بڑے گناہ کیا ہیں؟                                               | 444         |
| ۵۸۹    | حدیث نمبر ﴿٢٠٢٦﴾ جمو ٹی قتم کھانے والاجہنم میںٹھکا نابنالے ۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۵۲۹         |
| ۵۹۱    | حدیث نمبر ﴿٤٠٧ ﴾ جموٹی گواہی شرک کے ما نند جرم ہے                   | ۲۲۳         |
| ۵۹۳    | حدیث نمبر ﴿۱۳۲۰۸ ﴾ کن لوگوں کی گواہی نامقبول ہے                     | ۲۲۲         |
| ۵۹۵    | مالكائمه                                                            | ۸۲۳         |
| //     | حدیث نمبر ﴿٣٦٠٩﴾ زانی اورزانیه کی گواہی معتبرنہیں                   | ٩٢٩         |
| ۲۹۵    | حدیث نمبر ﴿٣٦١﴾ جنگل میں رہنے والے کی گواہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | <u>۴۷</u> ٠ |
| ۵۹۷    | شهادة البدوى على صاحب القرية                                        | ۱۲۲         |
| //     | زىر بحث حديث كامطلب                                                 | r2r         |
| ۵۹۸    | حدیث نمبر ﴿٣٦١١﴾ مقدمه میں ہوشیاری اختیار کرنے کی تلقین ۔۔۔۔۔۔۔     | ٣٧          |
| ۵۹۹    | حدیث کا پس منظر کیا ہے؟                                             | ٣٧          |
| //     | حدیث نمبر ﴿٣٦١٢ ﴾ تهمت کی بناپر قید کرنا                            | r20         |

| فهرست  | ن الفصيح ١٩٠٠٠٠٠                               | الرفيق  |
|--------|------------------------------------------------|---------|
| صفحهبر | مضامین                                         | تمبرشار |
|        | ﴿فصل الثانث﴾                                   |         |
| 7+1    | حدیث نمبر ﴿٣٦١٣﴾ مدعی اور مدعی علیه میں برابری | ۳۷۲     |
|        | تــمـــت وبـــالــفــضــل عــمـــت             |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |
|        |                                                |         |

# (كتاب الحدود)

### حدودكابيان

اس باب کے تحت بھی ہم گذشۃ ابواب کی طرح کچھ مباحث ضسروریہ بیان کریں گے اوروہ مباحث آئندہ آنے والی روایات کو سمجھنے کیلئے نہایت مفید ہیں۔

مقدمة الباب میں صدود سے متعلق وہ با تیں بیان کریں گے جوتمام صدود کو سے امل ہوں گی اور مستقل بیان ہر صدکامع اختلاف ائمہ، صدیث کے ذیل میں بیان کیاجائے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔
(۱) ما قبل سے مناسبت ۔ (۲) خلاصة الباب ۔ (۳) لغوی تعریف ۔ (۴) حد کی شرعی تعریف ۔ (۵) حدود کے شرعی احکام ۔ (۲) حقوق اللہ اور حقوق الناس میں فرق صدود میں تداخل ۔ (۸) مجرم کی توبہ؟ (۹) حدود کون نافذ کر ہے؟ (۱۰) محدود کا حکم ۔ (۱۱) کیا حدود کفارہ ہیں؟ (۱۲) حدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت ۔ (۱۳) حدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت ۔ (۱۳) حدود ، قصاص اور تعزیرات ۔ (۱۳) قانون حدود کے فوائد۔

### (۱}....ماقبل سے مناسبت

ماقبل میں حضرت مصنف عینیہ نے قصاص دیات وردت وغیرہ سے تعلق احسادیث وروایات کو درج کیا ہے اب حدود کو بیان فر مارہے ہیں اور چونکہ قصاص دیات، قسامت، قطاع الطریاق کا تعلق بندول سے ہے اور حدود کا تعلق باری تعسالی سے ہے تو اولا حقوق العباد کو بیان فر مایا اور اب حقوق اللہ کے بالمقابل تثدید ہے تو تقدیم تثدید علی انتخفیف کی اللہ کے بالمقابل تثدید ہے تو تقدیم تثدید علی انتخفیف کی رعایت سے قصاص وغیرہ کو حدود پر مقدم کیا گیا ہے۔

### ٢}..... خلاصة الباب

اس باب کے تحت تیس روایتیں درج کی گئی ہیں جو محسن کے مدرجم، غیر محسنکو کوڑ ہے کی سزامسجد میں مدود، تعزیر کی ممانعت، مقر، کے سزاء دینے میں احتیاط، بدکارغلام و باندی کی سزا، لوگول کے عیوب کی ستر پورشی، باعزت کی لغز شول سے صرف نظر، نفاذ مدمیس احتیاط، زنابا کجبر، کی سزا، صرف مرد پر اغلام بازی اور جانوں سے بنعلی کی سزاء مدقذ ف اور مدود جاری کرنے کے فوائد وغیرہ مسائل پر شتمل ہیں۔

### ٣}....لغوى تعريف

حدود، مدکی جمع ہے اور لغت میں '' مد' کے معنی رو کئے کے ہیں۔ دربان (بَوَّاب) جوگھر کی حفاظت کرتا ہے اور لوگول کو اندرجانے سے روکتا ہے '' کہلا تا ہے۔

نیزاس کے معنی القاموس الجدید میں یہ لکھے ہیں: سرحکسی چیس نے صدود، چہارد لواری، انتہا،
آخری حصہ وغیرہ اور راغب نے کہا حدود چیزوں کے درمیان کی اس آڑا ور روکاوٹ کو کہتے ہیں جو دونوں
کوایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے اور زناوشر اب نوشی کی سزا کو حد کانام اس لئے رکھا گیسا کہ وہ زنا
وشراب میں منہمک ہونے والوں کو اس سے روکتی ہے کہ وہ دوبارہ اس کا ارتکاب کریں اور یہ سزاد وسرول
کو بھی سزایانے والے کی اتباع اور اس کی راہ پر چلنے سے روکتی ہے، ابن ہمام نے فرمایا: کہ حدود کے
محاس محاق جیان نہیں اور مضبط تحریر میں لانے کے محتاج ہیں اس لئے کہ کوئی فقیہ ہویا غیر فقیہ اس بات کی
معرفت میں سب برابر ہیں کہ یہ حدود ایسے افعال سے روکتے کے لئے ہیں جن کے ذریعہ فیاد ہرپا ہوتا ہے،
معرفت میں سب برابر ہیں کہ یہ حدود ایسے افعال سے روکتے کے لئے ہیں جن کے ذریعہ فیاد ہرپا ہوتا ہے،
مغرفت میں اولاد کا ضیاع اور دیگر حدود میں عقل کا زوال اور اعراض کا فیاد لوگوں کے اموال کا لے لیپ وغیرہ چیان افعال کی قباحت سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کرسکت اور یہی وجہ ہے کہ زنا، اموال

عورتول كواپيغ آپكوزينت وآرائيش سے روك ركھنے كو"امداد" سے تعبير كياجا تا ہے،اس كئے قرآن پاك نے تمام حرام چينزول كو «حدودالله» قرار ديا ہے، «تِلْك حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا»

(البقره: ١٨٤)[يەاللەكى (مقرركى ہوئى) مدود بين ان سے تجاوز نه كرنا] كەمۇرمات ممنوع بين ـ ايك جگهاحكام خداوندى كوبھى «ھەو داللە» كهاگيا: «تِلْك حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا»، يەاللە كى مقرركى ہوئى مدود بين لېزاان سے تجاوز ويه كرو ـ (البقر، ٢٢٩)

کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام مقررہ سزاؤں کو''حد'' سے موسوم کیا گیا ہے اس لئے کہ بیاگٹ ہوں سے رکاوٹ کاذریعہ ہیں ۔

### ۲۶ .....هد کی تعریف شرعی

حد کی شرعی اور فقہی تعریف میں فقہاء کے درمیان تھوڑ اسااختلاف ہے، حنفیہ کے بہال 'حسد' وہ تمام مقررہ سزائیں ہیں، جواللہ تعالیٰ کے ق کے طور پر دی جاتی ہیں، کاسانی عین ہے الفاظ میں 'عباد قاعن عقوبة مقدر قاوا جبة حقالله تعالیٰ جن جرائم پر سزائیں مقرر نہیں کئی گئی ہیں، بلکہ امیر وقاضی وغیرہ کی صواب دید پر رکھی گئی ہیں، وہ فقہ کی اصطلاح میں 'حد' نہسیں بلکہ'' تعزیز' ہیں، شریعت کی طرف سے سرامقررہے، مگراس کا تعسلق بندول کے حقوق سے ہے، انسان چاہے تو معاف کرد ہے یا کسی معاوضہ پر سلم کر لے مثلا قصاص ، یہ بھی فقہاء احناف کی توضیح کے مطابق ''حد' نہیں ہے۔ اس طرح احناف کی توضیح کے مطابق ''حد' نہیں ہے۔ اس طرح احناف کی توضیح کے مطابق ''حد' نہیں ہے۔ اس طرح احناف کے یہال حدود پانچے ہیں، حدز نا، حدیمر قہ (چوری) حدقذ ف ) بہتان، حدثر ب (انگوری شراب)، حدسکر (دوسری نشہ آورا شاء) (بدائع الصائع: ۲۳۳۷)

دوسر سے فقہاء کے نز دیک شریعت کی طرف سے تمام مقررہ سزائیں'' حد'' کہلاتی ہیں چاہے ان کا تعلق اللہ کے حق سے ہو، یاانسان کے حق سے،اس لئے ان کے پہال حدو د آٹھ تک پہنچ حب تی ہیں، زنا، سرقہ، قذف ،نشہ کے علاوہ ڈکیتی (حرابہ)، بغاوت،ارتداد،اورعمداً قتل،جس سے قصاص واجب ہوتا ہے۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۲/۱۲)

احناف کے بہال انگوری شراب اور دوسری نشہ آوراشیاء کا حکم جدا گانہ ہے، علامہ کاسانی عیب یہ نے دوصدود، مدشراب اور «حد سکر ، شمار کی ہیں دوسر نے فتہاء کے بہال ہرنشہ آورشی شراب ہے، اس لئے ان کے بہال ایک ہی اصطلاح ، حد سکر ، کی ہے جو دونول کو جامع ہے۔ (بدائع الصنائع:۳۶/۷)

### ٣٣

### (۵}....هدود کےمشترک احکام

کچھاحکام وہ ہیں جوتمام یا مختلف صدود میں مشترک ہیں، یہاں ان کاذکر کو کیاجا تاہے۔

ان میں سے یہا یک ہے کہ ایسے جرائم کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ گواہ مسرد ہوں، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، اور گواہی اصالت دی جائے، بالواسط سنی ہوئی بات پر گواہی ندد ہے۔ (حنفیہ کے یہاں جرابہ اور بغاوت اپنی نفصیلات اور کیفیات کے مطابق تھی عدسر قد بھی تعزیر اور بھی قصاص کے تحت آجاتی ہیں مرتد کی سزاق تل کو، تعزیر کے زمرہ میں رکھا گیا ہے اور قصاص ایک متقل قانون ہے۔) زنا، چوری اور شراب نوشی کی سزاق تل کو، تعزیر کے زمرہ میں رکھا گیا ہے اور قصاص ایک متقل قانون ہے۔) زنا، چوری اور شراب نوشی کے مقدمہ میں یہ بھی شرط ہے کہ ﴿ تقادم سے سرادیہ ہے کہ معاملہ پر انااور قدیم نہ ہوگیا ہو، امام ابو صنیفہ عمین ہے۔ اس کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، بلکہ قاضی معاملہ پر بہوجا تاہے، قاضی ابو یوسف عین ہیا اور امام مجمد عین ہے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، بلکہ قاضی مدت میں ''تقادم '' ہوجا تا ہے، اس طرح اگر کئی کے زنا پر ایک ماہ گذر جائے اور اس کے بعد گو اہان زنا کی ماہ یا اس سے زیادہ کی مدت میں ''تقادم '' ہوجا تا ہے، اس طرح اگر کئی کے زنا پر ایک ماہ گذر جائے اور اس کے بعد گو اہان زنا کی بات گو ابی دیں تا کہ مدماری کی جائے تو گو ابی قبول نہ کی جائے گی۔ (درائع العنائع: ۲۰۱۷)

### { ك } ..... حقوق الله اور حقوق الناس ميس فرق

زنا، شراب نوشی، نشذوشی اور سرقد کے جرائم جب عندالقضاء ثابت ہوجائیں تو پھر معافی مسلح، یا مدی کی طرف سے مجرم کو بری کرد یخ کا کوئی اعتبار نہیں، بہر طور سرانافذکی جائے گی، اس لئے کہ یہ فالصة حقوق اللہ ہیں، انسان ان کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، ان جرائم میں سے کسی کو ایک شخص نے بار بار کیا، پھر معاملہ قاضی کے پاس گیا تو ان پر ایک ہی ' حد' جاری ہوگی، مثلا کسی نے تین بارچوری کی تب بھی ایک ہی ہاتھ کا ٹا جائے گا، اسی جرم کا اعاد ہ کرتا ہے تو اب دوبارہ اس کی سزاکا نفاذ عمل میں آئے گا قذ ف و بہتان کی سزا بھی امام ابو حنیفہ عین ہے نے نزد یک اس کے احکام بھی ہی ہی ہیں، شوافع اس کو انسانی حقوق کے زمرہ میں رکھتے ہیں، اسی لئے ان کے نزد یک جس شخص پر تہمت لگائی ہے، اگر اس نے قاضی کے وہاں مرافعہ سے پہلے معاف کردیا تھا، یا تہمت لگانے والے کے خلاف کچھ معاوضہ لے کرا پینے دعوی

سے دست بر دار ہوجائے توالیہا کرنا تھیج ہوگا، نیزا گرایک ہی شخص متعد دافرادپرزنا کی تہمت لگائے تو ہسر ایک کی حد قذ ف علا حدہ جاری ہو گئی۔

پیر صدود میں «حقوق الله» اور «حقوق الناس» کامعیاریہ ہے کہ وہ تمام جرائم جن کا فساد عام لوگول کو متاثر کرتا ہواور جن کی سزاؤل کا نفع عام لوگول کو پہنچتا ہووہ حقوق اللہ ہیں، بندول کو اختیار نہیں کہ ان کومعاف کریں۔ (بدائع الصنائع:۷/۲۷)

### [٨}.....هدود ميس تداخل

«حدود» میں ایک اہم مسلم ختلف نوعیت کے حبرائم کی حدود میں «تداخل» کا ہے، یعنی اگر ایک شخص دوا سے جرائم کا مرتکب ہوا، جن کی سزائیں جداگانہ ہیں، تو کیا ہرا یک کی الگ الگ سنزادی جائم کا مرتکب ہوا، جن کی سزاءیں جداگانہ ہیں، ایک بیکہ وہ تمام جرائم حقوق اللہ سے متعلق ہول، یاسب کا تعلق حقوق الناس سے ہو، یا بعض کا حقوق اللہ اور بعض کا حقوق الناس سے، پھر حقوق اللہ سے متعلق ایک سے زیادہ جرائم کے اجتماع کی بھی دوشکل ہوسکتی ہیں، یا توان میں کوئی سنزا موت کے درجہ کی ہو، مثلا ایک شخص چوری بھی کرے، شراب بھی سپئے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا بھی کرے، کہ تینول سزاؤں کا نفاذ ہوگا کوڑے بھی لگ سے زیادہ جرائم کے اور جر کی کی اور جد کی ہو، مثلا ایک شخص کے دریوہ کی اور جائیں گے اور جرگ کی کا ایک کے ذریعہ موت ہے، شوافع کے بہال ایسی صورت میں متیوں سزاؤں کا نفاذ ہوگا کوڑے ہی لگ سے جائیں گے اور جم بھی کیا جائے گا، جب کہ احناف، مالک یہ اور حنابلہ کے ذریک ہوں کا نفاذ ہوگا کوڑے والی کے دریوہ کی کا خوری کی کھی کی جائیں گے اور درجم بھی کیا جائے گا، جب کہ احناف، مالک یہ اور حنابلہ کے ذریک ہوں کا نفاذ ہوگا کو درجہ کی کیا جائے گا، جب کہ احناف، مالک یہ اور حنابلہ کے ذریک ہوں گا ہے۔ اس پر صری سزائیں جاری میں جاری میں جوں گی ۔

اورا گران میں کوئی جرم متوجب موت نہ ہومثلا چوری کی، شراب پی اورغیر شادی شدہ شخص تھا، زنا بھی کیا تو بالا تفاق بتینوں سزائیں جاری کی جائیں گی، شوافع اور حنابلہ کے بیہاں پہلے ہلکی، پھسر سخت کی ترتیب سے سزاؤں کا نفاذ ہو گا اور مالکیہ کے بیہاں اس کے برعکس، احناف کے بیہاں کوئی ترتیب مقرر نہیں، قاضی کی صوابدید پر ہے، البستہ ایک سزا کے اجراء کے بعد دوسری سزااسی وقت جاری کی جائے گی، جب وہ پہلی سے صحت یاب ہو چکا ہو۔

وه جرائم جوخالص حقوق الناس سے تعلق ہیں ایک تو قصاص ہے، دوسر ہے احناف کے علاوہ دوسر نے قتماء کے نز دیک قذف ہے، اگر کوئی شخص قذف کا بھی مجرم ہوا وقتل کا بھی تواحن اف کے نز دیک صرف از راہ قصاص قتل کیا جائے گاحد قذف اس پر جاری نہ ہوگی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود طرفائلیہ گا فز دیک صرف از راہ قصاص قتل کیا جائے گاحد قذف اس پر جاری نہ ہوگی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود طرفائلیہ کا فی ہوجب سے گا، قول ہے کہ جب دوایسی سزائیں جمع ہوجائیں جن میں ایک قتل ہے تو یہ قتل ہی کافی ہوجب سے گا، اذاا جتہ عدان، احد هما القتل احاط القت ل بنالگ، جب کہ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک دونوں سزائیں جاری کی جائیں گی۔

تیسری صورت به بیکه دونول طرح (حقوق الله جقوق الناس) کے جرائم کا ایک شخص مرتکب ہوتو:

الف: اگراس میں کوئی جرم متوجب قتل به ہوتوا تفاق ہے کہ تمام سزائیں نافذ کی جائیں گی، ہال
مالکیہ کے یہال اگر قذف اور شرب خمر دونول کی صدکامتی ہوتوا یک ہی سزاجاری ہوگی۔

ب: ان میں کوئی جرم ایسا بھی ہوجوشر عامتوجب قتل ہو،ایسی صورت میں حقوق الناسس سے متعلق سزائیں،'قتل''کے ساتھ نافذیہ ہونگیں ۔

ت: ایک، پی سزاح الله اور ق الناس دونوں کی بناء پر عائد ہوتی ہے، مثلا از راہ قصب اص قت ل کیا جانا ہوا ورزنا کی و جہ سے رجم کامتحق ہو، اس صورت میں حق الناس مقدم ہو گااور بطور قصاص قتل کیا جائے گا۔ (ملخصاً: بدائع الصنائع: ۲/۲۷/۶۳) وایضاً والفقہ الاسلامی وادلیۃ: ۲/۱۶۸۶)

## ٩}.....٩

مجرم اگراپینجرم سے تائب ہوجائے تواس کافائدہ اس کو صرف آخرت میں عاصل ہوگایاد نیامیں ہے اس کو سرزامعاف ہوجائے گی؟ اس میں تفصیل ہے، اس بات پرا تفاق ہے کہ داہزن اگراسس سے ہیں اس پر قابو پالیا جائے، تائب ہوجائے اور ہتھیارڈ ال دے تو راہزن کی سزااس پر جاری مذہوگی، اس میں بھی اختلاف نہیں کہ کسی پر ہمت لگانے کے بعد تائب ہوگیا تو حدقذ ف معاف مذہوگی اسلئے کہ یہ بندہ کا حق ہے، البتدا حناف اور اکثر فقہاء کے نزد یک زنا، چوری اور شراب نوشی کی سزائیں بھی تو بہ کی وجہ سے معاف مذہوں گی، معاملہ عدالت میں پہنچا ہو، یا بھی مذہبہ یا ہو، کیونکہ حضورا کرم طالبہ کے تو حضرت ماعر وٹیا گھڑئے تا ہوں گی، معاملہ عدالت میں پہنچا ہو، یا ابھی مذہبہ یا ہو، کیونکہ حضورا کرم طالبہ کی ہے۔

معاف ہو جائے گی۔ (الفقہ الاسلامی وادلیۃ: ۲/۱۷)

#### (۱۰)..... مدو دکون نافذ کرے؟

حدود قائم کئے جانے کے لئے ضروری ہے کہ خود امیر حدو د کو نافذ کرائے، یاوہ شخص جس کوامسے ر نے سزاؤل کے اجراء کے لئے نائب بنایا ہو: «للامامران بستخلف علی اقامة الحدود» (بدائع الصنائع: ۵۸ /۷)

(پیجی ضروری ہے کہ جرم دارالاسلام میں کیا گیا ہو چنانجیہا گر دارالحرب میں زنا کیا اور دارالاسلام میں آگیا تو سزانه ہو گی۔(بدائع الصنائع:۲/۳۴)

مسجد کی تعظیم اورمسجد کو آلو دگی سے بچانے کی عرض سے آنحضرت طلطے علیم نے مسجد میں مدقائم كرنے سے منع فرمایا: مدکے ایک مقدمہ میں حضرت عمر شالٹیڈ نے بھی اسی طرح کا حكم فرمایا ہے۔البتہ لوگوں کے درمیان علی الاعلان سزا کانفاذعمل میں آئے گا۔ (یدائع الصنائع:۲۰/۷)

قرآن كريم نے زانی مردوزن كے بارے ميں فسرمايا: "وليشهد عنا بهيا طائفة من البوِّ مندين، اوريبهي عابيَّ كموّمنول كاايك مجمع ان كوّلي آنكھول سے ديكھے۔(النور:۲)

#### [11}.....عدو د کاحکم

جس شخص پر حد جاری کی گئی ہو، (محدود )اس کاحکم پیہ ہے کہ اگر کوڑوں کی سزایائی ہوتو تمام احکام میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو دوسروں کا ہے،اورا گرسنگسار ( رجم ) کیا گیا ہوتواس کی لاش اسٹ کے اولیاء کے حوالے کر دی جائے، تا کہ عام مردوں کی طرح اسے بھی غمل دیاجائے بھن پہنایا جائے، نماز پڑھی مائے،اورتدفین عمل میں آئے،ہاں اگر کئی نے تہمت لگانے کی سزایائی ہو (محدو د فی القذف) تواسکا ایک خصوصی حکم احناف کے ہاں یہ ہے کہ اب جسمی بھی اس کی گواہی قبول نہ کی حب سکے گی ،گووہ تو یہ کر لے،امام شافعی عب پیرےنز دیک توبہ کے بعدگواہی قبول کی جاسکے گی۔(بدائع ایسائع: ۶۳/ ۷)

#### {۱۲}.....کیا حدو د کفاره میں؟

مجرم پر صدود شرعیہ کانفاذ کیااس کے گناہ کے لئے کفارہ بن جائیگا، اور آخرت میں عذاب خداوندی سے وہ محفوظ رہے گا؟اس میں اختلاف ہے، امام ابوعنیفہ عبین پیسے کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ مدود محض عبرت خیزی کے لئے ہیں، گنا ہوں کے لئے کفارہ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ طالتہ ہیں گا ایک روایت ہے کہ آنحضرت طلتی عَلَیْم ہے فر مایا: کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ مدود کفارہ ہیں یا نہیں؟ اکثر ابل علم کے نزد یک مدود کفارہ ہیں، حضرت عبادہ بن صامت طالتہ ہی صاف وصریح روایت ہے کہ جس الل علم کے نزد یک مدود کفارہ ہیں، حضرت عبادہ بن صامت طالتہ ہی صاف وصریح روایت ہے کہ جس نے کئی قابل مد جرم کا ارتکاب کیا اور اس کی سز اپائی، وہ اسکے لئے کف ارہ ہیں، میں اصاب من ذال ک شدید اسکواس کے بیروں میں سے کئی چیز کا ارتکاب کرے پھر اسکواس بر سزاد یہ کی جائے کفارہ ہے۔ (ترمذی شریف ۱/۲۲۲)

علامہ تشمیری عب یہ کی تحقیق ہے کہ امام ابوعنیفہ عب یہ ایک حد تک حدود کے کفارہ ہونے کے قائلہ ہیں، زیادہ تحیج رائے ہیں معلوم ہوتی ہے، ایک روایت میں لائمی کا ظہار ہے، دوسری روایت میں لائمی کا اظہار ہے، دوسری روایت میں لائمی کا اظہار ہے، دوسری اوایت میں یعنی کے ساتھ کفارہ ہونے کاذکر ہے، تو ضرور ہے کہ پہلے آپ کو علم بند ہا ہوگا، بعد کو بذریعہ وی اطلاع کی گئی ہوگی، اس لئے یہ دوسری روایت ہیلی روایت کے لئے ناسخ ہوگی۔ (تفصیل کے لئے ابن حزم عب یہ کی المحلی، جلدگیارہ صفحہ ۱۲۳ اور ۱۲۹ ردیکھی جاسکتی ہے، ابن حزم عب یہ جلدگیارہ صفحہ ۱۲۳ اور ۱۲۹ ردیکھی جاسکتی ہے، ابن حزم عب یہ کے لئے حدکفارہ نہیں ہے، دوسرے مجرمول کے لئے ہے، نیز اس کتاب میں دیکھئے محاربین اور باغی کے لئے حدکفارہ نہیں ہے، دوسرے مجرمول کے لئے ہے، نیز اس کتاب میں دیکھئے

## {۱۳}..... حدو دشریعت کی ایک خاص رعایت

حدود کے مقدمات کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام طلنے عادم نے ایک اصولی پدایت بیددی ہے کہ جس قدم کمکن ہو حدود سے بچا جائے اور محب رم کے لئے معاف کرنے میں غلطی کر جانا، اس سے بہتر ہے کہ کئی بے قصور کو سزاد سینے میں غلطی کر جائے ۔ (ترمذی شریف: ۲۶۳ / ۱، بباب ما جاء فی المحدود) اس اصول پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے اور اسی لئے فقہاء نے یہ اصل قسائم کی کہ شبہات کی وجہ سے اس اصول پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے اور اسی لئے فقہاء نے یہ اصل قسائم کی کہ شبہات کی وجہ سے

صرو دمعاف بموجائيس كى، "الحدو د تدر عبالشبهات" (الا شاء والنظائر لا بن نجيم القاعدة السادسة: ١٢٧، قواعد الفقد: ٧)

#### ۱۲} ..... حدود، قصاص اورتعزیرات

اسلام کا قانون جرم وسزابنیادی طور پرتین ابواب میں منقسم ہے، مدود، تعزیرات اورقصاص، تعزیرات سے مراد وہ سزائیں ہیں، جوشریعت میں متعین نہیں ہیں، قاضی عالات کو دیکھ کراورا پنی صوابدید سے ان کی تعیین کرتا ہے، تعزیری مقدمات میں ایسی شہادتیں کافی ہیں جو مالی معاملات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں، تعزیر محض شبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی لیکن قانون قصاص 'حدود' سے قریب ہے، کیونکہ یہال بھی جرم کی سزااسی طرح ثارع کی طرف سے متعین ہے، جیسا کہ' حدود' میں اسی لئے فقہاء نے مدود اور' قصاص' کے احکام میں وجود فرق پر روشنی ڈالنے کی خاص ضرورت محسوس کی ہے، ابن نجیم نے لکھا ہے کہ سات مسائل ہیں جن میں ان دونوں کے احکام میں فرق ہے۔

- (۱)....قاضی اینے ذاتی علم کی اساس پر حدو د کا فیصله نہیں کرسکتا ''قصاص'' کا فیصله کرسکتا ہے۔
- (۲).....حدود کے مقدمات میں اصل مدعی کی موت واقع ہوجائے تواسکے وریثہ مقدمہ کے فریق نہیں بن سکتے ہیں،قصاص کے مقدمات میں وریژ کوفریق مقدمہ کی حیثیت سے قبول کیاجا تاہے۔
- (۳) .....حدود کے مقدمات میں مدعی یا قاضی معاف نہیں کرسکتا چاہے کئی پرتہمت ہی کا مقدمہ کیوں نہ ہو،قصاص کے مقدمہ میں فریق مقدمہ مجرم کو معاف کرسکتا ہے۔
- (۳) ...... تقاده " (جس کی تشریح اُو پرآجی ہے) قتل کے مقدمہ کے لئے مانع نہیں ہے، یک سوائے صدقذ ن کے اور صدو د کے لئے مانع ہے۔
- (۵).....گونگا آدمی اشارہ کے ذریعہ یا تحریری طور پر قصاص کامدعی ہے، تو دعوی قبول کمیا جاسکت ہے، حدود میں ضروری ہے کہ دعوی صریح ہواور کلام کے ذریعہ ہو۔
  - (۲).....حدود میں سفارش روانہیں،قصاص میں جائز ہے۔
- (۷)....قصاص کے مقدمہ میں مقتول کے ورثہ کی طرف سے دعویٰ ضروری ہے، صدو دیمیں سوائے، ''حدقذ ف'' کے دعویٰ ضروی نہیں ۔ (الا شاء والنظائر:۳/۱۲۹)

(مختلف جرائم'' زنااورزناسے قریب تر جرائم، چوری، (سرقه)، راه زنی، (قطع طریق) شراب نوشی (خمر) تہمت اندازی (قذف)، ارتداد، بغاوت اورقصاص کے احکام'' خودان الفاظ کے ذیل میں دیکھے جائیں، ان کے علاوہ تعزیہ، تقادم، شہبہ کے الفاظ کے مطالعہ سے بھی اسلام کے قانون حدود کو سمجھنے میں سہولت ہوگی، اس لئے بہال اسی اجمالی نوٹ پر اکفتا کہا جا تا ہے۔)

#### {۱۵}....قانون مدود کے فوائد

افنوس کے مغربی دنیا جس کو اسلام کے حن میں بھی بھی جھی جھے اورخوبی میں بھی خامی نظر آتی ہے، اورعلاوہ دوسری باتوں کے اسلام کی روحانی ، معنوی اور قانونی برتری ان کی چشم دل کے لئے خارصلیب بنی ہوئی ہے، ان کو اسلام کے قانون حدود میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی ، ان کو ان سزاوَں سے وحشت کی بوآتی ہے اور یہ بات ان کو حد درجہ مضطرب کئے ہوئے ہے کہ ان سخت سزاوَں کی وجہ سے جو اسلام نے مقسدر کی ہیں ، یہ بات ان کو حد درجہ مضطرب کئے ہوئے ہے کہ ان سخت سزاوَں کی وجہ سے جو اسلام نے مقسدر کی ہیں ، انسانی خون ارزاں ہوجائے گا اور ایک ایساسماج وجو دمیں آئے گاجس میں بڑی تعبداد میں لوگوں کے ہاتھ کئے ہوں گے ، اور ان کی پشت کوڑوں سے داغ دار ہوگی ، ہر چند کہ یہ موضوع ایک متقل تحریر کا متقاضی ہے ، اور یہاں اس کا موقع نہیں ، مگر اختصار کے ساتھ چند سطریں اس بارے میں بھی قسار ئین کی مذر کی جاتی ہیں ۔

- (۱) .....یامرمحاج اظهار نہیں کہ جرائم کاباب اس درجہ وسیع ہے کہ نام بنام ان کااعاطم مکن نہیں ، مگر اسلام
  نے ان تمام جرائم میں صرف چند ہی کی سزائیں مقرر کی ہیں ، باقی کو وقت اور حالات اورخو دقاضی
  کی صواب دید پر چھوڑ دیا ہے ، یہ وہ جرائم ہیں جوسماج کو اجتماعی نقصان پہنچاتے ہیں اور جن کی
  وجہ سے سماج کی جان و مال یا عورت و آبر و خطرہ میں رہتی ہے اور ظاہر ہے فر د کے مقابلے سماج
  کا اجتماعی وجو د زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
- (۲)..... شریعت نے ان سخت سزاؤل کے نفاذ کا حکم اس ماحول میں نہیں دیا ہے، جسس قسم کے ماحول میں نہیں دیا ہے، جسس قسم کے ماحول میں ہمارے مغربی دوست اپنی زندگی گذارتے ہیں، بلکہ 'دارالاسلام' کی شرط رکھی ہے، جہال محل اسلامی نظام قائم ہو، جہال عورتیں پر دہ کی پابند ہوں، جہال فحاشی کے اڈے نہ ہوں،

- (۳).....ان سزاؤل کے ثبوت کے لئے کڑی شرطیں کھی گئی ہیں اور قانون شہادت کو صد درجہ محت اط بنایا گیاہے، بعض جرائم توالیہ ہیں کہا گر مجرم کو اقر اربذ ہوتو شہادت کے ذریعہ ان کو ثابت کرناصد درجہ مشکل ہے۔
- (۴) .....ان مقدمات میں شبر کافائدہ''مجرم' کو دیاجا تا ہے اور''شہرہ'' کادائر ہبنبت اور معاملات کے کافی وسیع رکھا گیاہے تا کہا گرمجرم سے یفعل''مجرمانہ ذہنیت' کے بغیب رکھی اور طور پر صادر ہوا ہوتو اسے بچایا جاسکے۔
- (۵) ..... شریعت میں سزاؤل کا ایک اہم مقصد عبرت خیزی ہے، یہ مقصد ایسی شدید سنزاؤل ہی کے ذریعہ عاصل ہوتا ہے، جن کے پیش آنے کے نام ہی سے مجرم کا کلیجہ دہاتا ہو، تا کہ مجرم میں اضافہ کے رجحان پر قابو پایا جاسکے، یہ عام طور پر اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ سزائیں جسمانی ہول محض مالی تاوان یا قید کی سزا جرائم کے سد باب میں بہت کم مفید ہوتی ہے، بلکہ اعداد شمار بتاتے ہیں کن قید' کی سزا جرم کے رجحان کو بڑھاتی اور جرائم میں مجرم کے لئے مدد گار ہوتی ہے، اس سلسلے میں مصر میں ۲۰ ہجری میں ہونے والے چوری کے واقعات کا ایک سرسری جائز ، پیش کیا جاتا
- (۳) .....مصر میں اس سال '۱۹۳۷ رکیس ایسے ہیں جہاں مجرم کی گرفتاری چوری عمل میں آنے کے بعد ہوئی، ان میں ۲۵ رکیس ایسے ہیں جن میں اس سے پہلے ایک بارسزامل جب کی تھی، ۱۹رکیس ایسے ہیں جن میں اس سے پہلے ایک بارسزامل جب کی تھی، ۱۹رکیس ایسے ہیں جن ایسے ہیں جن میں مجرم تین باریا اس سے زیادہ پہلے ہوئی تھے۔ بن کو اس سے پہلے کوئی سزانہ کی میں چوری کرتے ہوئے مرم کو پہرالیا گیا، ان میں ۱۲را یسے تھے جن کو اس سے پہلے کوئی سزانہ کی میں چوری کرتے ہوئے مرم کو پہرا لیا گیا، ان میں ۱۲را یسے تھے جن کو اس سے پہلے کوئی سزانہ کی سزایا فتہ اور ۲۵ ارتین دفعہ یا اس سے زیادہ کے سزایا فتہ ہیں۔

ان اعداد وشمار سے صاف انداز ہ ہوتا ہے کہ مجر مین نے جیل میں جتنی سزایائی ہے اسی تن سب

سے اس کے جرم میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ مختلف قسم کے جرائم پیشہ افراد کے ایک جگہ اجتماع کی وجہ سے ان کی مجرمانہ ذہنیت اور عمل کی مزیرتر ہیت ہوجاتی ہے۔

(۲) ..... یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اسلام کی مقررہ سزائیں جرائم کے سد باب میں اس درجہ مفید ہیں کہ کوئی دوسرا قانون ان کی ہمسری نہیں کرسکتا، مثلا سعودی عرب میں ۲۷ کی رتک چوری کے صرف ۱۱۲ رایسے واقعات ہوئے جن میں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، لیبیا میں سشر عی قوانین کے نفاذ کے بعد تین سال میں صرف نفاذ کے بعد تین سال میں صرف نفاذ کے بعد تین سال میں صرف میں شرعی قوانین کے نفاذ کے بعد تین سال میں صرف میں آدمیوں کے ہاتھ کاٹے حب نے کی نوبت آئی، جب کہ پڑوہی مملکت مصرمیں صرف ۲۵ ء کے اعداد وشمار کے مطابق ۱۲۷ دواقعات چوری کے ہوئے جس میں ۱۲۷ ہزار سے زیادہ چوری صرف لوگوں کے محفوظ مکانات سے کی گئیں، (بین الجرائم) گذشتہ سالوں میں جب پاکتان میں صدود شرعیہ کانفاذ ہوا تو چند ہی دنوں میں چوری کا اوسط سوسے گھٹ کر ''سات' ہوگا۔

اب انسان کے لئے دونوں راہیں کھلی ہیں، یا تو وہ اپنے سماج کو ایسا مہذب اور شائسۃ بنائے جو اسلام کامقصود ہے، جہال ایک عورت مع اپنی دولت و ثروت کے صنعاء یمن سے شام تک کاسفر کرے، نہ کوئی نگاہ اسکے مال کی طرف اٹھے اور نہ کوئی ہاتھ اسکی عزت و ناموس کی طرف بڑھے، یاوہ اس مغر بی تمدن کا انتخاب کرے، جہال انسانی جان و مال سے زیادہ کوئی اور چیز ارزال نہ ہواور جہال انسانی عصمت وعفت برسر بازار مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازول کی طرح نیلام ہوتی ہو، پہلے قسم کے تمدن کے لئے مجرم کے ساتھ سے ساتھ سے تاب ختہ سماج کے لئے مجرمیان کے ساتھ سے فرمین کے ساتھ سے مانی ۔ (قاموس الفقہ : ۳/۲۱۹)

چنانچ چضرت ثاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: چند حب رائم ایسے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے سزائی میں مقرر فرمائیں ہیں، چنانچ ان میں کسی قسم کی تبدیلی کاحق نہیں، یہ وہ حب رائم ہیں جن میں مختلف جہتول سے مفاسد جمع ہیں، ان سے زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے مسلمانوں کا چین وسکون غارت ہوتا ہے، ان جرائم کے جذبات لوگوں کے دلوں میں برابر پھرتے رہتے ہیں، وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں جب وہ

دل میں رچ بس جاتے ہیں تولوگ ان سے بچ نہیں سکتے ہیں،ان میں ایسا ضسرور ہے کہ مجرم اس کو اپنی ذات سے ہٹا نہیں سکتااور وہ جرائم کثیر الوقوع ہیں۔

اس قسم کے جرائم میں عذاب آخرت سے ڈرانا کافی نہیں،ان پرسخت ملامت اور در دنا ک سزا ضروری ہے تا کہ وہ لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے رہے اور وہ ان کو ارتکاب سے بازر کھے۔ ایسے نگین جرائم پانچ ہیں (۱) زنا، (۲) چوری (۳) راہ زنی (۴) شراب نوشی (۵) زنا کی تہمت لگانا۔

پہلا جرم زنا، یہ گناہ شہوت کی زیادتی اور عور تول کی خوبصورتی میں دلچیسی سے صادر ہوتا ہے،

بدکارول کے لئے اس معصیت میں حرص و شوق ہے اور عورت کے خاندان کے لئے اس میں سخت عارہے

اور بیوی میں دوسرے کی مزاحمت انسانی فطرت کے خلاف ہے، اسلئے قبل وقبال اور جنگ و حبدال کا

درواز ، کھلتا ہے، اور زناعام طور پر با ہمی رضامندی اور تنہائی میں ہوتا ہے، جس سے عام طور پرلوگ و اقت

نہیں ہوسکتے کہ وہ روک ٹوک کریں، پس اگر اس کے لئے در دنا ک سزامقرر نہیں کی جائے گی تولوگ

اس سے باز نہیں آئیں گے۔ (متفادر جمۃ اللہ الواسعہ: ۲۸۸ / ۵)

# (الفصل الأول)

#### بيثي يرحد كانفاذ كروانا

﴿٣٣٠٠} وَكُنُ آَئِ هُرَيْرَةَ وَزَيْرِ بَنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ آنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحَلُهُمَا وَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحَلُهُمَا أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الأَخَرُ آجَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَاثْنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَاثْنَا فَلَا اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ وَاثْنَا فِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَرَاتِهِ فَا خُبَرُونِي آنَّ عَلَى الْهُ فَا لَا تَكُلَّمُ قَالَ إِنَّ الْبَيْنَ عَلَى اللهِ فَا فَتَكَنْ عَمِيلَةً مِنْ اللهِ فَا فَرَنَى اللهِ وَالْفَالِ اللهِ وَالْمَرَاتِهِ فَا خُبَرُونِي آنَّ عَلَى الْهِ فَا فَتَكَنْ عَمِيلَةً مِنْ اللهِ فَا فَتَكَنْ عَمِيلَةً مَا عَلَى اللهُ وَالْمَرَاتِهِ فَا خُبَرُونِي آنَّ عَلَى الرَّبُمُ فَا فَتَكَنْ يُثَالِ مِنْهُ مِمَا لَةٍ وَبِجَارِيةٍ إِنْ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ وَالْمَا اللهِ فَا خُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

إِنِّى سَأَلُتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِ اَنَّ عَلَى إِبْنَى جَلْلَ مِائَةٍ وَتَغُرِيْبَ عَامِ وَإِثَّمَا الرَّجُمُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي الرَّجُمُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي الرَّجُمُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ فَوَدَّ عَلَيْكَ وَامَّنَا اللهِ اَمَّا غَنَهُكَ وَجِارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَامَّنَا اللهِ اللهُ عَنْهُكَ وَامْلَا وَلَيْكُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ

حواله: بخاری شریف: 1/1/1.90, باب کیف کا نتیمین النبی صلی الله علیه وسلم، کتاب الایمان و النذور، حدیث نمبر: 1/1.90, مسلم شریف: 1/1.90, باب مین اعترف علی نفسه بالزنا، کتاب الحدود، حدیث نمبر: 1/1.90 ا

حل لغات: غرب فلان، دور کرنا گھر سے نکالنا، جلاوطن کرنا، العسیف، کے معنی القاموس الوحید میں یہ لکھے ہیں، بیگاری، جس سے حقارت کے ساتھ بہت کام لیا جائے، کیکن یہال مسراد، اور زیادہ مزدوری پر کام کرنے والا ہے۔

توجمہ: حضرت ابوہریرہ وٹائٹیڈ اور حضرت زید بن خالد وٹائٹیڈ سے روایت ہے کہ دو آد می حضرت رسول اللہ طلع علیہ خرمت میں جھاڑا لے کرآئے، توان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ فر ماد بجئے، اور دوسرے نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول! ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ فر ماد بجئے، اور جھے اس بات کی اجازت عط بجئے کہ میں بات کروں، آنحضرت طلع بی کتاب کے ذریعہ فیصلہ فر ماد بجئے، اور جھے اس بات کی اجازت عط بجئے کہ میں بات کروں، آنحضرت طلع بی ہوی کے ماہ قرنا کیا، چنا نچہ جھے لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کسیا کرتا تھا، پس اس نے اس کی بیوی کے ماہ قرنا کیا، چنا نچہ جھے لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کسیا جائے گا، تو میں نے اہل علم سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کے لئے موکوڑ سے اور ایک مال کی جلاوظئی ہے اور اس کی بیوی کے لئے رہم ہے، بین کررمول اللہ طلع عظم نے مایا کہ خبر دار! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان رجم ہے، بین کررمول اللہ طلع علی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کروں گا، بہر حال تمہاری بکریاں اور تمہاری باندی تمہیں واپس کی جاتی ہواتی ہے، اور جہال تک تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے تواس کو موکوڑ سے مارے باندی تمہیں واپس کی جاتی ہے، اور جہال تک تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے تواس کو موکوڑ سے مارے باندی تمہیں واپس کی جاتی ہے، اور جہال تک تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے تواس کو موکوڑ سے مارے باندی تمہیں واپس کی جاتی ہے، اور جہال تک تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے تواس کو موکوڑ سے مارے

جائیں گے،اورایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گااور بہر حال اے انیس! تم شیح اسس کی ہوی کے پاس جا کر پوچینا،اگروہ اعتراف کرلیا، چنانچہ اس کوسٹگسار کردیا گیا۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: فاقض بیننا بکتاب الله: اس پراشکال ہے کہ اگر کتاب الله سے آن کریم مراد ہے تواس کے اندرآیت رجم کہال ہے؟

جواب: (۱) يه بے كما گرچه موجود نهيں ليكن «منسوخ التلاوة دون الحكمد» ہے اور وہ يہ كى كمد «الشيخ والشيخة اذا زنيا الخ»

(۲)....اس کامطلب ہے کہ قر آن نے معاصی پر جواحکام جاری کئے ہیں وہ مجھے بتلاد پیجئے یا تحاب اللہ سے مراد قر آن نہیں مطلق حکم اللہ مراد ہے، دوسراا شکال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو معسلوم تھسا کہ حضور طلقی عَلَیْم ہمیشہ کتاب اللہ کے ذریعہ فیصلہ فر ماتے ہیں لہذا سوال کے اندریدالفاظ استعمال کرنے کی کیاضرورت؟

اسکا جواب: (۱) یہ ہے کہ صنور طلبے عالج و دسرے کام میں مشغول تھے تو تنبیہ کرنے کے لئے ایسا کہدیا،

(۲) .....عبرضعیت کے نزدیک رائج یہ ہے کہ یہ لوگ سیدھاور بلاتکلت لوگ ہوتے تھے اسلئے ایسے ہی تعبیر کردیا۔ "شہر انی سالت اہل العلم "عافظ فتح القدیر کے اندر فرماتے ہیں کہ میں ان کے نام پروا قف نہیں اور مقدمہ فتح کے اندر بہت سے نام گئوائے مثلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ابی بن کعب، معاذبی جبل، زید بن ثابت، شی گئی آن میں سے کوئی ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر محصن کے لئے موکوڑے اور تغریب عام سزا ہے ائمہ ثلا شکا ہی مذہب ہے، حفیہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست پر محمول ہے چنا نچے حضرت علی طیالت نئے یہ اس تغریب عام کے سلسلہ میں حفیہ ہوتا تو فرمایا کہ: "کفی بالد فی فت نہ "پھر ان لوگوں کے یہاں تغریب عام کے سلسلہ میں بہت تفاصیل ہیں کہ کون کون اس حکم کے اندر داخل ہیں، حضرت امام شافعی عب ہے، امام بہت تفاصیل ہیں کہ کون کون اس حکم کے اندر داخل ہیں، حضرت امام شافعی عب ہے، امام بہت تفاصیل ہیں کہ کون کون اس حکم کے اندر داخل ہیں، حضرت امام شافعی عب ہے، امام مالک عب ایک تغریب کا حکم ہے، امام مالک عب ایک عرب اور امام احمد عب امام مالک عب ایک عرب اور امام احمد عب اللہ عب امام مالک عب ایک عب اللہ عب کہت سے کہ مور اس کر ہونا شرط ہے اور امام احمد عب اللہ مالک عب ایک عب اللہ عب کہت کونا ساتھ مذکر ہونا شرط ہے اور امام احمد عب اللہ عب الہ عب اللہ عب اللہ

سے دونوں روایت ہیں اور پھراس مسافت کے اندراختلاف ہے کتنی دور تک شہر بدر کرناضروری ہے اس کے اندرمختلف اقوال ہیں ،

- (۱)....ایک دن ایک رات کی مسافت به
  - (۲).....دودن دورات کی مسافت به
- (W)....بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک گورز کے علاقہ سے دوسر سے گورز کے علاقہ تک یہ
  - (۴).....ایک قریه سے دوسرے قریہ تک به
    - (۵)....قصر کی مسافت کااعتبارہے۔

اخیر کے اندر ہے کہ ﴿فَانِ اعترفت فَارِجہ ہِا ﴾ پر اشکال وارد ہوا کہ حدود کے اندرتو حضور طائع ایج کی عادت ستر کی تھی بہال تفتیش کیول کرائی جواب یہ ہے کہ ستر اس لئے نہیں فرمایا کہ انکاام بالکل فاش ہو چکا تھا اور مسلہ وغیرہ بھی انہول نے علماء سے پوچھ لیا تھا، آگے وارد ہوا،﴿فَاعَترفت فَا رَجُواللّٰهُ بِهِ اللّٰ فَا شُر ہو چکا تھا اور مسلہ وغیرہ بھی انہول نے علماء سے پوچھ لیا تھا۔ اس سے امام مالک عن انہوں نے علماء سے پوچھ لیا تہا ہے کہ زنا کے اندرزائی فار جہا اللّٰ کہ مرتبہ اعتراف کر لینا وجوب حد کے لئے کافی ہے امام احمد امام صاحب کے یہاں چار مرتبہ اعتراف کر نا ضروری ہے اور بینہ کے اندرتمام کا اتفاق ہے وہ چار مرتبہ گوا،ی دے ہمارا مستدل ۱۳۷۰ پر اعتراف کرنا ضروری ہے اور حضرت ابن عباس و گالٹی وغیرہ کی اعدیث میں، حنابلہ منفیہ کے اندراس بات کے اندراختلاف ہے کہ چار مرتبہ اعتراف کر سے حنفیہ شرط ہے یاا یک کے اندرکافی ہے ، حنابلہ کے یہاں ایک ہی جملس کے اندر چار مرتبہ اعتراف کر سے حنفیہ کے اندرکافی جا سے دور تر یو خرت گائی ہوئی جا سے دور تر یو خرت گائی ہوئی ہوئی جا ہے۔ (تقریر خرضرت شیخ زکریا قدس ہر ہو)

#### مضمون حديث

حضرت ابوہریہ وٹالٹیڈ اور حضرت زید بن خالد رضی کٹیڈئے یہ دونوں حضرات حضورا قدس طلتے علیم کی مخلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ استے میں آنحضرت طلتے علیم کے پاس دوآد می جھکڑتے ہوئے آگئے، ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کرآنحضرت طلتے علیم کے بیار سول اللہ طلتے علیم میں آپ کوقسم دیتا

ہوں، کہ آپ ہمارے درمیان اللہ فی مختاب کے ذریعہ فیصلہ کریں،اس شخص کا حریف اس سے زیادہ مجھے دار تها،اس نے بھی ہی کہا کہ ہاں یارسول الله طلی الله طلی الله علیہ ممارے درمیان تتاب الله سے فیصله کیجئے، یہ جو کہا کہوہ د وسرے آدمی سے زیاد ہمجھ دار تھے یا تواس لئے کہا کہوہ ظاہر قرائن اورعلامات سے زیاد ہمجھ دارنظے ر آرہے تھے یااس و جہ سے کہان کاانداز خطاب پہلٹخص کے مقابلے میں زیادہ باادب تھا،اس لئے نبی کریم طلبتاً علق کوقتم دے کریہ کہنا کہ آپ ہمارے درمیان اس طرح فیصلہ کیجئے، یہ انداز ادب اور تغطیب کیخلاف ہے، جب کہانہوں نےقتم دیئے بغیر ویسے ہی فیصلہ کرنے کے کہد دیا،اس و جہ سےان کو زیادہ افقہ قرار دیا،اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بات کرول،میرا بیٹا اسکے پاس مز دوری کرتا تھا،اس نے اس شخص کی بیوی سے زنا کرلیا، پھرلوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر جب لازم ہو گیا ہے، تو میں نے سوبکریاں اورایک خادم فدیہ میں دیا بیعنی جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کے نتیجے میں میرے بیٹے پررجم کی سزا عائد ہوگئی ہے،خیال تھا کہ بدہزا آقا کے حق کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی ہے،اس لئے اگراس آقا کو کچھ دیدیا جائے گا تووہ ایناحق چھوڑ دے گا،اوراس کے نتیجہ میں رجم کی سزاسا قط ہوجائے گی، چنانچے میں نے اس کوسو بکریاں اورایک خادم فدیہ میں دے دیا، بعد میں میری ملا قات بعض اہل عسلم سے ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزانہیں تھی بلکہ موکوڑے تھے،اورایک سال کی حبلاطنی کی سزاتھی اس لئے کہ ومجھن نہیں ہے،اور رجم تواسکی بیوی پر آئے گااس لئے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجو د اس نے زنا کیا،حضورا قدس مالینے علیہ سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کرول گا،اورتم نے اس شخص کو جوسو بکریاں اورایک خادم بطور فدیہ کے دیا تھاوہ تمہارے یاس لوٹا یا جائے گااس لئے کہ زنا کا تعلق حقوق العباد سے ہسیں بلکہ حقوق اللہ سے ہے،اس کئے فدیدد ہے کرسزا کومعاف نہیں کرایا جاسکتا،اورتمہارے بیٹے پرسوکوڑے اورایک سال کی جلاوطنی ہو گی،اس وقت مجلس میں ایک صحابی بلیٹھے تھے جن کانام انیس تھا،ان سے مخاطب ہو کرآپ نے فرمایا کہاہے انیس! تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤا گروہ زنا کااعتراف کرلے تواس کورجہ کردو، چنانچ چضرت انیس ڈالٹیڈ اس عورت کے پاس گئے اس عورت نے زنا کااعتراف کرلیا تو آپ نے اس کورجم کردیا۔

## ایک مرتبہاعتراف کافی ہونے پرشافعیہ کااستدلال

اسی مدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام ثافعی عب یہ فرماتے ہیں کہ زناکے ثبوت کے لئے ایک مرتبہ اعتراف کرلینا بھی کافی ہے، چار مرتبہ اعتراف کرناضروری نہیں، اس لئے کہ اس حدیث میں حضورا قدس طلعے آئے ہے خضرت انیس مٹی گئی سے فرمایا کہ جب وہ عورت اعتراف کر لے تواس کورجم کردو، یہ نہیں فرمایا کہ جب چار مرتبہ اعتراف کر لے تو پھر رجم کرنا جنفیہ اسس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اعتراف معروف تھا، اور اعتراف معروف عارمرتبہ کا اعتراف ہے۔

(درس ترمذی:۵/۸۵)

#### احصان کن صفات کے مجموعہ کانام ہے

رجم کے لئے صفت احسان کا ہونا بالا جماع ضروری ہے، اب یک شرا اَطاحسان کیا کیا یاں اس و کی خاری شریف کا ترجمہ "باب رجم المحصن قال العینی: والمحصن بفتح الصادمن الاحصان وهو المبنع فى اللغة وجاء فیه کسر الصادف عنی الفتح احصن نفسه بال تزوج عن عمل الفاحشة ومعنی الکسر علی القیاس وهو ظاهر، والفتح علی غیر القیاس، قال اصحاب شار وط الاحصان فى الحربة، والعقل، والبلوغ، والاسلام، والوطی، والسادس الوطی بنکاح صحیح، والسابع کونهما محصین حالة الدخول بنکاح صحیح، والسابع کونهما محصین حالة الدخول بنکاح صحیح، والسابع کونهما محصین الله علیه وسلم رجم یہودیین قلنا کان ذلك بحکم التوراة قبل نزول آیت الجلد فی اول ما دخل صلی الله علیه وسلم المدینة، فکان منسوخا بها، قال ابن المنذر، فقال الاکثرون نعم، وعن عطاء والحس، والثوری والکو فیین واحم واسحاق لا"

معلوم ہوا کہ شرا کط احصان سات ہیں ان میں سے بعض میں اختلاف بھی ہے، چنانحب مغنی میں ہے: «الرابع الحریة وهی شرط فی قول اهل العلمہ کلھمہ الا اباثور، قال العب والامة هما

محصنان يرجمان اذازنيا، وقال الإوزاعي في العبد تحته حيرة محصن يرجم اذازني، وإن كان تحته امة لعديد جم» اسى طرح صفت اسلام مين اختلاف ہے،حنفيه اور مالكيه كے نز ديك شرائط احصان میں سے ہے،حنابلہ وشافعیہ کے نز دیک نہیں ہے، کماسیاتی فی باب رجم الیہو دیین اور درمخت ارمیس ہے: ·شر ائط احصان الرجم سبعة الحرية، والتكليف، اى العقل، والبلوغ، والاسلام، الوطى، وكونه بنكاح صحيح حال الدخول، وكونها بصفة الاحصان المذكور وقت الوطي، فاحصان كل واحدمنهما شرط لصيرورة الآخر محصنا فلونكح امة او الحرة عبدا فلا احصان الاان يطاها بعد العتق فيحصل الاحصان به لايما قبله الى آخر لا، قال ابن عابدين قوله "شم ائط احصان الرجم، قبدلا به لان احصان القنف غير هذا، وقوله بنكاح صيح، خرج الفاسد كنكاح بغير شهود، فلايكون به محصنا، وقوله حال الدخول احتراز عمالووطي في نكاح موقوف على الإجازة ثمر اجازت المرأة العقد اوولى الصغيرة، فلايكون بهذا الوطي هصنا وان كان العقد صحيحا لانه وطي في عقد لم يصح الابعد لا حال الوطى، وفي الكنز والدخول بالنكاح الصحيح وكونهما محصنين حالة الدخول، قال الزيلعي اما الدخول فلقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب الحديث، والثيابة لاتكون بغير دخول، ولانه باصابة الحلال تنكسر شهوته ويشبع فيستغني به عن الزنا، واما احصانهما حالة الدخول فلان لهذه النعمة به تتكامل، اذا الطبع ينفر عن صحبة المجنونة وقلماً يرغب في الصغيرة لقلة رغبتها فيه، وفي المهلوكة حنارا عن رق الولى" علامہ زیلعی نے ان شرائط احصان میں سے ہر ہرشرط کی لم اورعلت بھی ذکر کی ہےلہٰذااسکو دیکھا جائے کہ مفيداورموجب بعيرت مع - "والله تعالى الموفق وفي الاوجز عن الموفق السابع، ان يوجى الكمال فيهما جميعا حال الوطى فيطأ الرجل العاقل الحرأمر الاعاقلة حرة، وهذا قول ابي حنيفه واصحابه الخ، موفق چونگه بلي مين لهذا بهي مسلك حنابله كابوا، اسكے بعدانہوں نے اسس میں امام ما لک عب یہ اور امام ثافعی عب یہ کا اختلاف نقل کیا ہے جو او جزیمیں مذکور ہے۔ فارجع اليەلوشئت

#### مذكوره بالاعبارات كاخلاصه

اس سب کا ما حسل یہ ہے کہ زنافا حقّطیٰ ہے اس کئے اس کی سراعقو بت شدیدہ یعنی رجم رقی گئی ہے ابنی زنائی یہ سرایعتی رجم مطلقاً نہیں بلکہ اس وقت میں ہے جب کہ زائی میں صفت احسان بھی پائی جا رہی ہو، اس لئے کہ صفت احسان اسے زنائی وقاحت اور شاعت اور بڑھ جاتی ہے اسس لئے کہ صفت احسان ان اوصاف کے جموعہ کانام ہے جوزنا کے ارتکاب سے مانع ہے لیکن وہ شخص اس کے باوجو دزنا کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کایہ جرم بہت شدید ہوجا تا ہے، اوروہ صف ت عند الجم ہورسات ہیں، ارتکاب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کایہ جرم بہت شدید ہوجا تا ہے، اوروہ صف ت عند الجم ہورسات ہیں، عرف بلوغ، اسلام، نکاح صحیح، وطی بکاح صحیح، دخول، کے وقت واطی اور موطوء و دونو ل میں ان مذکوہ بالا مین اور جن کو احسان ان مذکوہ بالا اس کے بعد ان دونوں میں سے تھی سے زناکا صدور ہوگیا، اور اس کے بعد ان دونوں میں سے تھی سے زناکا صدور ہوگیا، اور اس کے بعد ان دونوں میں اس کتی سے نکا کہ مرجب مذہوگا، الا یہ کہ اس باندی کے آزاد ہونے ہونے کی وجہ سے اس لئے اس صورت میں اس زناکا حتم رجب مذہوگا، الا یہ کہ اس کا حتم رجم ہوگا ایا ایسے ہونے کی وجہ سے اس لئے اس صورت میں اس زناکا حتم رجب مذہوگا، الا یہ کہ اس کا حتم رجم ہوگا ایا ایسے ہوئی وہوئی میں مذکورہ بالاصفت احسان پائی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ مردیا عورت زناکر میں مرد اور عورت میں مذکورہ بالاصفت احسان پائی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ مردیا عورت زناکر میں اس کا جمود کو میں مذکورہ بالاصفت احسان پائی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ مردیا عورت زناکر میا گاتب اس کارجم ہوگا ور نہیں۔ اس کارجم ہوگا ور نہیں۔

## رجم کے ثبوت میں بعض فرق کا اختلاف

ال كے بعد جانا چا بيك كدرجم كے مسئد ميں بعض فرق كا اختلاف بي قال الحافظ قال ابن بطال، اجمع الصحابة وائمة على ان المحصن اذا زنى عامداً عالماً هنتارا فعليه الرجم، و دفع ذلك الخوارج و بعض المعتزلة واعتلوبان الرجم لمدين كر فى القرآن، و حكالا ابن العربى عن طائفة من اهل الغرب لقيهم و هم من بقايا الخوارج، واحتج الجمهور بأن النبى صلى الله

عليه وسلم رجم و كذلك الائمه بعده و ثبت في صحيح مسلم عن عبادة رضى الله تعالى عليه و الدور المواعنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم، كله من الابواب والتراجم، واوجز المسالك، بزيادة من الزيلعي». (الدرالمنفود: ٢/٣٣٩)

#### زنا

دنیا کے ہرمذہب اور سلیم الفرانسانوں نے انسانی عصمت وعفت اور پا کبازی کوخصوصی اہمیت دی ہے اور اسی نببت سے بے عفتی و بدکاری اور عصمت وحیا سے محسرومی کی مذمت بھی کی ہے اسلام نے اس کا خاص پاس ولحاظ کیا ہے اور ان دروازوں کو بھی بند کرنے کی سعی کی ہے، جوانسان کو گئے ان کا خاص پاس ولحاظ کیا ہے اور ان دروازوں کو بھی بند کرنے کی سعی کی ہے، جوانسان کو گئے سا ہ علی مصل نعت، بالغ جو نے بین عض بصر کا حکم ، پر دہ و حجاب کی تفصیلات، غیر محرموں سے خلوت اور اختلاط کی ممانعت، بالغ ہونے کے بعد جلد سے جلد نکاح کی حوصلہ افزائی اور نکاح کے لئے سادہ اور اختماعی وعمومی کا موں سے ان فارغ طریقہ کی مشر وعیت، محرم کے بغیر عور توں کے لئے سفر کی ممانعت اور اجتماعی وعمومی کا موں سے ان کو دور رکھنا، نیزخوا تین کو اپنی کفالت اور کہ بمعاش کے بوجھ سے آز ادر کھنا، ان سب کا اصل منشاء ومقصود کی شریف انسان زنا کے قریب بھی نہ جا سکے، اس لئے قسر آن کریم نے جن ناسی نبی نبین زنائی "تھربت" سے منع فرمایا ہے: "ولا تقو ہوا الزنی ان ہ کان فاحشة وساء سبیلا" (الاسراء: ۳۲) زنا کے قریب بھی نہ جا و برای کی بات اور بری راہ ہے۔

شریعت اسلامی کی نگاه میں بیگناه اتنابر ااور شدید ہے کہ اس کو مشرک اور قبل کے زمره میں شمار کیا گیا اور ارشاد ہوا: والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التی حرم الله الله بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلق اثاما یضاعف له العناب یوم القیامة و یخل فیه مهانا، (الفرقاة: ۲۸۸ ۲۹۹) جو الله کے ساتھ دوسر معبود کو (عاجت روائی کے لئے) نہیں پکارتے اور جس شخص کے قبل کو الله نے حرام فر مایا ہے، اس کو قبل نہیں کرتے مگرح تی پر، اور جو بدکاری نہیں کرتے اور جو الیہ کام کرے گا، تو سخت سز اپائے گاکہ قیامت کے دن اس کو در دناک عذاب ہوگا اور اس عذاب میں وہ جمیشہ ذلیل وخوارد ہے گا۔

ال مضمون کو ایک مدیث شریف نے یول بیان کیا ہے کہ آنحضرت ملتے عادیم سے دریافت کیا گیا:
سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آنحضرت ملتے عادیم نے فرمایا: یہ کہتم اللہ کے سے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ کہ
اس نے تم کو پیدا کیا، پوچھا گیا، پھراس کے بعد؟ بچہ کو اس خوف سے قبل کر دوکہ دو ہم تہارے کھانے میں
شریک ہوجا ہے گا، حضرت ابن مسعود رڈی تھی نے عرض کیا: اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا: کہ پڑوسی کی بیوی
کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ (بخاری شریف: ۲/۸۸۷)

ایک موقع پرارشاد فرمایا کہ: جس قوم میں زنائی کثرت ہوجاتی ہے اس پراللہ کی طسر ف سے قحط نازل کیاجا تاہے۔(منداحمدءن عمر والعاص)

اسی گئے شریعت نے تمام جرائم میں شدیدتر سزاز ناکی مقرر کی ہے، جوغیر شادی شدہ کے گئے سوکوڑے اور شادی شدہ کے لئے سنگساری (رجم) ہے۔

یہاں اس سلسلہ میں دوامور قابل ذکر ہیں: اول' زنا''کی حقیقت دوسر نے' زنا''کو ثابت کرنے کاطریقہ،اس مسئلہ سے متعلق دوسر سے مباحث مختلف دوسر سے الفاظ کے ذیل میں آجکے ہیں جن کی تفصیل آگے مذکور ہوگی۔

## فقهى تعريف

ملك العلماء علامه كاماني عن يركى مدتك جامعيت كماته ان الفاظ مين "زنا" كى تعريف كى ب: "اما الزنافهو اسم للوطء الحرام فى قبل المرأة الحية فى حالة الاختيار فى دار العدل من التزمر احكام الاسلامى العارى عن حقيقة الملك وعن شبهته عن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته وعن شبهة الاشتباه فى موضع الاشتباه فى الملك والنكاح جميعاً" (برائع السائع: ٣٣٠)

زنازندہ عورت کی شرمگاہ میں، باختیار، دارالعدل (دارالاسلام) میں ایسے شخص کے وطی کرنے کا نام ہے جس نے اپ پراحکام اسلامی کاالتز ام کیا ہو یعنی مسلمان ہو، وہ عورت نداس کی ملکیت ہو، نہ ملکیت کا شبہ ہو، نداس پر کسی درجہ میں حق ملکیت ہونکاح اور شبدنکاح سے بھی عاری ہو، نیز نکاح اور ملکیت کا

شبداشتباه بھی نہ پایا جا تا ہو۔

🖈 .....وطی حلال ہو۔

لے۔۔۔۔۔۔اجنبی عورت سے غیر فطری راسۃ سے بہت کی جائے تو حدوا جب مذہو گی مگراس میں اختلاف ہے۔ اور سیجے بیہ ہے کہاں صورت میں بھی حدوا جب ہو گی \_ (خلاصۃ الفتاوی: ۴/۳۵۵) البیتہ خود اپنی بیوی پایاندی کے ساتھ ایسافعل کر ہے تو گناہ گارہو گامگر زانی نہیں ۔

(خلاصة الفتاويٰ:۴/۳۵)

🖈 .....عورت کے بجائے مردیا جانور کے ساتھ بدفعلی کرے تو گناہ شدید ہے مگریدز نانہیں۔

(خلاصة الفتاوي: ٣/٣٥)

المرده عورت کے ساتھ بدکاری کی و جہ سے صدز نا جاری مذہو گی۔ (خلاصة الفتاویٰ:۴/۴۸۵)

🖈 .....ا کراه کے تحت زنا کی و جہ سے صدوا جب مذہو گی ،اختیاری فعل ہی اصل میں اصطلاحی زنا ہے۔

🖈 .....حدز ناد ارالاسلام ہی میں جاری ہو گی بذکہ دارالکفر میں ۔

اسس یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عورت نہاس کی مملوکہ ہونہاس کے مملوکہ ہونے کا شبہ ہواور نہاس پر فاعل کو حقوق ملکیت میں سے کوئی حق حاصل ہو،جس سے شبملکیت پیدا ہوسکتا ہو۔

🖈 ..... یہ بھی ضروری ہے کہ منہ و منکوحہ ہو، مذلکاح کا شبہ ہو۔

 ∴ اناسی وقت متحقق ہوگا جب فعل وطی پایا جائے دواعی وطی کے ارتکاب پرزنا کی سزا حباری مد
 ہوگی۔(المغنی: ۹/۵۸)

تاہم او پرجن صورتوں میں حدزنا جاری مذہونے کاذکر ہے ان کی بابت یہ منہ محصنا چاہئے کہ ان غیر شرعی افعال کے مرتبین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایسی صورتوں میں تعزیر کا حسم ہے، جس کی تعیین کا اختیار قاضی کو، وہ مجرم، جرم کی نوعیت، اس جرم کے عموم وثیوع وغیرہ کے لحاظ سے اپنی صوابدید سے سنزا متعین کریگا۔

## بعض صورتول كي بابت فقهاء كااختلاف

یر صحباری پر صحباری پر صحباری نااوراس پر صحباری خیر فطری فعل بھی زنااوراس پر صحباری ہے۔ .....مالکیہ کے نز دیک مردہ عورت سے وطی ، یا مرد کے ساتھ غیر فطری فعل بھی زنااوراس پر صحباری

ہے۔۔۔۔۔جس نکاح کے باطل ہونے پر امت کا اجماع ہو، جیسے پانچوال نکاح یا منکوحہ سے نکاح ، یا محرم سے نکاح ، ان صورتول میں بھی شوافع ، حنابلہ اور مالکیہ کے نزد یک حدز ناواجب ہوتی ہے ، محارم کے مئلہ میں امام ابو یوسف عرائشی یہ یہ کہ بھی بھی رائے ہے امام ابو یوسف عرفی اللہ یہ اور امام محمد عرفی اللہ یہ اور امام ابو یوسف عرفی اور امام ابو یوسف عرفی یہ اور امام محمد عرفی اللہ یہ کے نزد یک نکاح باطل کی تمام صورتول میں اور امام ابو یوسف عرفی وجہ سے مد محمد عرفی اللہ یہ کے نزد یک محارم کے سواد وسری صورتول میں شبد نکاح پیدا ہوجانے کی وجہ سے مد وجہ اللہ یہ یہ بین ہوتی ۔ (بدائع الصنائع: ۵ / ۷ )

#### ثبوت زناکے ذرائع

زناکے ثبوت کی صورتیں ہیں، اقرار، اور ببینہ۔ زناکے اقرار کے لئے درج ذیل شرطیں ہیں:

- (۱)....اقرار كرنے والا عاقل بالغ ہو۔
- (۲).....ا قرار زبان کے ذریعہ کیا گیا ہو،اشارہ اور تحریر کے ذریعہ اقرار معتبر نہیں، یہاں تک کہ اگر گو نگا بھی ہواورا قرار زنائی تحریر بھی لکھ دے یاواضح اشارہ کردیت بھی صدز ناجاری بنہوگی۔
- (۳)..... چاردفعہ زنا کاا قرار کرے، یہی رائے حنابلہ کی بھی ہے، مالکیہ اور شوافع کے نز دیک ایک دفعہ کا اقرار بھی کافی ہے۔(المغنی:۹/۶۰)

زناكى شهادت كے سلىلە مىں درج ذيل شرطيس مين:

- (۱)....گواهان مرد هول عورتول كي شهادت اس مئله مين مقبول نهيس ـ
- (۲).....خود و الوگ گواہی دیں جنہوں نے زنا کاارتکاب ہوتے ہوئے دیکھاہے تی ہوئی گواہی معتبر نہیں۔
  - (٣)..... كم سے كم چارگوا بان زنا كے شوا بد ہول \_

- ( م ).....جس کے بارے میں زنائی گواہی دی جارہی ہو،اس کاوطی کرنا قابل تصور ہو۔
- (۵)....جس پرزنا کادعویٰ کیاجار ہاہو، وہ شبہ کادعویٰ کرنے کی صلاحیت ندرکھتا ہو، جیسے وہ شخص گو نگا ہو، کیونکہ مکن ہےکدا گروہ گویا ہوتا ہووہ اس واقعہ کے سلسلے میں دعویٰ کرتا کہ اس نے شبہ میں زنا کیا ہے۔
- (۲)....گواہان کی گواہی میں اختلاف بنہ ہو،اگر کچھ گواہان ایک جگداور کچھ گواہان دوسری جگدز نا کادعویٰ کریں کہ بظاہران دونوں میں تطبیق ممکن بنہ ہواوران کو ایک واقعہ قرار دیناد شوار ہو، توبیشہادت معتبر نہیں ہوگی۔
- (۷) .....زنا، چوری اورشراب نوشی، ان جرائم پرشهادت اسی وقت قبول کی جائے گی جب که (تقادم) نه هوا به وه به ان جرائم پرشهادت اسی وقت قبول کی جائے گی جب که (تقادم مصرادیہ ہے کہ وہ معاملہ پر انانه پڑگیا ہو، امام ابو منیفہ عمرادیہ ہے کہ وہ معاملہ پر انانه پڑگیا ہو، امام ابو منیفہ عمرادیہ ہے، بلکہ قاضی کی صوابدید پر رکھا ہے، اگر قاضی محموس کرے کہ مناسب وقت ملنے کے باوجود دعویٰ دائر کرنے میں تاخیر کی گئی تو وہ شہادت رد کرد ہے گا، امام ابو یوسف عمرائی تو اسی کئی تو وہ شہادت رد کرد ہے گا، امام ابو یوسف و عمرائی تالیہ اسی منالہ میں کسی مدت کی تعیین کردیں، لیکن آپ اسی دائے پر قائم رہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد عمرائی میں مدت کی تقادم کی مدت ایک ماہ ہے رائے پر قائم رہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد عمرائیس کی جائے گی۔ (بدائع الصنائع:۲۸/۷۸)

  اس سے زیادہ تاخیر کی صورت میں شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ (بدائع الصنائع:۲۸/۷۸)
  شہادت قبول نہیں کی جائے گی یہی رائے حنابلہ اور مالکیہ کی بھی ہے، شوافع کے زد یک مجلس کی وحدت شرط نہیں ہے۔ (المغنی:۳۰/۷) قاموس الفقہ: ۱۰۰/۳۷)

## رجم سنگسار کرنا

شریعت اسلامی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کی کا تحفظ اور اس کو اختلاط سے بچانا ہے، اسی کئے اسلام نے زنا کو مصر ف حرام کیا بلکہ اس کے بارے میں نہایت شدت برتی اور اس کو کبائر ذنوب کے درجہ میں رکھا اور جن جرائم کی سزائیں متعین کردیں ان میں منصر ف یہ کہ ذنا کو رکھا بلکہ ذنا کے لئے شدید تر سزائیں مقرر کیں، انہیں سزاؤں میں ایک" رجم" یعنی سنگسار کرنے کی سزا ہے۔

شادی شدہ زانی کے لئے رجم کی سزاایک اجماعی مسئلہ ہے جس کی بابت کنڑ سے سے پیغمب ر اسلام طلتی عَادِیم کی قولی اور فعلی اعادیث منقول میں جوتوا تر کے درجہ کو پہنچی میں ،اسی لئے سوائے خوارج کے اس مسئلہ میں کہیں کوئی اوراختلاف نظر نہیں آتا۔ (المغنی:۹/۳۹)

موجوده دور میں منکرین مدیث نے عموماً اورایک آدھ دوسر سے اہل علم نے بھی رجم کی سنرا کا نکار کیا ہے، جوامت کے اجماع کے مقابلہ میں شذوذ کا درجہ رکھتا ہے اور قطعاً نا قابل اعتبار ہے، رجم سے متعلق مدیثوں کے لئے علامہ زیلعی کی''نصب الرایہ: جلد ۳ راور ابن اثیر کی''جامع الاصول جلد ۳'' کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے، اُردوز بان میں اس موضوع پر حضرت مفتی محمد شعیع صاحب عظم اللہ تابل قابل ذکر ہیں۔

## کس قسم کے زانی کورجم کیا جائے گا؟

رجم کے سلسے میں دوباتیں قابل ذکر ہیں،اول یہ کہ دجم کس زانی کو کیا جائیگا؟ دوسرے یہ کہ دجم کی کیفیت کیا ہوگی؟ جہال تک پہلامسکہ ہے تو فقہاء نے کھا ہے کہ دجم کے لئے زانی میں احسان کاپایا جانا شرط ہے، احسان سے مرادیہ ہے کہ زنا کرنے والا شخص، عاقل، بالغ، آزاد اور سلمان ہواوراس کا نکاح صحیح ہو چکا ہو،اوراس نکاح صحیح کے ذریعہ ذوبین میں صحبت بھی ہوئی ہو محض فلوت کافی نہیں نہیں نہیں نوسحبت کے وقت زوبین میں سے ہرایک عاقل و بالغ،آزاد ومسلمان رہے ہول، اب وہ شخص جمحصن "ہوگا اورا گروہ زنا کامر تکب ہوتواس کورجم کیا جائے گا۔ (مزید وضاحت قریب گذر چکی ہے۔ (بدائع الصنائع: ۷/۳۷)

#### رجم كرنے كاطريقه

رجم کاطریقہ یہ ہے کہ عورت کے لئے سینے تک گڑھا کھود دیا جائے اوراس میں بٹھا کر جم کسیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے ویسے یونہی بٹھا کر جم کیا جاسکتا ہے، مرد پڑ کھڑے کھڑے سزا جاری ہوگی، مرد کے لئے یہ حکم بشمول رجم تمام ہی سزاؤل میں ہے۔(عالم گیری:۲/۱۳۶)
رجم کے لئے اوسط درجہ کا پتھراستعمال کرنا چاہئے، بہت بڑا پتھر بھی استعمال یہ کرے کہ جس سے

چیرہ وغیرہ کے بگڑ جانے کااندیشہ ہواور بہت چیوٹے پتھر بھی استعمال نہ کرےکہاس میں رجم زیادہ دیر تک کرنا پڑے گااورتکلیف زیاد ہ ہو گی۔ (الشرح السغیر حاثیہ صاوی: ۳/۳۵۵)

رجم میں پیٹ اوریشت کے حصہ پرسنگیاری کی جائے گی یعنی ناف سے گردن تک، چہسرہ اورنٹر مگاہ کے حصہ پریتھ نہیں مارے جائیں گے ۔ (حوالہ مال ت

مسنون طریقہ بدہے کہ رجم کے وقت لوگ جمع ہوں اگرگواہی کے ذریعب زنا ثابت ہوا ہوتو گواہ رجم کی ابتداء کریں اورا گرخود زانی کے اقرار سے رجم کا جرم ثابت ہوتو باد شاہ یا قاضی پہلے رجم کرے پھر عام لوگ رجم کریں سیدنا حضرت علی ڈالٹیڈ؛ سے معل رجم کی ابتداء کے سلسلہ میں بہی تفصیل منقول ہے۔ (المغنى: ۲۰۰ (٩)

رجم کے وقت مجرم کو تھلی فضامیں لے جانا چاہئے تا کہ بیمام لوگوں کے لئے عبرت وموعظت کا باعث بینے، رجم کے لئے مناسب ہے کہ نماز کی طرح لوگ صف بستہ تھڑ ہے ہوں، ایک ایک صف رحب کرے اور چیھے آمائے ۔ (ہدار مع الفتح: ۵/۱۴)

رجم کی سز ابنیا دی طور پر دارالاسلام میں نافذ ہوتی ہے جب کہ دارالاسلام کاشہ سری ہونے کے باوجو دایک شخص زنا کاارتکاب کرے ۔ (شرح مہذب کملہ:۷۰/۲۰، قاموس الفقہ:۳/۴۷۵)

اس مدیث سے تعلق جو باتیں تھی حتی الامکان بیان کر چکے ہیں اور کچھ باتیں آئٹ دہ آنے والی روایات کے لئے بھی بطوروضاحت کے بیان کر دی گئی ہیں۔

فانده: ال مديث شريف كاندرباب نے بيٹے پر مدجاري كرائي ہے اور پوراوا قعه بيان فرما کرحکم شرعی معلوم کیا، ہم کو بیال پر ایک واقعہ کی کتیب ترنی ہے،خلافت فارو قی میں آیے کے ایک صاحب زاد ہےابوتھمہ عبدالرحمٰن نےایک عورت سے زنا کیا شراب کے نشہ کی حالت میں اس کے نتیجہ میں:ایک بچہ پیدا ہواعورت اس بچہ کولیکر در بارخلافت میں حاضر ہوئی اور دعویٰ کیا کہ یہ بچہ آپ کا ہے اور یوراوا قعہ بیان فرمایا تو آپ نے واقعہ کی تحقیق کے بعدا اوشحمہ پر صدحاری کی اوراس حالت میں ان کا نتقال ہوگیا، یہ واقعہ تقریر میں بکثرت عدل فاروقی میں بیان کیاجا تاہے اورتقریر کی کتابوں میں شائع ہور ہاہے۔ تحقیق: پرواقعہ موضوع ہے، ابن الجوزى نے اس کوموضوع کہا ہے، علامہ سیوطی نے

اللا لی: ۱۹۸/ ۲/۱ورا بن عراقی نے تنزیبہدالشریعہ:۲/۲۲۰ میں ان کی موافقت کی ہے۔ (نوادرالفقہ:۳۳۲)

## غيرمحصن زانى كى سزا

{٣٣٠١} وَعَنَى زَيْدِبْنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيْمَنَ زَنَى وَلَمْ يُخْصِنَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغُرِيْبَ عَامِر. (روالا البخاري)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۰ ۱ ۰ ۱ ، باب البکران یجلدان، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱۸۳۱

ترجمہ: حضرت زید بن خالد طالع فی کوئے ہیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم طلطے علیہ کو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا جس نے زنا کیا اور وہ غیر شادی شدہ ہو، سوکو ڑے مارے جائیں گے، اور ایک سال کے لئے جلاوطن کیا جائے گا۔ (بخاری)

تشریع: قال سمعت النبی: مشکوة شریف کے ایک نسخه میں رسول الله طالعی ایمی الله طالعی عالی ہے،

"یامر فیدن ذنی ولعد یحصن، صاد کا کسرہ ہے جب کہ ایک نسخه میں فتحہ بھی ہے، نہایہ میں ہے کہ احصان
کے معنی اوصاف کے ہیں اورعورت کو محصنہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ وہ مسلمان پاکدامن آزاد اور شادی شدہ

ہواورمرد بھی انہیں اوصاف کے ساتھ محصن کہلا تا ہے اور شرح السنہ میں ہے محصن وہ ہے جس میں چار شرا لط
جمع ہول اوروہ یہ ہیں، عقل، بلوغ جمریت، اور نکاح صحیح کے ساتھ جماع۔

جلد مانة: یه ی اُمر کامفعول بے یعنی سوکوڑوں کے مارنے کاحکم دیتے ہوئے میں نے سنا، "وتغریب عام" اس کا عطف "جلد مائة" پر ہے، یعنی اور ایک سال کی شہر بدری کاحکم فسرماتے ہوئے سنا۔

مر قاۃ المفاتیج: میں متعدد طرق سے متعدد روایات نقسل ہوئی ہیں جن میں کوڑول کے مارنے کی کیفت بیان کی گئی ہی مثلا کوڑا بہت سخت منہ ہواس میں گانٹھ منہ ہواس کوسر اور شرمگاہ اور چہرے

پر مند مارا جائے وغیر ہیں امادیث سے ثابت ہے بوقت ضرورت ان سب کو مرقاۃ میں ایک جگہ جسمع دیکھا جاسکتا ہے۔(مرقاۃ المفاتیح:۲۰/۳۰)

تنبيه: ال مديث شريف كي مزيدوضاحت آئنده مديث ميں آر ہي ہے۔

## محصن زانی کی سزا

{٣٣٠٢} وَعَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللهُ بَعَثَ هُعَالَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ آية تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِثَا آنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آية الرَّجْمُ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَالرَّجُمُ فِي كِتَابِ اللهِ الرَّجْمُ وَسُلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَالرَّجُمُ فِي كِتَابِ اللهِ الرَّجْمُ وَسُلُمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَالرَّجُمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

حواله: بخاری شریف: ۸/۲ و ۱، باب الاعتراف بالزنا، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۸۲۹ مسلم شریف: ۲۵/۲ باب رجم الثیب فی الزنا، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱۹۲۱ مسلم

حل لغات: بعثه الله و له به بحیجنا، الحق: ثابت صحیح، غیر مشکوک، تحمیک، سچا، احصن الرجل، شادی شده، بهونا، قام الامر: وجود میس آنا، البینة: شهادت، حجة، اعتراف بالشئی، اقرار کرنا، مانا، سیم کرنایه

توجمہ: حضرت عمر وٹالٹیڈ بیان فرماتے ہیں کہ بلاشہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ولٹی عادیم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اوران پر کتاب نازل فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے میں رجم کی آبیت بھی تھی، رسول اللہ طلعے عادیم نے سگسار فرمایا اوران کے بعد ہم نے بھی سگسار کیا، نگسار کر نااللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس شخص کے لئے ثابت ہے جو محصن ہونے کے باوجو دزنا کرے خواہ مردول میں سے ہویا عورت سے مورتول میں سے ہویا ورت حاملہ ہو جائے بیا عورت حاملہ ہو جائے بیا اعتراف کرلے۔ (بخاری و مسلم)

تشویع: حضرت عمر رئی تا بین مرتبه خطبه دیا، اور و پورا خطبه بخاری شریف میں موجود ہے یہ اس خطبے کا ایک حصہ ہے، اس میں حضرت عمس رئی تا بینی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی کریم طلطے تا ہے۔ کہ حصہ ہے، اس میں حضرت عمس رئی تا بینی فر آن کریم نازل فرمائی ۔ اور آنحضرت طلطے تا ہے ہے جو کتاب نازل کی گئی اس میں ایک آبیت رجم کی بھی تھی ۔ چنا نچہ اس آبیت کی تعمیل میں حضور طلطے تا ہے ہے کہ جم کیا۔ اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز ہو جم کیا اور آنحضرت طلطے تا ہے ہو کہ کہ تعدیم نے بھی رجم کیا۔ اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، خوب مجھ لوکہ اس شخص پر رجم تی ہے جس نے ناکیا ہو جبکہ ومحصن ہواور اس کے خلاف بینہ قائم ہوگیا ہویا عورت کو آس ہوگیا ہویا وہ خود زنا کا اعتراف کر لے۔

#### حضرت عمر طاللنهٔ کااندیشه موجوده دورکے آئینے میں

اس مدیث میں حضرت عمر فاروق رٹی گئی نے بڑی دوراندیثی کامظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات کااندیشہ ہے کہ جب زمانہ طویل گذرجائے گا تواس کے بعدلوگ کہیں گے کہ کتاب اللہ کے اندرآیت رجم موجو دنہیں ہے اوراس کی بنیاد پروہ رجم کاا نکار کریں گے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضر تفاروق رٹی گئی نے ہمار سے آج کے زمانے کو دیکھ کریہ بات ارثاد فرمائی تھی ، چنا نچہ آج لوگ یہی کہتے فاروق رٹی گئی نے ہمار سے آج کے زمانے کو دیکھ کریہ بات ارثاد فرمائی تھی ، چنا نچہ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو صرف کو ڑول کا ذکر ہے: "الزانیة والزانی فاجلدو کل واحد منہ ہما مائے جلدة" زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو سوسوکو ڑے لگا وَ۔ (النور:۲) رجم کاذکر نہیں ،اس وجہ سے انہوں نے رجم کی مشروعیت ہی سے انکار کردیا۔

## كيا آيت رجم قر آن كريم كاحصه هي؟

اس مدیث میں پہلی بات تویہ ہے کہ حضرت عمر ف اروق طالتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور میں بہلی بات تویہ ہے کہ حضرت عمر ف اروق طالتہ ہے کہ خضور میں آبت رجم بھی موجودتھی، اس قول کا مطلب عام طور پر ہمی بیان کیا جاتا ہے کہ اس مرادیم شہور آبت ہے کہ: "الشیخ والشیخة اذا زنیا فارجمو هما البتة

نكالا من الله والله عزيز حكيم، بوڑھام داور بوڑھى عورت جب زنا كرليں توالبته ان كورجم كرو، يه سزاالله كى طرف سے ہے اور الله تعالى بہت غلبه والا اور حكمت والا ہے ۔ اور يہ کہا جاتا ہے كہ يہ آيت پہلے قرآ كريم ميں موجود تھى، بعد ميں اس كى تلاوت منسوخ ہو تكى ليكن حكم منسوخ نہيں ہوا۔ اور اللى حديث ميں حضرت عمر فاروق و الله ي نے فرمايا كه اگر مجھے يه انديشہ نه ہوتا كہ ميرے بارے ميں لوگ كہيں گے كه اس نے كتاب الله ميں زيادتى كردى تو ميں يہ آيت قرآن كريم ميں كھوديتا، اس سے معسوم ہوتا ہے كہ يہ آيت قرآن كريم كا حصرت كى اللہ على د

## يهآيت رجم توراست كاحصتهي

تحقیق کے بعد جوبات مجھے معلوم ہوتی ہے "والله سبحانه اعلم ان کان صوابا فہن الله وان کان خطاء فہنی و من الشیطان" و ویک یہ آیت قر آن کریم کا حصہ بھی نہیں رہی، بلکہ حقیقت ہے کہ یہ تورات کی آیت تھی کہ ایکن جب حضور طینے آیا تی اس جم کا حکم آیا تو تورات کی اس آیت کے حکم کوامت محمد یہ کے لئے بھی باقی رکھا گیا بزریعہ وی آپ و بتایا گیا کہ یہ تورات کا حکم ہے اوراس کا حسکم آپ کی امت کے لئے بھی کافی ہے، اس و جہ سے یہ آیت بھی بھی قر آن کے طور پر نہیں کھی گئی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، کہ ایک مرتبہ ایک حب ای و جہ سے یہ آیت کھی بھی قر آن کے طور پر نہیں کھی گئی، بلکہ ایک روایت میں آتا والشیخة " یہ جب آیت ،ی ہے تو کیا میں اس کو قر آن کریم کی دوسری آیات کے ساتھ لکھولوں، آپ نے فرایا کہ نہیں، اور و جہ یہ بیان فر مائی کہ اگر شدیخہ جس نہ ہوتو رہ نہیں ہوتا اور اگر سمجھیں، شخ خہ ہوتو رہ نہیں ہوتا اور اگر سمجھیں، شخ خہ ہوتو کہ اس کے یہ آیت مت کھو، اگر یہ آیت میں کو اس کے یہ آت کیسے فر ماتے کہ اس کے یہ آیت مت کھو، اگر یہ آیت میں کو اس کے یہ تو آن کا لفظ ہے اور قر آن کریم میں تر دیکی کا امکان نہیں ہوتا اور خور طینے آئی ہوتی آئی مرضی سے تو یہ نہیں کہ سکتے تھے کہ قر آن کریم کیا لفظ پر تبدیل کا امکان نہیں ہوتا اور خور طینے آئی تی مرضی سے تو یہ نہیں کہ سکتے تھے کہ قر آن کریم کو ال کو اس کے میات کو ال کو اس کو آن کریم کا کہ اس کو قر آن کریم کیا کہ کہ اس کے اس کو قر آن کریم کیا کہ کہ کو ان کریم کیا کہ کہ تور آن کریم کیا کہ تور آن کریم کیا کہ کہ کرا اس کے اس کو آن کریم کیا کہ کہ کہ کرا تور نہ بات کیت قر آن کریم کیا کہ کہ کرا تور کو گئی کہ کہ کرا کہ کہ کہ کرا آن کریم کیا کہ کہ کہ کرا آن کریم کیا کہ کہ کرا کہ کہ کرا تور کو گئی کہ کرا آن کریم کے فلال لفظ پر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرا آن کریم کیا کہ کرا آن کریم کرا آن کریم کی کرا گئی کہ کرا گئی کہ کرا آن کریم کرا آن کریم کرا کہ کہ کرا کہ کرا کہ کرا گئی کہ کرا گئی کہ کرا کہ کرا گئی کہ کرا کہ کرا کہ کرا گئی کرا گئی کرا گئی کہ کرا گئی کرا گئی

#### تورات کاحصہ ہونے کی دلیل

اورتورات کا حصہ ہونے کی دلیس یہ ہے کہ تقییر روح المعانی میں ایک روایت ہے کہ جب یہود یوں میں زنا کا ایک واقعہ پیش آیا تو حضور طابع اللہ ہے ہی خدمت میں آئے اور بتایا کہ ہم میں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کرلیا ہے، حضوراقدس طابع این نے ان سے پوچھا کہ رجم کے بارے میں تورات کے اندرتم کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تورات کے حکم کے مطابی ان کوروا کرتے ہیں اورکوڑے لگتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام مٹی لیٹیئے نے فر مایا کہ تم جموٹ بولتے ہو، اس میں آیت رجم موجود ہے، چنا نچ وہ لوگ تورات لائے اور اس کو حضور طابع علی آیت پڑھا شروع کیا تو عبداللہ بن صوریا نے آیت رجم پر اپناہا تھر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھی ہو حضرت عبداللہ بن سلام مٹی لیٹیئے نے اس سے کہا کہ پناہا تھر اٹھا کہ اس نے اپناہا تھر اٹھا کہ اس نے کہا کہ پناہا تھر اٹھا کہ اس کا حکم آپ کی امت پر باقی ہے، اس لئے اس کو اس بات سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی، لہذا اب وہ اشکال کہ اگر اس آیت کا حکم اس باقی تھا تو پھر اس آیت کی تلاوت کیوں منسوخ کی گئی پیا شکال اب ختم ہوگیا۔

دوسرامسکه یه به که حضرت عمر فاروق طالته نی نے اس مدیث میں فرمایا که جب زمانه طویل ہو جائے گا تولوگ رجم کا انکار کریں گے، جیسے آج انکار کررہے ہیں،اور دلیل یه دیتے ہیں که قر آن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: «الزانیة والزانی فاجل واکل واحد منهها مائة جل 8» زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونول کو سوسوکو ڑے لگاؤ۔ (النور:۲)

اوررجم کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور جہال تک اعادیث کا تعلق ہے تو وہ اخبار آعاد ہیں اور اخبار اعادیث کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رجم کے احکام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہول، اور یہ آیت ان کے لئے ناشخ ہوگئی ہے۔ منکرین رجم کی یہ دونوں باتیں غلط ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ رجم کی اعادیث اخبار آعاد نہیں ہیں بلکہ متواتر المعنی ہیں، میں نے محملہ فتح الملہم میں ایک نقشہ دے کر بتایا ہے کہ رجم کی احبادیث ۵۲ رصحابہ کرام

رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہیں،اس لئے ان کے متوا تر المعنی ہونے میں کو کی شہر ہے۔ متوتر المعنی اماد بیث سے کتاب الله پرزیادتی بھی ہوسکتی ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ یہ کہنا غلام ہے کہ رجم کے احکام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں،اس کی دلسیل بیہ ہے کہ بیہ آیا تھا،اور دجم کے اور توسدا فک سن چر ہجری میں پیش آیا تھا،اور دجم کے اور توسدا فک سن چر ہجری میں پیش آیا تھا،اور دجم کے متمام واقعات سن چر ہجری کے بعد کے ہیں،دلسیل اس کی یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلار جم یہود یوں کا تھا،جس کا واقعہ او پرگذرا،اس رجم کے بارے میں حضرت عبدالله بن الحارث و الحقی فرماتے ہیں کہ میں کا تھا،جس کا واقعہ او پرگذرا،اس دجم کے بارے میں حضرت عبدالله بن الحارث و الحقی فرماتے ہیں کہ میں کہ یہود کے بعد اسلام لاتے ہیں،اس کا مطلب بیہ کہ یہود کی اور ہود یہ ہے دیم کو اور قدی کے بعد سے پہلار جم تھا اور دوسر سے کہ بعد کے ہیں اس کے بعد کے ہیں اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ واقعات رجم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں ۔

#### آيت «جله مائة» پراشكال اورجواب

ایک اشکال بریمیا جاتا ہے کہ تتاب اللہ میں آیت مطلق ہے اس میں محصن اورغیر محصن کا کوئی فرق نہیں کیا، پھرا حایث میں محصن کورجم کرنے کا حکم دیا گیا اس کی وجہ سے مدیث سے آیت کو ایک طرح سے نیخ کیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ نیخ نہیں ہے بلکہ میرار بحان اس طرف ہے "واللہ سبحانه اعلمہ" کہ قرآن کی آیت "الزانیۃ والزانی" میں جو حکم دیا گیا ہے وہ عام ہے اور محصن اورغیب محصن دونوں کو شامل ہے، صرف غیر محصن کے ساتھ خاص نہیں ہے اور قرآن کریم نے سوکوڑوں کی سزا مقرر کی ہے ایک حضون دوسری سزایعنی رجم کا اضافہ فرمایا، گویا کہ محصن دوسراوک کا مستوجب ہوتا ہے، ایک سوکوڑوں کے ساتھ دوسری سزایعنی رجم کا اضافہ فرمایا، گویا کہ محصن دوسراوک کا مستوجب ہوتا ہے، ایک سوکوڑ سے اور دوسسر سے رجب ہی وجہ ہے کہ جب حضور اقدس طرف علی ہے ایک سوکوڑ سے اور دوسسر سے رجب ہی وجہ ہے کہ جب حضور سوکوڑ نے اور دوسسر سے رجب ہی والرجم ، یعنی اس پر محل مایا کہ اس پر کتا جب اللہ کی روسے سوکوڑ سے واجب ہیں، اور سنت ربول اللہ طرف علی ہے۔

#### دوسزاؤ ل تومدغم محياجا سكتاب

لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب کئی شخص پردوسزائیں جمع ہوجائیں اوران میں سے ایک سزاالیں ہوجو انسان کی موت واقع کرنے والی ہوہ تواس صورت میں چھوٹی سزابڑی سزامیں مرغم ہوجاتی ہے۔ اسی لئے امام کو یہ تق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو سوکوڑے کی سزا کو موت کی سزامیں مرغم کرکے صرف رجم کردے، اوراگر چاہے تو دونوں سزائیں جاری کردے، چنانچے حضرت علی طالفیڈ نے جب امرا قفامدید کو رجم کیا، جس کا واقعہ آپ سے تو دونوں سزائیں جاری کردے، چنانچے حضرت علی طالفیڈ نے جب امرا قفامدید کو رجم کیا، جس کا واقعہ آپ سے تعادی میں پڑھیں گے، تو آپ طالفیڈ نے جمعرات کے روز سوکو ڈے لگے آور جمعہ کے روز رجم کیا، پھر آپ نے فرمایا: «جل جہا بکتاب الله ورجہ تبھا بسنة درسول الله صلی الله علیه وسلم » کتاب الله کے مطابق میں نے اس کو کو ڈے لگائے اور سنت رسول طابق میں میں نے اس کو کو ڈے ان کو مرغم کردیا، اس سے معلوم ہوا کہ میں یہ دونوں سزائیں اپنی اپنی بی جگہ پر ثابت میں، اور رجم کی عدیث نے سورہ نور کی آب کو منسوخ نہیں کیا اور ندا سے میں تقدید کی اور ندا کا اور اضاف ہوگئے میں میں تقدید کی اور ندا کا اور اضاف ہوگئے میں میں تقدید کی اور ندا سے میں نہیں ہوجاتی ہو وہائی تھے ہو میں نے «تکہله فتح الملهم» میں ذکر کی ہے، اور اسکی بناء پر تمام روایات میں تطبیق تھوج ہوجاتی ہیں۔ میری تحقیق ہوجاتی ہے۔

## كيا حل ، زانيه مونے كى دليل كافى ہے؟

تیسری بات یہ ہے کہ اس مدیث میں حضرت عمر فاروق طَّلْتُونَّہُ نے فرمایا: "او کان حمل" اس سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک عبنی ہ فرماتے ہیں کہ اگر سی کنواری لڑکی کو تمل ہوجائے تو یہ اس کے ذانیہ ہونے کی دلیل قاطع ہے، اس کی بنیاد پر اس پر زنائی سزاجاری ہوگی، اسی طرح اگروہ عورت مطلقہ تھی یا ہیوہ تھی اور شوہر سے اس کی جدائی استے عرصہ پہلے ہو ہی ہے جو اکثر مدت تمل سے زائد ہے مثلا ایک عورت کے شوہر کے انتقال کو پانچ سال ہو گئے ہیں اور اب اس عورت کا تمل ظام سر ہوگئے اور ام مالک عین ہے جو اکثر مدت کے دانیہ ہونے کی دلیل قاطع ہے، لہذا اس بن اور اس کورجم کیا مالک عین اور اس بن اور اس کورجم کیا

جاسکتاہے، چاہے زنا پرگواہ نہ ہوں اور نہ وہ اعتراف کرے، کین جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ مجر ذظہور تمل سے زناموجب رجم کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو، کیونکہ زبردستی کی صورت میں اس پررجم کی سزاجاری نہیں ہوسکتی، اس شبہ کی وجہ سے محض تمل کی ببیناد پررجم نہیں کیا جائے گا، اور جمہور فقہاء حدیث باب کا جو ا بید سیتے ہیں کہ «او کان حہل» کو اگلے جملے «او لاعتراف» کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور درمیان میں لفظ او پیم الخلو کے لئے ہے، یعنی یہ ال منفصلہ حقیقیہ نہیں ہے بلکہ «مانعة الحلو» ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ «حمل» اور «اعتراف» دونوں چیز جمع ہوسکتی ہیں، لہذا جب کسی عورت کو تمل ہوگا تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور بالآخر وہ عورت اعتراف کی وجہ سے کی جائے گی وہ اعتراف کی وجہ سے کی جائے گی ہو اعتراف کی وجہ سے کی جائے گی جمل کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔

# حضرت عمر فاروق والثاني كا آيت رجم كومصحف ميس لكھنے كى خوا مش ظاہر كرنا

عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابوبكر ورجمت ولولا انى اكرة ان ازيد فى كتاب الله لكتبته فى المصحف، فانى قد خشيت ان يجئى اقوام فلا يجدونه فى كتاب الله فيكفرون به «مندائمد:۱/٣٦) حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى سے روایت ہے فرمایا: حضورا قد سس طلع عَلَيْم نے رجم كيا، حضرت ابو بكرصد يق طلع عَلَيْم نے رجم كيا، اگر ميں اس بات كو نابند نه محصتا كدوك يه بيل حضرت ابو بكرصد يق طلع عَلَيْم ني ترجم كيا، اگر ميں اس بات كو نابند نه محصا كدوك يه بيل كاك كة كاب الله ميں زيادتى كردى تو ميں اس آيت رجم كوم عن ميں كھرد يتا اس كئ كه مجھا نديث مهم بعد ميں كي كورگ الله على جورجم كوقر آن كريم ميں نه يا كراس كا انكار كردى و

## حضرت عمر ہالٹہ؛ کے قول کی توجیہ

ال مدیث سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت رجم یا تو قسر آن کریم کی آیت نہیں ہے۔ آیت نہیں اور اگریم کی آیت نہیں تھی پھر تو اس کو قر آن کریم میں لکھنا چاہئے تھا چاہے لوگ کچھ بھی کہیں،اور اگریہ قر آن کریم میں لکھنے کااراد ہ ہی کیوں کیا؟

اس کاجواب یہ ہے کہ منداحمد میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضرت عمر وٹی تیٹیڈ نے فرمایا تھا کہ میرا ادادہ یہ تھا کہ اس کو مصحف کے حاشیے میں لکھ دول، تا کہ یہ قرآل کریم کا جزنو تھ مجھا جائے لیکن یہ مجھا جائے کہ یہ جھا جائے کہ بہ جھا جائے کہ بہ جھا جائے گئے ہوئے ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین نے کچھ تفییری جملے حضور طابقے میں کراپینے مصاحف کے حاشیے میں لکھے ہوئے تھے، حضر سے عمر فاروق وٹی ٹیٹیڈ نے بھی حاشیے میں ہی لکھنے کا ارادہ کیا تھا الیکن خطرہ یہ تھا کہ بعب میں لوگ اسکو کتا ہے۔ اللہ کی طرف منسوب کردیں اور کتاب اللہ کے اندراضا فہ کردیں، اس ڈرسے میں نہیں لکھر ہا ہوں ۔ (درس ترمذی: ۲۵ / ۱۵ میں

#### عورتول کے لئے راہ بنادیا

**حواله**: مسلم شریف: ۲۵/۲ ، باحدالزنی، کتباب الحدود، حدیث نمبر: ۱۹۹۰ .

حل لغات: جعل الله، پیدا کرنا، وجو دیمی لانا، جعل له علی کذا، مقرر کرنا، البکو: کنوارامرد، کنوارای عورت، الثیب: جمکاپرده بکارت زائل ہو چکا ہو،غیرا کرہ، التغریب: شہر بدر کرنا، جلاوطن کرنا۔

ترجمه: حضرت عبادة بن صامت مثالیمی را روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت نبی کریم طلطے علیمی اللہ علیمی کریم طلطے علیمی کریم طلطے علیہ اللہ تعالی نے عور تول کے لئے راسة مقر رفر مادیا ہے بہ توارالا کا کنواری لڑکی سے زنا کرے توسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ مراور گرشادی سشدہ عورت سے زنا کرے توسوکوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ (مسلم)

اس آیت کی روسے ابتداء اسلام میں حکم بیتھا کہ اگر کوئی عورت زنا کر سے تواس کو گھر میں مجبوس

## غیر محصن کی د وسزائیں ،سوکوڑ سے اور جلا طنی

دلیل اس کی یہ ہے کہ کئی روایات میں یہ موجود ہے کہ حضورا کرم طلطے عَلَیْم ہے عہد میں تغریب پر عمل ہوالیکن حضرت فاروق اعظم وٹیا تیکئی کے عہد میں ایک واقعہ پیش آنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں آئندہ کسی کی تغریب نہیں کروں گا،وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو جب جلاوطن کیا گیا تو وہ دارالحرب چلا گیا،اگر جلاوطن کرناحد کا حصب ہوتا تو حضرت عمر فاروق وٹیا تیکئی یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں آئندہ کسی کو جلاوطن نہیں کروں گا،اس لئے کہ حدکو ساقط کرنے کاامام کو اختیار نہیں ہوتا،اس سے معلوم ہوا کہ یہ تعزیر تھی اور تعزیر میں امام کو اختیار نہیں ہوتا،اس سے معلوم ہوا کہ یہ تعزیر تھی اور تعزیر میں امام کو اختیار ہوتا ہوتا ہے کہ جاری کرے یانہ کرے۔

حنفیه کی اصل دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے صرف سوکوڑوں کاذ کر کیا ہے، اور حبلاطنی کاذ کر نہیں کیا، اور اب اخبار آجاد کے ذریعہ کتاب اللہ میں اضافہ نہیں ہوسکتا۔ للہذا جلاطنی کو تعزیر قسرار دیا جا سے گا۔ (المبوط: ۴/۲۶۷)، مانی السالع: ۳/۳۲۷)، معنی المحتاج: ۲/۳۲۷)، المهذب للشیر ازی: ۲/۲۶۷، عاشیہ الدسوقی: ۳/۳۲۲) معنی المحتاج: ۳/۳۳۷) کملہ فتح الملم: ۲/۲۶۷)، نصب الراید: ۳/۳۳۰)

## جمع بين الجلدوالرجم كى بحث

اس مدیث میں محصن کی مدمیں جلداور رجم دونوں کاذ کر ہے محصن کورجم سے کوڑ ہے بھی لگا ہے۔ جائیں گے یا نہیں؟اس میں فقہاء کااختلاف ہے۔

امام احمد عن یہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس مدیث کے ظاہر کے مطابق کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا، یعنی جعے بین الجلال والرجم کیا جائے گا، امام ابوصنیفہ عن یہ جمع بین الجلال والرجم کیا جائے گا، امام الوصنیفہ عن یہ جمع بین الجلال والرجم کیا جائے گا، کوڑ ہے نہیں لگائے جائیں مالک وحد اللہ عن یہ اور امام ثافعی عن یہ کے وہال محصن کو صرف رجم کیا جائے گا، کوڑ سے نہیں لگائے جائیں گے، امام احمد عن یہ کی ایک روایت جمہور کے ساتھ بھی ہے۔ (المغنی: ۸/۱۶۰)

یہ مدیث بظاہر جمہور کے خلاف ہے، اس میں شیب کے لئے کوڑے اور رجم دونوں کاذکر ہے، جمہور کے بہال یہ مدیث معمول بداس لئے نہیں ہے کہ حضرت نبی کریم طلقے آئے ہم کا اپنا عمل مبارک بہی رہا ہے کہ محصن کو صرف رجم فر مایا ہے، کوڑے نہیں لگائے جیسا کہ اس باب کی پہلی مدیث اور آگے حضرت عمر طالعہ کی کہا کی مدیث میں ہے، جمہور کی طرف سے اس مدیث کے جوابات یہ ہیں۔

- را)..... يبعديث منسوخ ہے آنحضرت طلبيع عَادِم كے ساتھ جلد كوجمع نەفر مانادليل نسخ ہے۔
- (۲).....ا گرعملاً رسول الله طلط علیم کارجم کے ساتھ جلد فر مانا ثابت ہوجائے تواس کا جواب یہ ہے کہ سہال کوڑے لئا ناحداً نہیں تھا بلکہ ساسةً تھا۔
- (۳) ......بعض موقعہ پر آنحضرت طلطے علیم نے رجم اور جلد کو جمع فر مایا ہے، مگر اس کی وجہ بیتھی کہ پہلے آنحضرت طلطے علیم کو اسکے احسان کا علم نہیں ہوا تھا اس لئے کوڑے لگے، بعد میں احسان کا علم نہیں ہوا تھا اس لئے کوڑے لگے ، بعد میں احسان کا علم ہوگیا تورجم فر مایا، چنا نجچہ ابوداؤد اور نسائی میں حضرت جابر رٹی تھنے کی اس حدیث میں اس کی تصریح بھی ہے۔ (اشر ف التو نیے: ۲/۵۴۱)

## تورات میں رجم کی سزا کاذ کر

﴿٣٣٠٨} وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءً وُا إِلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ كَرُو الَهُ آنَ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِلُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِلُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْ وَمَا وَفِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجَمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا التَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَا وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْكِنَا نَتَكَامُ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكِنَا التَوْمِ وَلَكِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ وَالْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

حواله: بخاری شریف: ۱/۲ ا ۰ ۱ , باب احکام اهل الله مق کتاب الحدود محدیث نمبر: ۱ ۲۸۳ مسلم شریف: ۲۹/۲ , باب رجم الیهود کتاب الحدود محدیث نمبر: ۹۹۲ ا

حل لغات: اليهود: يه اليهودى كى جمع ب، سامى الاصل قوم يهود، ذكر الشيئ له: كسى كوكوئى بات بتانا، الشان لشان كذا: السلسله ميس، فضحهه: رسوا كرنا، بدنام كرنا، نشر الكتاب: كهولنا، لاح الشيئ: دكھانا، دنيا، ظاہر ہونا، نمايا ہول ہونا، تكاتم: ايك دوسرے سے چھپانا۔

توجهه: حضرت عبدالله بن عمر و الله على الله على خدمت ميں الله والله والل

آیت رجم موجو د ہے، پھر رسول اللہ ملطنے عالیہ نے ان دونوں کے تعلق حکم فرمایا، تو وہ دونوں کو رحب کردیا گیا، اورایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن سلام طالعی نے کہا کہ اپناہا تھا تھاؤ، تواس نے اٹھایا، تو اپنے نکہا کہ اپناہا تھا تھاؤ، تواس نے اٹھایا، تو اپنے نک اس میں رجم کی آیت دکھر، ی تھی، توان لوگوں نے کہا کہ اے محمد طلطے قریم ہے۔ اس میں رجم کی آیت ہے درمیان ایک دوسرے سے اس کو چھیاتے تھے۔ (بخاری وملم)

تشویع: اس مدیث کاماصل یہ ہے کہ تورات میں رجم کی سزا کاذکرتھا، لیکن یہودیوں نے اس کو چھپارکھا تھاوہ اوگ اس سزا کے بجائے شادی شدہ زانی کو بطور تعزیر کوڑے مارتے تھے اور رسوا کرکے چھوڑ دیتے تھے، حضرت نبی کریم طلطے عَلَیْم کی خسد مت میں یہودیوں کا مقسد مہ آیا، تو آنحضرت طلطے عَلَیْم ہے بھی انہوں نے جھوٹ بول کرکھا کہ ہماری کتاب میں رجم کاذکر نہیں ہے، عبداللہ بن سلام وٹی گئیڈ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے اس جھوٹ سے نقاب اٹھایا اور یہودیوں کے فریب کو ناکام کرتے ہوئے توراۃ میں آیت رجم کو دکھایا، جب تورات میں اس سزا کاذکر ثابت ہوگیا اور دوسری طرف زانیوں کا زنا بھی ثابت ہوگیا تو آنحضرت طلطے عَلیْم نے زائی یہودی اور زانیہ یہودیور ہے کہ دوری کا در انہ کے کہ دول کے ایک کے خراب کے کہ دول کا در کر تابت ہوگیا تو آنحضرت طلطے عَلیْم نے زائی

ان اليهود جاؤالى دسول الله صلى الله عليه وسلم فن كرواله ان د جلامنهم وامر أة زنيا: بيثك يهود صرت رسول پاك طلط الله عليه وسلم فن من عاضر بهوئ اورع ض كياكه بم من سعايك مسرد اورايك عورت ني ناكيا ہے۔ اصل بات يہ ہے كه يهوديوں ني بخاب تورات كے بيشترا حكامات كو پس پشت دال ركھا تھا سزاؤل كے سلاميان كے يهال دہرامعيار قائم تھا، شرفاء كى سزاالگ تھى اور كمترلوگول كى سزاالگ، اگرچه دونول كاجرم ايك بى كيول نه بو بنيب بيا تي يهودى اور يهوديه ني زناكيا توان كے بارے يس بى نهيں سطے پايا كه يه شريف لوگ بين يا حقير بين ؟ نتيجاً ان كى سزاك بارے يس بھى اختلاف ہوا، با ہمى مثوره ميں طے پايا كه محمد طلط الله كان سے دريافت كيا كه تم كرديں اس پر عمل كريں۔ «ما تجدون فى المتوادة » آنحضرت طلط الله عقور أن سے دريافت كيا كه تم كو كورت على الله الله الله كان كا فيصله تورات كے حكم كے لوگ تورات يس : كوريا حكم پايا كريں ، «نفض حهم و يجلدون» شادى شده كى جوسن اتورات ياں كافيصله تورات كو چھپاليا اور معمولي خود مطابق كريں ، «نفض حهم و يجلدون» شادى شده كى جوسن اتورات ياں كافي ماس كو چھپاليا اور معمولي خود مطابق كريں ، «نفض حهم و يجلدون» شادى شده كى جوسن اتورات ياں كو چھپاليا اور معمولي خود

ساختہ سزا کاذکر کیا، سکن بتھ ، عبداللہ بن سلام طاللہ ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے ماہر تھے، جو بعد میں اسلام لے آسے تھے۔ انہوں نے ان کے جبوٹ کو فوراً پر ٹرلیااور کہا کہ ہم لوگ جبوٹ بول رہے ہو، جاؤ تورات لے کر آؤ، سفن شروھا، تورات لائی گئی، یہود میں سے ایک شخص عبداللہ بن صور یا نے کھول کر پڑھنا شروع کیا، آیت رجم سے آگے بیچھے کا تو حصہ پڑھالیکن آیت رجم کو چھپالیااوراس کو نہیں پڑھا، عبداللہ بن سلام شکالیٹ نے اس کی خیانت کو پکڑلیا، چنا نچہان کو اقرار کرنا پڑا، کہ عبداللہ بن سلام سی کہدرہے ہیں، آیت رجم تورات میں موجود ہے، پھرا پینے جرم کا بھی اعتراف کیا کہ ہم لوگ اس حکم کو جھپا تے رہتے تھے، نہ اس کو ظاہر کرتے تھے اور نہ اس پڑھسل کرتے تھے، نور جہا، آنحضرت طلبہ عبیر کے حکم سے ان دونوں کو رجم کردیا گیا۔

اشکال: آنحضرت طلنی عابی می میرد یول کے کہنے پر کیسے رجم کا حکم ف رمادیا، جب کہ یہود یول کی گوائی غیر معتبر ہے۔؟

**جواب**: (۱) ان دونول نے زنا کا اقرار کرلیا تھا،اس لئے رجم کا حکم فرمایا جمخص یہودیوں کے کہنے پر آنحضرت ملطنے علیہ منے نے کم نہیں فرمایا تھا۔

(۲) چارمسلمانوں نے گواہی دی تھی،اس کے بعد آنحضرت طبیع آپیم نے ان کے لئے رجم کی سیزا تجویز کی تھی۔ سزا تجویز کی تھی۔

اعتداض: رجم کے لئے تواحصان شرط ہے اور یہودی مسلمان نہیں ،اس لئے محصن نہیں پھر انہیں کیوں رجم کیا گیا؟

**جواب**: آنحضرت طلنے عادم نے بحکم تورات رجم کا حکم دیا تصااور دین یہودی میں رجم کے لئے احصان شرط نہیں ہے۔ (فیض اُم مگو ; ۸ ۲/۴۳۸)

#### مسئله بالحديث مين اختلاف ائمه

یبی وہ مئلہ ہے جس کی وجہ سے امام شافعی عث یہ وامام احمد عث بیراس بات کے قائل ہیں کہ اسلام شرائط احسان میں کہ اسلام شرائط احسان میں کہ اسلام شرائط احسان میں

داغل ہے، اور حدیث الباب یعنی رجم الیہودیین کا جواب ان کی طسرف سے یہ دیا گیا ہے کہ آخضرت طلقی علیہ کے اسلام میں رجم کا آخضرت طلقی علیہ کی التوارة تھا یعنی حسم قوراة کے پیش نظر، یعنی اس وقت تک اسلام میں رجم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور توراة میں رجم کا حکم عام تھا محصن اور غیر محصن پر، اور آنحضرت طلقی علیہ جس چیز کے بارے میں آنحضرت طلقی علیہ علیہ کی کہ خار کے مامور تھے، کے بارے میں آنحضرت طلقی علیہ علیہ کی کہ خار کے مامور تھے، کنافی البذل نقلا عن الحافظ۔

چنانچرآکروایت میں آصری آرہی ہے کہ وقال النبی صلی الله علیه وسلم فانی احکم بمافی التوراة فامر بهما فرجما، قال الزهری فبلغنا ان له نه الآیة نزلت فیهم انا انزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا کان النبی صلی الله علیه وسلم منهم اور کوکب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ «قوله رجم یهو دیا و یهو دیة، وکان تعزیر الشیوع الفحشاء فیما بینهم والا فالا حصان منتف ههنا فلم یبق الا الجلا، وقد ورد فی الروایة، من اشر ک بالله فلیس بمحصن "اس صورت میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہوگی کہ یہوا قعما بتداء کا ہے اسلام میں حکم رجم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ (الدرالمنفود: ١/٣٥٣)

تنبیعہ: اس مسلد کی کچھ وضاحت ما قبل میں گذرگئی ہے، جہاں پر ہم نے احصان کی تعریف اور احصان کی تعریف اور احصان کس مجموعہ کا نام ہے بیان کی ہے۔

رجم کابدل جو بہود نے اپنی طرف سے تجویز کیا۔ حضورا کرم طلطے آیا ہے پاس کو ایک بہودی گذرا جس کا منصیاہ کیا گیا تھا، آنحضرت طلطے آیا ہے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے بہال زانی کی مدیمی ہے انہوں نے کہا ہال بہی ہے اس پر آنحضرت طلطے آیا ہے ان کے ایک عالم کوبلایا، یعنی عبدالله بن صوریا کو آنحضرت طلطے آیا ہے اس سے فرمایا کہ میں تجھ سے اس خدائی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسی علی نیمنا وعلیہ وسلام پر تورا ہ نازل کی کہ کیا تورات میں زانی کی مدیمی ہے؟ اس نے جواب دیا بخدانہ سیں، نیمنا وعلیہ وسلام پر تورا ہ نازل کی کہ کیا تورات میں زانی کی مدیمی ہے؟ اس نے جواب دیا بخدانہ میں زنا کی مدتور جم ہی ہے۔ کہ ہماری محتاب میں زنا کی کمرت ہوگئی تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شریف (معزز) آدمی نامیں پر کڑا جاتا تو اس کو ہم چھوڑ دیسے اور اگر کوئی کمز وراور کم جیثیت آدمی پر کڑا جب تا تو اس پر صدف کم

۷

### ماء برطالله؛ كااعتراف جرم اورحد كے نفاذ پراصرار

{٣٢٠٥} وَكُنُ آبِهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ وَهُو فِى الْمَسْجِلِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَجَّى لِشِقِّ وَجُهِهِ الَّذِي وَنَيْتُ فَعَرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَجَّى لِشِقِّ وَجُهِهِ الَّذِي اَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى زَنَيْتُ فَلَمَّا شَهِلَ وَبَلَهُ فَقَالَ إِنِي زَنَيْتُ فَأَعُرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا فَقَالَ آخِصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجِمُوهُ قَالَ إِبْنُ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ إِبْنُ فَقَالَ آبُكُ مِنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْلِ اللهِ يَقُولُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَرِيْنَةِ فَلَمَّا شَهِا فَيَعْرَفِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْلِ اللهِ يَقُولُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَرِيْنَةِ فَلَمَا لَا فَيْهُ فَلَا اللهِ يَقُولُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَرِيْنَةِ فَلَمَّا اللهِ يَقُولُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَرِيْنَةِ فَلَمَّا

اَزَلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ حَتَّى اَدُرَكُنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمُنَاهُ حَتَّى مَاتَ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِئُ عَنْ جَابِرٍ بَعَلَ قَوْلِهِ قَالَ نَعَمُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْبُصَلَّى فَلَبَّا
اَزُلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

**حواله:** بخاری شریف: ۲۸/۲ • ۱ ، باب سؤال الا مام المقر، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۸۲۵ ، مسلم شریف: ۲۹۲۲ ، باب من اعترف علی نفسه بالزنی، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۹۲۱ .

حل لغات: تنحی عن مکان: اپنی جگه سے ہٹ جانا، الشق: کنارہ، حصد، پہلوکسی چیز کاجز، آدھا حصد، حصد، الجنون: دیوانگ، دماغی خلل، حصن: شادی شدہ ہونا، از لق فی الرمی: تیر اندازی میں تیزی دکھانا، ادرک الشئ: پکڑلینا، پانا، حاصل کرنا، الحرہ: مدینہ منورہ کے باہر ایک جگه کا کانام ہے، کا لیے پتھروالی زمین جو جلائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

توجمه: حضرت ابو ہریرہ و طالعہ میں تھے، اس نے آپ کو پکاراا ہے اللہ کے رسول! میں خدمت میں اس وقت عاضر ہوا۔ جب کہ آپ مسجد میں تھے، اس نے آپ کو پکاراا ہے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، حضرت نبی کریم طالعہ کا تیا ہے۔ اس سے منھ پھیر لیا، جب وہ چار مرتب اقسرار کر چکا تو آخضرت طالعہ علیہ نے اس کو بلا یا اور اس سے کہا کہ تم دیوا نے ہو؟ اس نے عسر ض کسیانہ سیں، آخضرت طالعہ علیہ تاری شدہ ہو، اس نے کہا ہاں اسے اللہ کے آخضرت طالعہ علیہ تاری شدہ ہو، اس نے کہا ہاں اسے اللہ کے رسول طالعہ علیہ تاری ہے۔ اس کو برمایا: کہ اس کو لے جاؤ، اور اس کو رجم کر دو، ابن شہاب طالعہ کہ کہتے ہیں مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت جابر بن عبداللہ طالعہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس کو مدینہ منورہ میں سنگمار کر دیا، بیال تک کہوہ مرکیا۔ (بخاری و مہما گا، یہاں تک کہرہ کے مقام پر ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سنگمار کر دیا، بیال تک کہوہ مرکیا۔ (بخاری و مہم)

بخاری کی ایک دوسری روایت جوکه حضرت جابر طالتانی سے مروی ہے اس میں ہے کہ اس شخص نے ہال کہا تو آنحضرت طالع بیا ہے۔ اس کو پتھر نے ہال کہا تو آنحضرت طالع بیا ہے۔ اس کو پتھر

لگنے لگے تو وہ بھا گاپس اس کو پکڑ لیا گیا، پھر اس کوسنگسار کر دیا گیا، یہاں تک کہوہ مرگیا، حضسرت نبی کریم طلتی علیم نے اس کے لئے اچھے کلمات فرمائے اور اس کی نماز جناز ہیڑھی۔

تشريع: قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم دجل: ضرت نبي كريم طلط عليه ملك الله عليه وسلم دجل: خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، ''و ہو فی الیسجد،' یمفعول سے حال واقع ہے یعنی وہ صاحب آئے اس حال میں کہ حضرت نبی کریم واللہ علاقہ مسجد میں تشریف فرماتھے، ''فتنحی''علامہ قاری نے فرمایا که به ''النحو 'بمعنی جهت سے تفعل ہے، ''شق و جهه''ثین کو کسر ہ ہے، اور ''و جهه''کی ضمیر حضرت نبي كريم طِلتِيامِيم في طرف راجع ہے، شرح السند ميں معنی لکھے ہيں: ﴿إِي قصد جهته التي اليها وجهه " يعنى انهول نے اس جهت كااراد وكيا جس كى طرف آنحضرت طلبي عادم كا يهر ومبارك تھا، "الذى " يه ''و جهه'' کی صفت ہے، <sub>''اعد</sub>ض، ای عدہ ،' یعنی جس سے اعراض فرمایا تھا،منھ موڑا تھا، ''قبله'' قان كوكسره ہے، يعني آپ كے چيره مبارك كى جهت كے مقابل «فلها شهد» يعني اس نے خوداييخ آپ کے خلاف شہادت دی یعنی اینے اقرار کے ذریعہ اپنے آپ پراس کی شہادت دی کہ جس سے مد واجب ہوتی ہے، «اربع شھادات» یعنی چارمرتبہ چارمجلسول میں اور یہ طلب اس وقت ہے کہ جب ایک مرتبها قرار کے بعدوہ اس کبلس سے غائب ہوئے ہوں اوریہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی ہے اوراس طرح عار مرتبہ کی شہادت یعنی اقراریہ عارگوا ہول کے قائم مقام ہیں، شرح السند میں ہے کہ اس حسدیث سے استدلال وہ حضرات کرتے ہیں جوزنا کے اقرار میں حدجاری کرنے کیلئے پخرارا قرار کی شرط لگاتے ہیں اور حضرت امام ابوعنیفہ عیث پر جاروانب سے اس کے آنے سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ زنا کے ثبوت اوراس پر حد جاری کرنے کیلئے جارم تبہ کا جارم انسان میں اقر ار کرنا ضروری ہے،اور جوحضرات جارم تبہ کے پخرارکو واجب نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ بہاں چامجب سول کااقب رازہ میں ہے بلکہاسی جلسس میں آنحضرت طالتی تاریخ کے بار بارلوٹانے اوراس کے باربار پلٹ پلٹ آنے اورا قرار کرنے کا واقعہ ہواہے اوراسى لئر «دعاه النبي صلى الله عليه وسلمه "يعنى آنحضرت طلطي الم ال كوبلا كرار شادفر مايا: ابک جنون" کیا تجھ کو جنون ہے کیا تو یا گل ہے؟"قال لا" اس نے کہا نہیں،اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت طلبے عادم نے اس سے فرمایا: کہ کیا تو نے شراب پی کھی ہے؟ تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور

ز نا کیاہے؟ تواس نے کہا ہاں پس آنحضرت طالبے عالیہ نے اس کورجم کا حکم فرمایااوراس کوسگسار کیا گیااور سب کا حاصل یہ ہے کہ بیطریقہ جو آنحضرت ماللیا علیہ نے اختیار کیا پیچقیق حال کے لئے تھا نہ کہ اس لئے کہ تكرارشرط ہے،"احصنت" بياصل ميں "أأحصنت" ہے ايك بمز وتخفيفاً مذف ہواہے، قال نعم يا ر میں الله » علامہ بغوی عب کیا ہے نے فرمایا اس میں اثارہ ہے کہ امام کے لئے پیضروری ہے کہ وہ سنگسار کرنے کے لئے جوشرائط ہیں ان کے بارے میں اس سے سوالات کرےخواہ زیاشہادتوں کے ذریعہ ثابت ہوا ہوخواہ اقرار کے ذریعہ، اوراس کا بھی اشارہ ہے کہ زنا کااقسرار کرنے والا اگر بعب دمیں انکار كرد عقواس كومعاف كرديا عائ اور مدسارى مذكى سائے - "قال اذهبوا به فارجود" آنحضرت طانتیا ورام نے فرمایا: کهاس کو لیجا وَ اور سنگسار کر د و،اس حدیث کی صاف د لالت ہے کہ سنگسار کے ساتھ سوکوڑے لگانے کا حکم نہیں ہے، قال ابن شھاب، یعنی ابن شہاب زہری عث یہ نے فرمایا: "فاخبرنی من سمع جابر ابن عبدالله " مجھال آدمی نے بتایا جس نے جابر ابن عبدالله والله؛ سے سناتها كه "يقول" فرمايا: «في جيناه بالمدينة» السسع بهليمره مين رجم كرني كوبتايا كيايهان فرمارہے ہیں کہ پس ہم نے ان کو مدینہ میں سنگسار کردیا،اس سلسلہ میں بدیات ذہن میں رہنی چاہئے کہ حرہ مدینه منوره کے باہرزمین کاایک حصہ ہے اس گئے اس کو مدینه منوره سے تعبیر کرنا صحیح ہے، ولیا از لقت ہ الحصارة» علامه قاری عرب یہ نے فرمایا: یعنی پتھر لگے اور زخمی ہوئے، یہ فہوم واقعہ کے مطاب ہے، ''هو ب''اورد وسری روایت میں''فو '' ہے عنی ایک ہی ہیں صرف تعبیر کافرق ہے۔

علامہ بغوی عنیہ کی شرح السنہ میں ہے کہ اس میں اس کی دلیل موجود ہے کہ سکار کیئے جانے کوئی نہ باندھا جائے والے نہ اس کے لئے گڑھا کھودا جائے اس لے کہ اگراس موقعہ پر ایسی کوشکل ہوتی تو بھا گناممکن نہ تھا، قاری نے اس استدلال کوسلیم نہ کر کے بیف رمایا: "فیدہ عبث لا بیخفی" ابن ہمام نے فرمایا: کہ تمام حدود اور تعزیرات میں مرد کو کھڑا کر کے مارا جائے گا، اور عورت کو بٹھا کر جیسا کہ عبد الرازق کی روایت میں ہے "بیضر ب الرجل قائماً والمہ واء قاعی قی الحین" کھڑا کر کے مار نے میں مصلحت بھی ہے کہ اس سے عبرا کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح دوسروں کو اس سے عبرت عاصل کرنے کا بھی ہے کہ اس سے عبرت عاصل کرنے کا

زیادہ موقعہ ہے اور عورت میں چونکہ پردہ مطلوب ہے اس لئے اس کو بٹھا کر سزادینائی زیادہ مناسب ہے نیزا گراس کے لئے گڑھا کھود کراس میں بٹھا کر جم کیا جائے تو بھی اسی پردہ کی مصلحت کے پیش نظر جائز ہوگا، چنانچہ اسی لئے رسول اللہ طلنے عرفی ہے نامہ یہ کو سنگسار کرنے کے لئے گڑھا کھود وایا تھا، دلائل واقوال ائمہ کے لئے مزید تفصیل مرقاۃ میں دیکھیں۔ «حتی احد کناہ بالحرۃ» انکے ہی بار بارا قرار کی وجہ سے اور گویا قرار پر اصرار رہا اور اس کی جہ سے سنگسار کا فیصلہ عدالت شرعیہ سے صادر ہونے کے بعد اب سنگسار تو کرناہی تھا اس لئے جب یہ بھا گے وان کا تعاقب مدالت شرعیہ سے صادر ہونے کے بعد اب سنگسار تو کرناہی تھا اس لئے جب یہ بھا گے وان کا تعاقب کرکے ان کو مدینہ منورہ کے باہر کی پتھریلی حرہ نامی زمین پر ان کو پکڑلیا گیا، «فیر جہ نام حتی مات» اور فیصلہ شرعیہ کے سامنے سرسلیم خم کرتے ہوئے ہم نے اس کو سنگسار کیا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا، رضی اللہ تعالی عند۔

ابن بهام نے فر هایا: اگر کوئی آد می سنگرار کے دوران بھاگے تواگر سنگراراس کے اقرار جرم پر کیا جار ہاہے تواس کا تعاقب نہ کیا جا سے اوراس کو چھوڑ دیا جائے گا اوراس کو اس کے اپنے اقسرار سے رجوع قرار دیا جائے، جس کی طرف حدیث میں واضح اثارہ موجود ہے، اوراگر جم گوا ہوں کی گواہی کی بنیاد پر کیا جار ہا ہے تو بھاگئے پر اس کو پکڑا جائے گا اور رجم کیا جائے گا، بہالہ صلی "مصلی" مصلی" سے مراد جنازہ کی نماز پڑھنے کی جگہ اور عیدگاہ جب نماز پڑھنے کی جگہ اور عیدگاہ جب نماز پڑھنے کی جگہ اور عیدگاہ جب تک اس کو مسجد قرار نہ دیا جائے وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے اس لئے کہ اگر اس کا حکم مسجد کا حکم ہوتا تو رجم کی وہاں اجازت نہ ہوتی، اور خون وغیرہ سے آلود گی کے پیش نظر اس سے بچا جاتا۔ (شرح اطیبی: ۱۵۱/۷)

مسالک: ابن ہمام نے فرمایا کہ فتہاء کا اس پر اجماع ہے کہ مداور تعزیر سجد میں قائم نہ کی جائے اور امام مالک عنیہ سے یہ روایت ہے کہ تادیب کے لئے مسجد میں پانچ کوڑ سے مار نے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ امام ابو یوست عنیہ یہ نے فرمایا کہ ابن ابی الیل نے مسجد میں مدجب اری کی توامام ابوسنی فرمایا گھا ہیں ہے۔ امام ابو یوست و مشاللہ الیل کے میں فرمایا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''تم مسجدوں کو ابوسنیفہ عنیہ اس کو خطاء قرار دیا، مدیث پاک میں فرمایا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''تم مسجدوں کو ابین بیع و شراء سے اور مدود کے قائم کرنے سے بچوں سے بھاؤالئے۔

**خاندہ:** اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا قاضی کے پاس حب کر اعترا**ن** کرنا بہتر ہے؟

**جواب**: متحب یہ ہے کہ بیجی تو بہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے قاضی کے پاس حب کر اعترا**ن** نہ کرے۔

ایک شخص سے گناہ کاار تکاب ہوا بھر پشمان ہوا،اورا پنے گناہ کااعتراف کرنا چاہا تو حضرات شیخین سے مشورہ کیا تود ونوں نے جرم کےاعتران سے روک دیا۔ (فیض المثکوۃ: ۲/۳۴۱)

### زنائی خوبتحقیق کے بعدسزادینا

{٣٣٠٦} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ آثَى مَاعِزُبُنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ خَمَزْتَ آوُ نَظَرْتَ

قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اِنِكْتَهَا لَا يَكْنِي قَالَ نَعَمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ آمَرَ بِرَجْمِهِ. (رواه البخاري)

**حواله**: بخارى شريف: ٢/٨٠٠٠ ما ، باب هل يقول الاماللمقر ، كتاب الحدود ، حديث نمبر : ٢٨٢٣ ـ

حل لغات: غمز الكبش: دنبه وغيره كو باته سے الول كرديكھنا كه مواا سے يادبله

توجمه: حضرت ابن عباس طَّالِتُدُهُ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ماعور بن ما لک طُّالِتُدُهُ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ماعور بن ما لک طُّالِتُدُهُ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ماعور بن ما لک طُّلِتِهِ عَلَيْهِ مَا يَا کَهُ مَا عُور يَكُوا ہُو؟ حضرت ماعور نے عُض کیا ہم سے اللّٰہ کے رسول! اسکو آ نکھ کا اشارہ کیا ہم نے کا ایک ساتھ جماع کیا ہے؟ آ نحضرت طِلْتِی اَلْمَ نَا يَنْ ہُمِين فرمايا، اس وقت آ نحضرت طِلْتُی عَامِی اَلْمَ کَا حَمْ فرمایا۔ (بخاری) انہوں نے عُض کیا جی ہاں ،اس وقت آ نحضرت طِلْتُی عَامِی اِلْمَ اِلْمَ کَا حَمْ فرمایا۔ (بخاری)

بنل میں بعض شروح سے نقل کیا "الغیز الکبس بالید وبالعین والحاجب" یعنی غمر کے معنی ہاتھ سے دبانے کے بھی ہوسکتے ہیں اور آئکھ سے اثارہ اور ابرو کے ذریعہ سے بھی کہ اس کو او پر نیچے حرکت دے اپنی طرف مائل کرنے کے لئے "ویحتہل الحدیث هٰذه البعانی کلها، قلت یحتہل ان یکون معنی الغیز الکبس بال ن کر بان لاید خاص حتی یتحقق الزنا" اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ ذکر کے ذریعہ جھونا مراد ہو، اور مطلب یدکہ تو نے صرف اپناذ کر اسس

کولگا یا ہوجس سے زنا کانخقق نہیں ہوتا۔

اونظرت اى الى فرجها، قال لا: قال افنكتها "نكت بروزن بعت ناك ينيك نيكا" يلظم تصود من بالكل صريح مع واردو من چودنا كمت من من بالكل صريح مع واردو من بوجمه "قال نعم قال فعند ذالك امر برجمه "

### اقرار بالزنا كيلئے صريح الفاظ ضروري ہيں

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مدود کے ثبوت میں صریح الفاظ درکار ہوتے ہیں اشارات و کنایات و کہاں نہیں چلتے، اس کتاب کے مقدمہ حضرت شنخ الحدیث نوراللہ مرقدہ کی عادت شریفہ تھی کہ کتاب الحدود کی کسی مدیث میں جب کوئی فحش اور گالی کالفظ آتا تو اس لفظ کا ترجمہ اُردو میں صاف صاف فر مایا کرتے تھے اور یہ فر مایا کرتے تھے کہ یہ عربی کی گالی ہے، جب ضرورة اور صلحة میرورکو نین طلطے آتا ہی تو بان مبارک سے ادا فر ماسکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، چنانچ کتاب الحدود میں یہ لفظ «اف کتھیا» اور بخاری مبارک سے ادا فر ماسکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، چنانچ کتاب الحدود میں یہ لفظ «اف کتھیا» اور بخاری شریف: ۲۳۵۸)، پرسلح مدید بیدوالی مدیث میں صدیق الحبر شالٹ کی کلام میں یہ لفظ آتا «امصص بظر شریف: ۲/۳ کا اردو میں ترجمہ صریح کراتے۔ (الدرالمنفود: ۲/۳۵۵)

## ماعزالمي طالثيث كاوا قعهصد

[٣٠٠٤] وَعُنُ بُرِيْكَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءً مَاعِزُ بُنُ مَالَكِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ طَهِرُ فِي فَقَالَ وَيُحَك رَبُحِعُ فَاسْتَغْفِرِ اللهُ وَتُب اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِك حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِك حَتَّى اِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ اللهِ طَهِرُ فِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِك حَتَّى اِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَ اطَهِرُك قَالَ مِنَ الزِّنَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَ اطَهِرُك قَالَ مِنَ الزِّنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مُنُونَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِهِ جُنُونَ فَأُخْبِرَ آنَّهُ لَيْسَ مِمَجْنُونٍ فَقَالَ ارْنَيْتَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِهِ جُنُونَ فَأُخْبِرَ آنَّهُ لَيْسَ مِمَجْنُونٍ فَقَالَ ازَنَيْتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَلَبِثُوا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ جَاءً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُ وَالِمَاعِزُ بُن مَالِكِ لَقَلُ تَابَ تَوْبَةً لَوْقُسِمَكَ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَ سِعَتُهُمْ ثُمَّرً جَائَتُهُ اِمُرأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيُحَك إِرْجِعِيْ فَاسْتَغْفِرِيْ اللهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْت مَاعِزَبْنَ مَالِكِ إِنَّهَا حُبْلِي مِنَ الزِّني فَقَالَ آنْتِ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطِيْكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ فَأَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَلْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَا لَانَزَجُهُهَا وَنَدَعُ وَلَىَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضِعُهُ فَقَامَر رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِي اللهِ قَالَ فَرَجَمَهَا وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّهُ قَالَ لَهَا إِذْهَبِي حَتَّى تَلِينِي فَلَمَّا وَلَكَتُ قَالَ إِذْهَبِي فَأَرْضِعِينَةِ حَتَّى تَفُطِمِينَة فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتُهُ بِالصَّبِي وَفِي يَابِهِ كِسْرَةُ خُبُرِ فَقَالَتُ هٰذَا يَا نَبِيّ اللهِ قَلْ فَطَهْتُهُ وَقَلْ آكُلَ الطَّعَامَرِ فَدَ فَعَ الصَّبِيّ إلى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ آمَرَ بِهَا فَحْفِرَ لَهَا إِلَى صَلْدِهَا وَامَرَ النَّاسُ فَرَجَمُوْهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجَرِ فَرَهِي رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِ خَالِدٍ فَسَجَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلَّا يَاخَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ إِلَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ آمَرَبِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتُ. (رواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲۸/۲/۲۷، باب من اعترف علی نفسه بالزنی، کتاب الحدو در حدیث نمبر: ۲۹۵ ا

حل لغات: تاب المی الله: گناہوں سے پیشمان ہو کراللہ تعبالی کی طرف رجوع کرنا، جنون: دماغی خلل، دیوانگی، نکه فلانا، استنکه، منھ کی بوسونگھنا، و سع الشئ الشئ: کسی چیز کا کسی چیز کو اپنے اصاطہ میں لینا، سارے میں پھیل جانا، ویح له: اس بیچارے کا کتنا براعال ہے یاوه کتنا بد بخت ہے اس کا ناس ہو، اس کا بیڑاغ ق ہو، کفل فلان الرجل: کسی کاضامن ہونا، ذمہ دار ہونا، اذاً: تب تو، ایسا ہے تو، کلام

سابق كاجواب وجزا،افطم المرضع المرضع: دوده يلانے والى كابچه كادوده چيرانا،الكسر: مُكرًا، جز، حسب، تھوڑی چیز، قبل قبلا: آنا، تنضحت العین: آنکھسے یانی جاری ہونا، آنسو بہنا، سبه: برا كهنا، گالى دينا، امانت كرنا، د مبي بو صاص: گولى مارنا، د مبي الصيد: تير وغيره مارنا، مهلايا فلان: تھم وجلدی نہ کرو،صبر سے کاملو،المکس: چنگی محصول ٹیکس جوشہر میں داخلہ کے وقت لیاجا تاہے ۔ ترجمه: حضرت بريده طالتُوبُ بيان كرتے بين كه حضرت ماعز بن ما لك طالتُهُ خضرت نبي کریم طانتی قالی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہول نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول طانتی قالی مجھے یا ک کردیجئے، آنحضرت طانبی و تا سے فرمایا: کہتم پرافسوس ہولوٹ جاؤ ،اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ،اوراس سے تو یہ کرو، راوی کہتے ہیں کہوہ لوٹ آئے، پیم تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے،اور عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول طالت علاق مجھے یا ک کر دیجئے،حضرت نبی کریم طالت علاقے نے اسی طرح فرمایا: یہاں تک کہ یہ بات جب جارمرتبہ ہوگئی تو آنحضرت طالع عَلَيْهِ نے فرمایا:کس چیز سے پاک کردوں؟ انہوں نے عرض کمیا كەز ناسے، رسول الله طالى عَلَيْم نے فرمايا: كە كىلىيە دېوانە ہے، آنحضرت طالى عَلَيْم كو بتايا گيا كەبپە يا گل نېيى ہے، تو آنحضرت مالئے عادم نے فرمایا: کہ کیااس نے شراب پی رکھی ہے؟ توایک آدمی کھڑے ہو ئے اور انہوں نے اس کے منھ کی بوسونگھی ، توان کواسکے منھ سے شراب کی بومحسوس نہیں ہوئی ، آنخصنسرت مالتیاعاتیا نے فرمایا: کیاتم نے زنا کیاہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو آنحضرت مالتیا تا ہے۔ جم کا حکم کیا، چنانچہوہ رجم کردیئے گئے، دویا تین دن تک لوگ ٹھہرے رہے، پھر رسول الله طلبے عاقبہ تشریف لائے اورآ نحضرت طبينا على منايا: كه ماء. بن ما لك طالبيُّه؛ كے لئے تم لوگ استغفار كرو،البيته تيق كه انہوں نے ایسی توب کی ہے کہ اگر اسس کو پوری امت پرتقیم کر دیا جائے توسب کے لئے کافی ہوجائے، پھسر آنحضرت طلاع المرام کی خدمت میں قبیلہ ً از د کی شاخ غامد کی ایک عورت آئی اوراس نے کہاا ہے اللہ کے رسول طِلتَا عَلَيْهِ مِجْھے یا ک کردیجئے، آنحضرت طِلتا عَلاِم نے فرمایا: کہ تجھ پرافسوس تولوٹ جا،اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کراورتو بہ کر،اس نے عرض کیا آنحضرت طلبہ علاقہ مجھکوایسے ہی واپس بیجنا جاستے ہیں جیسے کہ آنحضرت مالتياعاة من ماعر كووا بس بهيجا تها، مين توزنا سے ماملہ ہو چكی ہوں، آنحضرت مالتياعات مائياعات مائيا فرمایا: پیمال تک کہ تو بچہ جن لے روای کابیان ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے اس عورت کی تفالت کی، بیال تک کداسس نے بحیہ جن دیا، وہ جب رسول اللہ طلطی آیا ہم کی خدمت میں آسئے اور آنحضرت طلط اللي كرينايا كه غامد بيعورت نے بجد جن دياہے، آنحضرت طلط الله تا فرمايا: كه ہم البھي اس کوسنگسازہسیں کریں گے،اوراس کے چیوٹے بچہ کواس حالت میں نہیں چیوڑیں گی کہ اس کو کوئی دودھ بلانےوالا ہی بنہو،انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اوروہ بولے کہا سے اللہ کے ر سول مالتی عادم اس کو دو دھ یلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، راوی کا بیان ہے کہ پھراس عورت کو سنگسار كرديا گيا،اورايك دوسرى روايت ميں ہےكه آنحضرت پاللي عاتم نے اسعورت سےفرمايا: كه جاؤيبال تك كه بيد جن لو، جب وه بيد جن چكى تو آنحضرت ما الله عليه الله عنه مايا: كه جاؤاس كو دو ده بلاؤ، يهال تك كه دو دھ چھڑا دو، جب اس نے بچہ کو دو دھ چھڑا دیا تواس بچہ کو لے کرآئی اس عال میں کہ بحیہ کے ہاتھ میں رونی کا ٹکڑا تھا، تواس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ملک علیہ آ! میں نے بچہ کا دودھ چیڑا دیا ہے، اوروہ کھانا کھانے لگاہے، چنانچیاس کے لئے اس کے سینے تک گڑھا کھود وایا گیا۔ آنخصنسرت طالبی والے سے لوگول کو حکم دیا، چنانچهلوگول نے اس کو سنگسار کر دیا، حضرت خالدین ولید طالعیمی ایک پتھر لے کرآئے، اور اس عورت کے سرپرمارا تو خون کے جھینٹے حضرت خالد ڈالٹائی کے چیرے پرپڑے،اس پر خالد ڈالٹائی نے اس کو برا کہا،حضرت نبی کریم طالع علیہ تنے فرمایا: اے خالد گھیر جاؤ ،اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہا گرکو ٹی شیسکس وصول کرنے والا تہمی ایسی توبہ کرلے تو اسکی بھی بخش ہوجائے، پھر آنحضرت طلتی علیہ نے اس کے تعلق حکم فرمایا: اوراس کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس کو دفن کیا گیا۔ (میلم)

۸۴

تشریع: قال یارسول الله طهرنی: مطلب بیکه مجھ پر مدشری جاری کرکے آپ میرے پاک ہوجانے کا سبب بن جاہیے ، «فقال و یحك» بیم صدر ہونے کی بناء پر منصوب ہے، «ارجع» یعنی یہ بات کہنے سے رجوع کر «فاستغفر الله» اس کے بعد زبان سے الله سے معافی مانگو، "و تب الیه "اور دل سے الله کی طرف رجوع کرو، علامہ قاری نے فرمایا: «استغفار» سے مراد توبہ ہے اور توبہ سے مراد توبہ یہ الله تعالیٰ سے اپنے اس گناه سے توبہ کرواور پھر توبہ پر قائم رہود و باره اس گناه کا کھی ارتکاب نہ کرو، فرجع غیر بعیں "اس جملہ کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ تصور کی دیر کیلئے انہوں نے گناه کا کھی ارتکاب نہ کرو، فرجع غیر بعیں "اس جملہ کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ تصور کی دیر کیلئے انہوں نے

كتابالحدود

ر جوع کیا یعنی اییخے آپ پر وہ کیفیت طاری کی جس کوتشریح میں لکھا گیالیکن دوسر سے زیادہ ظاہر معنی یہ گئے گئے کہ تھوڑی دورواپس ہو سے لیکن یہ عنی جھی درست ہول گے جب کہ پہلے جملے کے یہ عنی کئے جا میں تم واپس جاوَ،اورالله سے توبه واستغفار کرو، والله اعلم، «ثهر جاء فقال پار مسول الله طهر نی» زیاده ظاہر معنی کے اعتبار سے یہ مطلب کرتھوڑی دورواپس جا کرپھرواپس آ کرعِض کیا یعنی غالباًان کو یہ گمان ہوا کہ میں توبہواستغفار کے ذریعہ کمل یا ک مذہوسکوں گایا پہ کہ ایسی تو بہ کر کے میں ایسے آپ کو یا ک کرنے پر قادر نہیں ہول، وفقال النبی صلی الله علیه وسلم مثل ذالك "أنحضرت طلق عليم الله عليه وسلم مثل ذالك "أنحضرت طلق عليم الله عليه وسلم بات پهرفرمادي، "حتى اذا كانت الرابعة " يعنى جب چوشى مرتبه يهى كها، "طهرني الخ" مجھ ياك فرماد يجك «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر اطهرك» علاميني عن وخرمايا كهمصابيح مين «هما اطه ك» بعني مين تجهوكس چيزسے ياك كرون؟ «قال من ال زا» اس نے كہا كه مدجاري كرك زناك كناه سے مجھے ياك كرد يجئي "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعنى آنحضرت طالبيات نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ﴿ له حند ن ، یعنی سنگسار جیسی سزا کو جانتے ہوئے بھی اییخ قول وا قرار پر برقرار ہے جبکہ بارگاہ رسالت سے توبہ واستغفار کے ذریعہ نحات کی امید دلائی گئی کیا یہ یاگل ہے اس کو دماغی خلل ہے، "فاخبرانہ لیس بمجنون،" آنحضرت طیلیے علیم کو بتایا گیا کہ نہیں حضرت یہ پاگل نہیں ہے "فقال اشہ ب جہ آ" کیااس نے شراب پی ہے جس کے ذریعہ اس کی عقل جاتی رہی ہو، «فقام رجل فاستنکھه» برجاننے کے لئے کداس نے شراب بی ہے یا نہیں ایک آدمی کھڑے ہوئے اوراس نے اس کے مند کی بوسونھی ، فلم یجن مندریج خمر ، تواس نے اس کے منھ سے شراب کی اومحوس نہیں کی،"از نیت 'محیا تو نے زیا حیا؟ «قال نعیمه » اس آخری رہائی کے موقعہ یر بھی اس نے صاف جواب دیایاں میں نے زنا کیا ہے، فام مد، پس آنحضرت طلاع اور مانے اس کے سنگسار کئے جانے کاحکم فرمایا، ﴿ في جم " چنانجيه اس کوسنگسار کیا گیا، ﴿ فلد شه و مین ، یعنی اس کے سنگسار کئے جانے کے دو دن ''او ثلاثة'' یا تین دن وہ رکے رہے یعنی رجم کے بعب دو تین دن کاوقت گذرا<sub>" شھ</sub> جاءرسول الله صلى عليه وسلم فقال استغفر والماعز بن مالك» بيمال استغفار سعمراديه ہے کہان کے لئے مزید مغفرت اور ترقی درجات کی دعا کرو،اوریہ مراداس لئے کہ آگے آنحضرت ملتے عادم نے فرمایا، «لقد تاب توبة» اس نے اپنے اس گناہ سے الیسی توبہ کی ہے کہ اگر «لو قسمت» اگراس کے تواب کو تقسیم کردیا جائے، «بین امة» لوگول کی پوری ایک جماعت پر «لو سعته همر» تو وہ ان سب کا اعالمہ کر کے سب کو پہنچ جائے، یعنی اپنی وسعت وگنجائش کے اعتبار سے سب کو کافی ہو جبا سے اور سب کی مغفرت ہوجائے۔

یہاں پرایک اشکال بیکیا جاتا ہے کہ جب ان کو اتنی عظیم رحمت و معف رت حاصل ہوئی تو پھر اب ان کے لئے معفرت کی دعاما نگنے کو آنحضرت طلنے علیہ منے کیوں فرمایا اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس کاحل یہ پیش کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی مزیدر حمتیں اور غفران اور ترقی درجات ہے۔

(مرقاة المفاتيح: ۲۸/۶۸، شرح الطيبي : ۷/۱۵۳)

ثهر جاء ته امر أة من غامرين غامدين كاليك قبيله هم بياس كير سب قبيلي كانام هم وقالت يارسول الله طهرني ان فاتون ني هي آكرو مي كها جو ماعز رئي غير كهه يكي تقيي كه يارسول الله طلي عَنَي ان عاقون ني هي آكرو مي كها جو ماعز رئي غير كه يعنى ان سي بحى الله طلي عَنَي أن سي بحى الله طلي عَني أن سي بحى الله طلي عَني أن سي بحى أن فقال و يعك ارجعى فاستغفرى الله و توبي الميه و يعنى ان سي بحى آت خضرت طلي عَني أن بي بعينه و مي فر ما يا جو ضرت ماعز رئي الن غامدية فاتون ني كها كيا آب مجه بحى ويسي مي كها رجعت ماعز بن مالك انها حبلي من زنا " ان غامدية فاتون ني كها كيا آب مجه بحى ويسي مي كرا واليس كرديا تها تو يس واليس ماكرونكي مي كيا يس تواگر از كار كراونكي مي كيا يس تواگر از كار كراونكي مي كيا يس تواگر از كار كراور كي تول سي جول عن كرنا ورا بحى جول عن كرنا ورا بحى جول عن كرنا بحى چا بول تو نهيس كرنا ورا بي تول سي دول عن كرنا ورا بحى الله عن كرنا بحى جول ورا بهي بول و

قالت نعم: یعنی آنحضرت طلط ایم نے پھر صراحت کے ساتھ پو چھا کیا یہ معاملہ تیراہی ہے کہ تو زنا کے ذریعہ کل سے ہے توانہوں نے جوابد یاہاں 'ایساہی ہے' قال لھا ، یعنی آنحضرت طلط ایم تو نواز ناکے ذریعہ کام لو، حتی تضعی مافی بطنات ، یہاں تک کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ولادت ہوجائے مفہوم: ابن ما لک نے فرمایا: کہاں سے ثابت ہوا حاملہ پر حدا سس وقت تک جاری نہیں کی جائے گی جب تک اس کی ولاد سے نہ ہوجائے تا کہ کسی گنہگار کی وجہ سے کوئی بے قصور جاری نہیں کی جائے گئی جب تک اس کی ولاد سے نہ ہوجائے تا کہ کسی گنہگار کی وجہ سے کوئی ہے قصور جاری نہیں گئی جائے گئی جب تک اس کی ولاد ہے۔ نہوجائے تا کہ کسی گنہگار کی وجہ سے کوئی ہے قسور جاری نہیں نہیں گئی جائے گئی جب تک اس نے کہا ، فی کھلھا ، یہ فاء کے تخفیف کے ساتھ ہے یعنی غیب مشدود ہے ،

« حل من الانصار » حضرات انصار میں سے ایک صاحب تیار ہو گئے اورانہوں نے مفالت کی «حتی وضعت، بیمال تک کدان کا بچه پیدا ہوگیا،علامہ نووی نے فرمایا کداس بیفالت سے مرادوہ بیفالت نہیں ہے جوضمان کے معنی میں ہے اس لئے کہ حدود اللہ پرضمانت حائز نہسیں'' فاتبہ ''یعنی وہ صاحب آئے، "النبي صلى الله عليه وسلم" كافي دنول ك بعد نبي كريم طِسْلِ عَلِيمٌ ك باس "فقال قدوضعت الغامداية» اورعن كياغامدية ورت جوميري كفالت مين تقي اس نے بچه پيدا كرديا يعني وضع حمل ہو چكا تو اب يارسول الله طلني عاديم كياحكم هيه، وهال اذا لا نوجهها، أنحضرت طلني عاديم نفر مايابم البهي سنكسار نہیں کریں گے، رو تدع ول ها، طیبی عربی اللہ نے فرمایا: ''اذا'' جواب اور جزاء ہے اور عبارت کی تقديريه به "اذا وضعت الغامدية فلاترجها تترك ولها صغيرا" اب جب كم غامديد ني وضع حمل کر دیا تو ہم اس کوسنگسار نہ کریں گے چھوڑ دیں اس کےلڑ کے کوئمسنی کی سیالت میں،"لیس لہ من یو ضعه" جب کهاس کے لئے اس کی مال کے بعد کو ئی ایسا نہیں جواس کو دو دھ پلائے،''یو ضعه'' یاء كے ضمہ اور ضاد كے كسره كے ساتھ باب افعال سے ہے ﴿ فقام رجل مِن الانصار فقال الى ، ضاعه» اس بات کومن کرانصار پول میں کے ایک صحافی کھڑے ہو ئے اورانہوں نے عرض کیااس کی رضاعت میرے ذمہ ہے، <sub>'د ض</sub>اعہ، کے راء کے کسرہ وفتحہ دونوں جائز ہیں، بیانہی الله، اے اللہ کے نبی طلبہ علق "قال" راوی نے کہا ہو جہها، یعنی پس آنحضرت طلبہ علق نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم فرمايا پس اس كوسكساركيا كيام «وفي رواية انه قال لها اذهبي حتى تلدى فلما ولدت قال اذهبي فا د ضعیه حتی تفطییه، تفطییه، طاء کو کسره میم کو کسره پاساکن ہے، شروع کی تاءمفتوح ہے، یعنی تو اسكا دوده چراهادے، «فلها فطهة ه اتته بالصبي» يعنی جب لڑکے کو دوده پلانا چھوڑاديا تواسکوليگر حضرت نبی کریم طلط علیم کی خدمت میں آئیں «فی یہ کا کسیر کا خدبیز » یہ حالیہ جملہ ہے یعنی وہ آئیں اس عال مين كه يحد كم اته مين روئي كاليك محواتها "فقالت هذا" يعني يرمير الرّ كاب، يانبي الله قد فطهة ه، بيشك مين نياس كادوده چراهاديا ہے، وقد اكل الطعام "اوراس نيكھانا كھانا بھي شروع کردیاہے۔اس سے ثابت ہوا کہ جاملہ کاسنگساراس وقت تک مؤخر کیا جائے گا، جب تک وہ مال سے بے نیاز بذہو جائے کیکن برحکم اسی وقت ہے جب کہ مال کےعلاوہ کو ئی اسکی تربیت کرنے والا موجود

نہ ہو، ایک روایت کے اعتبار سے ہمارے امام صاحب کا مسلک ہی ہے، وف فع الصبی الی د جل من الہ سلہ ین، علامہ نووی عثیر نے فرمایا: کہ آخری روایت ہیلی روایت کی مخالف ہے اسس لئے کہ دوسری میں اس کی صراحت ہے کہ غامد یہ عورت کو سنگسار نیج کو دودھ چھڑا نے اور کھانا کھانے لگئے کو کہا گیا اور ہہلی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شگسار ولادت کے بعد ہی کردیا گیا تو چونکہ دوسسری روایت میں صراحت ہے اس لئے ہملی روایت کی تاویل کی جائیگی اس لئے کہ دونوں روایت میں ایک ہی قضیہ سے متعلق میں اور دونوں روایت میں جو یہ ہے کہ انصار میں کے ایک صاحب کھڑے ہو ہے کہ انصار میں کے کہ دونوں روایت میں جو یہ ہم کہ اور افعہ ہے، اور کھالت سے مرادلڑ کے کی تربیت اور کھالت ہے۔

(مظاہر حق جدید:۵۸ ۴/۲ مع مرقاۃ)

علامہ قاری نے فر ہایا: معروف کے صیغہ کے ساتھ تحیے مسلم کے جمہورروا ۃ نے روایت کی ہے۔ (شرح الطبی: ۷/۱۵۲)

مزید تحقیق گفتگو کے بعدانہوں نے کہااسکے مناسب ہی ہے کہاس وقطعی معروف کے صیغہ کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو آپ نے یہ فرمایا، شھر امر بھا، اسکامطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے ان کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا نیز عمل دیسے اور پھر تیار کر کے انکولا نے کا حکم دیا چنا نچر مسلم کی ایک روایت میں یہ الفظ بھی ہیں، شھر صلی علیہا فقال له عمر تصلی علیہا یانبی الله! وقد زنت، پھر آنحضرت طلق الله اس کی نماز جنازہ پڑھتے کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر دی گئی نے عرض کیا اے اللہ کے بنی طلق ایم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالا نکہ اس نے زنا کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ روایت اس بارے میں صریح ہے کہ آپ نے و دبھی ان کے جنازہ کی نماز پڑھی ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۲۹۸ مراؤ المصابیح: ۵۳۸)

### حضرت ماعر طالله؛ كي نماز جنازه كيول نهيس پرهي؟

ایک اشکال به ہوتا ہے کہ آپ ملت علیم نے حضرت ماعز مثالثہ؛ کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھی لیکن غامد بیغا تون ان کی نماز جناز واد ا کی ،اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں مجھے جوحکمت نظے رآئی و ہیہ ہے کہ غامدیہ کے واقعہ کے میں یہ بات تھی کہ وہ عورت جانتی تھی کہ اقر ارزنا کے بعد میر ایرانجام ہونے والا ہے، اس کے باوجود اس نے زنا کاا قرار کیا، بلکہ اس کے بعد حضورا قدس مالنے عادیم نے اس عورت سے فرمایا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچد ہے جب یہ بچہ پیدا ہوجائے اور کھانے پینے کے قابل ہوجائے بھرمیرے ياس آنا، چنانچيوه عورت چلې گئي، جب ښچے کي ولاد ت ہوئي پھراس ښچے کو د و دھ يلايااور جب وه بچه د و دھ سے متعنیٰ ہوگیا تو پھروہ خاتون ایپے او پر صد جاری کرانے کے لئے حضورا قدس طلنے علیم کی خدمت میں آئیں، حالا نکہوہ جانتی تھی کہ مجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائیگا،اس کے باوجو دوہ حاضر ہوگئی،انسس طرح اس نے تو برکا بہت مؤثر طریق اختیار کیا، بخلات حضرت ماعز ڈاٹٹی کے کہ ان کے بارے میں روایات مختلف ہیں،ایک روایت میں به آیا ہے کہ جب آپ نے ان پر رجم کا فیصلہ فر مایا توانہوں کہا کہ لوگوں نے مجھے مروادیا،اس لئے کہ جن لوگوں سے میں نے ذکر کہا تھاانہوں نے ہی مجھے یہ مشورہ دیا تھا،کہ حضور اقدس طلني عَلَيْهُ كَي خدمت ميں جا كرجرم كااعتراف كرلواورمعا في ما نگ لوتوحضور طلني عَلَيْمٌ تم كو معاف کر دیں گے،اور میں اسی خیال سے آبھی گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ مجھے رجم کیا جارہا ہے،اس سے معلوم ہوا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگران کو بہتہ چل جاتا کہ مجھے اس طرح رجم کیا جائے گا تو شایدوہ آ کرانسس طسرح اعتراف بذکرتے اور پھر رجم کے دوران بھا گ کھڑے ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ جو ثبات قدیم غامدیہ کے واقعہ میں ہےاورجتنی وضاحت ان کے واقعہ میں ہے کہا پینے انجام کو جاننے کے باوجو داییے آپ کو پیش کیااورآ کراعتراف کیا، یہ بات حضرت ماعز ڈالٹیؤ کے واقعہ میں نہیں ہے، ثاید بھی وجہ ہوکہ آپ نے حضرت ماعز طالتیّۂ؛ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی،اورامراَۃ غامدیہ کی نماز پڑھی بلکہ آیے نے ان کے بارے میں بیال تک فرمایا کہ غامد بیرنے ایسی تو برقی ہے کہا گراس تو بہکا دسوال حصب بھی سارے اہل مدینه پرتقبیم کردیا جائے تو سارے اہل مدینه کی مغفرت ہوجائے ۔ (درس ترمذی: ۵/۷۷)

جنازه بھی پڑھی \_

فصلی: تمام رواة کے ہاں صیغه معروف سے ہے، اسس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آنخضرت طلقے اور کی روایت میں یہ لفظ میں میں میں یہ لفظ میں میں میں اور ابوداؤد کی روایت میں یہ لفظ میں صیغه مجہول مذکور ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ دوسسر سے لوگوں نے پڑھی، آنخضرت طلقے اور کی بیانچہ ابوداؤد کی روایت میں تو صسراحة منقول ہے کہ المد یصل علیہ الله میں آنخضرت طلقے اور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ دوسر سے لوگوں کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بلکہ دوسر سے لوگوں کو اس کی نماز جنازہ کا حکم دیا، اسی و جہ سے سنگسار کئے جانے والے کے متعلق نماز جنازہ کے سلسلہ میں میں مختلف اقوال ہیں۔

### اختلاف ائمهرتهم الله تعالى عليهم الجمعين

(۱).....امام ما لک عثیبہ کے یہاں اس کی نماز جنازہ مکروہ ہے۔

كتابالحدود

پڑھ سکتے ہیں ۔

(٣).....امام ابوحنیفہ جمشالیہ وامامثافعی جمشالیہ کہتے ہیں کہاں کی نماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ ہر اس شخص کی بھی نماز جناز ہیڑھی جائے جوکلمہ گواوراہل قبلہ میں سے ہوخواہ و ہ فاسق،و فاجراورمجدو د فی الحدو د ہواورایک روایت امام احمد کی بھی اسی طرح وار د ہے۔

### امرأة غامديه في تحقيق

كت حديث ميں زنا سے تعلق دوقصے زياد ہشہور ہيں ايك ماعز بن ما لك اللمي طالبيَّ كادوسرا وا قعه امرأة جهينه كا،اعاديث مين اسعورت كي صفت غامدية هي آتي ہے،اور بارقيه بھي چين نحيہ «قال الغساني جهينه وغامه بارق واحد، اور عاشيه بذل مين ابن الجوزي كي تلقيح: ٣٩٢، سنقل كياب "اسمها سبيعه، قيل أنبيه بنت فرج " (الدرالمنضود: ٢/٣٣٩)

ابوداؤ دشریف کی ایک روایت میں ہے،اور جبکہ دوسر بے بعض لوگ فرق کے قائل ہیں۔ (درس ترمذی:۹۰(۵)

صاحب مکس سے ٹیکس وصول کرنے والا مراد ہے، جو ناجائز طریق ہے اور ظلم عشر وصول کریں اسی سے معلوم ہوا کہ چوکیوں میں محصول وصول کرنا بڑا گناہ ہے کیوں کہ وہ لوگوں کا مال ظلم وزیادتی سے حاصل کرتے ہیں،حضرت عقبہ بن عامر ڈالٹیا بی مرفوع روایت میں ہے «لار بن خال الحنیة» صاحب مکس ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل بنہوگا۔ (متفاداز درالمنفو د:۹/۳۵۰،مظاہری:۵۰،۳/۳۸)

قاضی عباض عن یا عنول: ہے کہ تھے مسلم کے تمام روایات نے ملی معروف پڑھااور طبری اورا بن ابی شیبہ ابو داؤ داورنو وی نے بھی مجہول کے صیغہ کونقل کیا ہے۔

پس اس سلسله میں بدیات زیاد ہ مناسب ہے کہ لفظ اصل میں تو صیغہ معروف کے ساتھ ہے اور ما قبل کے الفاظ «ثیمه امه بهها» کامطلب په ہے که آنحضرت پانتیاعاتی سے اس کی تجمیز وتکفین یعنی نہلا نے کفنانے اور اس کے جنازہ حاضر کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی تائید مسلم کی اسٹ روایت سے ہوتی ہے، "امر بها النبی صلی الله علیه وسلم فرجمت ثدم صلی علیها فقال له عمر تصلی علیه یانبی الله وقد زنت، الحدیث خضرت بنی کریم طلط الله وقد زنت، الحدیث خضرت بنی کریم طلط الله وقد زنت، الحدیث خضرت طلط الله و الله کی نماز جنازه پڑھی ۔ حضرت عمر مرافیا عین الله کے بنی طلط الله کے بنی طلط الله کے بنی طلط الله کی نماز جنازه پڑھتے بیں عالا نکه اس نے زنا کیا ہے ۔ یدروایت صراحت سے یہ ثابت کرتی ہے کہ جناب بنی کریم طلط الله اس کی نماز جنازه اداف رمائی اورروایت الوداؤد میں یہ ہے کہ شهر امر همد ان یصلوا علیها ، یعنی آنحضرت طلط الله اس پرنماز جنازه کا حکم فرمایا تو یدروایت پلی روایت کے منافی نہیں ہے پہلی روایت کودونوں چیزوں کے جمع پر محمول کیا جائے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اگر چیمسلم نے اپنی اس روایت میں آنحضرت ملئے <u>وال</u>ے کا ماعز پر نماز جناز ہپڑھنانقل نہیں کیامگر بخاری نے صراحت سے اس کو ذکر کیا ہے، انتہی قولہ۔

فیصله کن بات: اس میں کچھ شبہ ہیں کنفی پرا ثبات مقدم ہے، سیکن اس کے باوجود مشکوۃ کے قابل اعتماد سخوں میں اس کومجہول کے صیغہ سے قصل کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ تا کہ دونوں احتمالوں کو شامل ہو کہا یہ چھی یہ موہم ہے پس جمہور کے قول کی اتباع اور موافقت اولی ہے۔ (مظاہری جدید:۳/۳۵۵)

### رجم بی سے تعلق چنداختلافی مسائل

ان احادیث میں چند ممائل میں اول بیکہ حاملہ کارجم وضع تمل کے بعد ہی کیا جائے، یہ و متفق علیہ ہے اب بیکہ وضع تمل کے بعد رجم کب کیا جائے۔ امام نووی عبید نیے اسلیم میں لکھا ہے کہ امام ثافعی عبید بید وامام احمد عبید بید اور امام مالک عبید کامشہور قول بیہ ہے کہ جب تک رضاعت کا اختظام نہ ہو تو رجم نہ کیا جائے اور اگر کوئی دور ھیلانے والی نہ ہو، تو پھر وہ عورت خود اس کو دور ھیلاتی رہے ، انظام نہ ہو تو رجم نکیا جائے اور اگر کوئی دور ھیلانے والی نہ ہو، تو پھر وہ عورت خود اس کو دور ھیلاتی رہائے رضاعت اور پھر فطام کے بعد اس کارجم کیا جائے، اور امام ابو صنیفہ عبید میں کہ وضع تمل کے بعد رجم کیا جائے گا، اور کسی مضعہ کے حصول کا انظار نہیں کیا جائے گا، الی آخر ماذکر، میں کہ وضع تمل کے بعد رجم کیا جائے گا، اور کسی مضعہ کے حصول کا انظار نہیں کیا جائے گا، اور کسی مضعہ کے حصول کا انظار نہیں کیا جائے گا، اور کسی حتی تضع کیلا یو دی الی ھلا گالولدون فس معترمة وفی روایة واذا زنت الحامل لحد تعددتی تنعالی من نفاسہا، وعن ابی حنیفة ان میؤخر الی ان

یستغنی ولدها عنها اذالمدیکن احدیقوم بتربیته، لان فی التاخیر صیانة الولد عن الضیاع وقدروی انه علیه الصلام قال للغامدیة بعده ما وضعت ارجعی حتی یستغنی ولدك و فی الدر المختار ویقام علی الحامل بعد وضعها لاقبله اصلاً فان كان حدها الرجم ولدك و فی الدر المختار ویقام علی الحامل بعد وضعها لاقبله اصلاً فان كان حدها الرجم رحمت حین وضعت الا اذالمدیكن للمولود من یربیه، قال ابن عابدین قوله الا اذالمد یکن الخی هذا و اید عن الامام اقتصر علیها صاحب المختار ففی البحر ظاهر ۱۵ انها هی المدنه به و فی النهر لعبری انها من الحسن به کان معلوم بوا که حفیه کے اس میں دو قول میں متن بداید میں تواسی کو اختیار کیا ہے بوحنفید کام می معلوم بوتا ہے کدرائح قول ہی ہے بیتو میں مذاب ائم اور بہال کتاب میں غامدیہ کے بارے میں دو وثنی دوایتی میں عمران بن حسین کی ظاہر روایت سے معلوم بوتا ہے کدر جم بعد الوضع فوراً کیا گیا اور برید و کی روایت میں فظام کی تصریح ہے، امام نووی اس اختلاف کو ذکر کے بعد فرماتے ہیں فوجب تاویل الاولی الی الثانیة لتتفقاً ، کذا فی البذل الولی الی الثانیة لتنفقاً ، کذا فی البذل الولی الی الثانیة لتتفقاً ، کذا فی البذل الولی الی الفائد الولی الی الثانیة لتتفقاً ، کذا فی البد الولی الی الفائد الولی الی الفائد کے برط و نابر الی الی الفائد کی المی الولی الی الفائد کی مولول الولی الی الفائد کی الولی الی الفائد کی المی الولی الی الولی الی الولی الی الولی الولی الی الولی الی الفائد کی المی الولی الولی الی الولی الولی الی الولی الی الولی الولی الولی الولی الی الول

92

دوسرامئد يهال پرخفركا مي جوم جوم كے لئے مي ، مافظ لکھتے ہيں: "عندالشافعية لا يحفر للرجل، يتخير الامام وهو ارجح لثبوت قصة ماعز، والمثبت مقدم على النافى، وفى المحر ألا واحده. ثالثها الاصح ان ثبت زناها بالبينة، استحب لا بالاقرار وعن الائمة الثلاثة فى المشهور عنهمد لا يحفر، وقال ابويوسف وابو ثور يحفر للرجل وللمر أق اورا بن الثلاثة فى المشهور عنهمد لا يحفر، وقال ابويوسف وابو ثور يحفر للرجل وللمر أق اورا بن قدامه وَيُثَالِيْهُ كَامَدُ بَهِ بِينَالْ كَامِدُ بِينَا لَهُ كَامِر مِينَا عَلَى كُمْ مِر دَيَعَلَى خَرْ بَينَا لِي عَلَى الله الم المحمد وَيُثَالِيْهُ كَامَدُ بِهِ بِينَا لَهُ كَامِر مِينَا وَلَى الله الله الله وَيَعَلَى الله الله الله وَي الهداية الرجل والمحر أقاى ذلك سواء لان النصوص شافعيد كي بهال الحرار الله والموردة والموردة الله الموردة والموردة والله والموردة والله والموردة والله وقال الشافعي المام الحمد والله والموردة والله والموردة والله وقال الشافعي يحفر للمورد والله والمورد الله المورد والله والمورد الله المورد والله والمورد الله والمورد والمورد الله المورد والمحمد الله والمائة المورد والله والمائدة المحمد والله والمائد الله والمورد والله والمائد الله والمورد والمورد والله والمورد والمورد والمحمد والمورد والمورد والمورد والمورد والله والمورد والم

نهیں لاللر جل ولاللہ رأة ، اور شافعیہ کے نزدیک مرد کے حق میں دوقول ہیں اثبات وفی والارجح الاول اور عورت کے بارے میں تیں روایتیں ہیں اثبات اور فی تیسری روایت جواصح ہے وہ وہی ہے جواو پر گذری ،الفرق بین ثبوت الزنا بالا قرار وبالبینة ، (الدرالمنفود: ٦/٣٥٠)

اعتداف: جب صحابه کرام سے بھی گناہ سرز دہوئے جتی کہ زناجیبا کبیرہ گناہ ہوا تو پھر سارے صحابہ معیارت کہال رہے؟ صحابہ معیارت کہال رہے؟

جواب: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں سے محفوظ کر رکھا تھا، اسس لئے ان سے گناہ سرز دینہ ہوتے تھے اور اگر بھی کسی صحابی سے بشری تقاضے کی بہت پر گناہ ہو بھی گیا تواس کی انہوں نے مثالی تو بہ کرلی، لہذا گناہ باقی ہی ندر ہا، اس لئے گناہ معاف ہونے کے بعد گئاہ کی نسبت بھی درست ندر ہی، اور گناہ کے معاملہ میں صحابہ کا گناہ معیار نہیں ہے، بلکہ گناہ کے بعد انہوں نے کسس طسرح استعفار کرکے اللہ کو راضی کیاوہ معیار اور قابل تقلیم کس ہے۔ (فیض المثلو تا ۲/۳۲۲)

### باندی کی مدزنا

{٣٣٠٨} وَحَن آبِهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ آمَةُ آحَدِ كُمْ فَتَبَيَّى زِنَاهَا فَلْيُجَلِّلُهَا الْحَلَّ وَلا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتُ الثَّالِثَةَ وَتَدَينَ إِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرِ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عواله: بخاری شریف: ۲ م / ۲ م م م البیوع م حدیث نمبر: ۲ م سلم شریف: ۲ م / ۲ م م باب رجم الیه و داهل الذمة فی الزنی، کتاب الحدود م حدیث نمبر: ۲ م / ۲ م / ۱ م م البیار م البیار م البیار م م البیار م

حل لغات: ثوب فلاناو عليه، ملامت كرنا، گناه پرشرم دلانا، جلده بلداً: كھال پر مارنا، الحد: مجرم پرواجب، ونے والی شرعی سزائ، الحبل: رسی، تلی، رسا، دُوری۔

ترجمه: حضرت ابوہریرہ طالعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالع علیم کو فرماتے

ہوئے سنا کہ جبتم میں سے کسی کی باندی زنا کر لے اور اس کا زنا ظاہر ہوجائے، تو اس کو چاہئے کہ باندی کو صد کے کوڑے کے مارے، اور باندی کو عاربند دلائے، پھراگر باندی زنا کا ارتکاب کرے تو پھراس کو حد کے کوڑے مارے اور اس کو عاربند دلائے، اور اگر تیسری مرتبہ زنا کاری کرے اور اس کا زنا ظاہر ہوجائے تو اسکو چاہئے کہ باندی کو پیج دے، اگر چہ بالول کی ایک رسی کے عوض کیے۔ (بخاری وسلم)

تشریع: فتبین زناها: یعنی اس کا زنا ظاهر ہوئے، «فیجلدها الحد» علامہ لیبی عثیب وحمد الله الله علامہ لیبی وحمد الله الله علی الله معنی یہ میل «فلجلدها حد الله شروع» یعنی اس پرشری سزایعنی پیاس کوڑے لگائے جائیں۔ (شرح اللیبی: ۱۳۵۷)

واضح ہوکہ باندی کی شرعی سزاخواہ وہ منکوحہ ہویا غیر منکوحہ آزادعورت سے آدھی ہے اور چونکہ سکسار کا نصف متصور نہیں اس لئے باندی کوسنگسار کسی بھی عالت میں مذکیا جائے گا، قر آن کر ہم میں فرمایا گیا: "اتین بفاحشة فعلیہ نصف ماعلی المحصنات من العناب" پھروہ نکاح کی حفاظت میں آجائیں بفاحشة فعلیہ نصف ماعلی المحصنات من العناب" پھروہ نکاح کی حفاظت میں آجائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی (یعنی زنا) کا ارتکاب کریں توان پر اس سزاسے آدھی سزاوا جب ہوگی جو (غیر شادی شدہ) آزادعورت کے لئے مقرر ہے۔ (سورہ نسائی) عذاب سے مرادیہ ال کوڑے ہی مارنا ہے نہیں جاسکتا۔ (مرقاۃ المفاتے: ۲۱/۲)

#### اس حدیث میں کئی مباحث ہیں:

#### "عبد" اور "امة" كارجم

یہ پہلے بیان ہوچکا ہے کہ رجم کے لئے احصان ضروری ہے اوراحصان کی ایک مشرط حریت بھی ہے، الہذا عبداورامة محصن نہیں ہوسکتے ،اس لئے ان کو حداً رجم نہیں کیا جائے گا،ائمہ اربعب اورجم ہورسلف کا پہلی مذہب ہے۔ (امنی لابن قدامہ: ۸/۱۷۲)

### "عبد" اور "امة"كي مدزنا كياب

یہ پہلے بتایا جاچا ہے کہ عبداورامة کارجم تو ہونہیں سکتا تجلید ہی ہوسکتی ہے تجب لید کی مدحیا ہے؟ ائمہ

ار بعداورجمہور کامسلک یہ ہے کدان کی مدحر سے نصف یعنی پچاس کوڑے ہوں گے،خواہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ ہو یاغیر شادی شدہ جمہور بخراور شیب میں فرق کے قائل نہیں بعض سلف سے بخراور شیب میں فسرق منقول ہے، ایک رائے یہ ہے کہ بخر ہوتو اس پر حد نہیں ہوگی، شیب کی حد پچاس کوڑے بیں اور بعض نے اس طرح فرق فرمایا ہے کہ شیب کی حد سوکوڑے بیں اور بخرکی پچاس کوڑے بیں۔ (المغنی لابن قدامہ: ۱۲۵۸)

احادیث کاعموم جمہور کی دایل ہے: زیر بحث مدیث میں اور دوسری اعادیث میں بخراور شیب کا فرق نہیں کیا گیا ہے، اس مدیث کے بعد صرت علی طالتین کی مدیث ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں "احیدوا علی ارقائل کھ الحد میں احصن منہم ومن لحد محصن" اپنے غلامول پر مد جاری کرو، شادی شدہ پر بھی اورغیر شادی شدہ پر بھی ۔ یہاں احسان سے مسراد تزوج ہے کیونکہ اصطلاحی احسان یہاں ممکن ہی نہیں یعنی وہ شادی شدہ ہول یاغیر شادی شدہ ہوں اس میں بخروشیب کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا ہے فرق نہیں کیا گیا۔

### اقامة الحدالسيد كى بحث

مولیٰ اپنے عبدیاامۃ پرخو دحدجاری کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کامذہب یہ ہے کہ مولیٰ اپنے رقیق پر کسی قسم کی حدخو د جاری نہیں کرسکتا، اس کے لئے حاکم یا قاضی کی طرف مرافعہ ضروری ہے۔(ہدایہ:۲/۴۸۵)

ائمہ ثلاثہ کے مسلک کی تفصیلات میں قدر سے فرق ہے، مگر اجمالا اتنی بات پر متفق ہیں کہ مولی ایپ رقیق پر مسلک کی تفصیلات میں قدر سے فرق ہے، دوسری حدود قتل وظع وغیرہ کے بارے میں ان کی رائے بھی ہی ہے کہ مولی خود نافذ نہیں کرسکتا۔ (امغی لابن قدامہ: ۸/۱۷۲۱)

#### حنفيه كااستدلال

بہت سے صحابہ و تابعین سے یہ اصول مروی ہے کہ اقامۃ حدود کا حق صرف سلطان کو ہے،غسیر سلطان کو اقامۃ حدود کی ولایت حاصل نہیں ۔ (نصب الرایۃ:۳/۳۲۷)

اس اصول کے پیش نظراحناف نے مولیٰ کو بذات خود حدنافذ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اقامة حدود میں شریعت نے بہت احتیاط کامعاملہ فرمایا ہے ان کے نفاذ کے لئے اہم قسم کی سشرا اَط ہیں، ان شرا اَط کی پھمیل قاضی وامام ہی کرسکتا ہے، ہرایک کو حدنافذ کرنے کااختیار دیناخلاف احتیاط ہے۔

#### زير بحث مديث كاجواب

زیر بحث مدیث اور صنرت علی طالعین کی مدیث میں رقیق پر مدجاری کرنے کا امر ہے، اس سے استدلال کیاجا تا ہے کہ مولی اپنے رقیق پر مدجاری کرسکتا ہے، حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہمیکہ یہاں براہ راست اقامة یا اجلاد کا امر ہے، بلکہ قاضی کی طرف مرافعہ کے ذریعہ سے اقامة یا اجلاد کا امر ہے، اسس طرح سے مولی چونکہ سبب بن جاتا ہے اس لئے مجاز اً قامة یا اجلاد کی نسبت مولی کی طرف کردی گئی ہے۔

### تنزیب کے معنیٰ

«ت ریب» کے معنی عار دلانااور تو بیخ ہے، یہاں اجلاد کاام ہے اور تنزیب سے نہی ہے اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔

(۱).....حدزنا کی مشروعیت سے پہلے زانی کو تادیب کے لئے صرف تو بیخ تعییر کی جاتی ہے،ارٹاد فرمایا کہاب صرف تو بیخ پراکتفا نہ کیا جائے، بلکہ حدکے اجراء کااہتمام کیا جائے۔

ر ۲).....مطلب یہ ہے کہ اجلاد ہی تو بیخ کیلئے کافی ہے، اجلاد کے بعد مزید تو بیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ (اشر ف التوضیح:۳/۵۴۲)

### زانيه باندې کو بیچنے کاحکم کیوں دیا؟

يهال پيراهوتا ہے كہ جب باندى كو زناكى عادت پڑى ہوئى ہے تووہ بہت خراب باندى

ہے اسی گئے آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے پاس نہ کھو بلکہ فسروخت کردو، موال پیسیدا ہوتا ہے کہ اپنی بلاد وسرے کے سرکیوں ڈالی جائے، اس گئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ: "لایؤ من احد کھر حتی یوضی لاخیہ مایہ ضی لہنداسہ " جس چیز کوتم اپنے گئے تا لیند کر و، لہذا جب خراب باندی کوتم اپنے گھر میں رکھنا پہند نہیں کرتے قود وسرے کو پیچ کر اس کے سریہ خراب باندی کیوں ڈالتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو پیچ سے خراب باندی کیوں ڈالتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو پیچنے سے حالات بدل جاتے ہیں، مثلا ہوسکتا ہے کہ اس وقت وہ باندی جس جگہر ہتی ہے وہاں اس نے کسی سے دوستی کردگھی ہے اور بیچنے کے نتیجہ میں جب وہ باندی یہاں سے بیلی جائے گئ تو ہوسکتا ہے کہ اس کی دوستی ختم ہو جائے اور اس کی اصلاح ہوجائے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آقا تو اس باندی پر کنٹرول نہیں کر سکے گااسی وجہ سے آپ جائے اور اس کی اسی جہ سے آپ دوسرے آقا کے پاس جائے گئ تو وہ اس کی صورت کر سکے گااور اس پر قابو کر سکے گااسی وجہ سے آپ نے بیچنے کے لئے فرمایا۔ (درس ترمذی: ۸۵/۵)

دوسراجواب اس اشکال کاید ہے کہ مما نعت اس صورت میں ہے جبکہ وہ دوسرااس کو اپنے لئے پندنہ کرے، اور جب مشتری خود اسکو پبند کرر ہاہے، باوجو داس عیب کے اس لئے کہ بیع میں بیع کے عیب کا اظہار ضروری ہے «کہایشیر الیه قوله ولو بعبل «تو پھراس میں اس حدیث شریف کی مخالفت نہیں ہے ۔ (الدرالمنفود: ۲/۳۷۳)

فائده: اگرکوئی باندی بار بارزنا کرے تواس کو فروخت کرنے کا حکم جوحدیث شریف کے اندر دیا گیا ہے یہ حضرات جمہور کے نز دیک استخباب کے لئے ہے، کین ابن الزمعہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم وجوب کے لئے تھا مگر بعد میں منسوخ ہوگیا، "کنا فی البذل وفی حاشیہ " اور بذل کے حاشیہ میں ہے کہ داؤ د ظاہری نے بھی اس کو وجو ب پرمجمول کیا ہے جیسا کہ علامہ نووی عملیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ فاہری نے بھی اس کو وجو ب پرمجمول کیا ہے جیسا کہ علامہ نووی عملیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ فاہری نے بھی اس کو وجو ب پرمجمول کیا ہے جیسا کہ علامہ نووی عملیہ کی اس کی صراحت کی ہے۔ فی حاشیہ درامنصود: ۹/۳۲۳، بذل المجود: ۵۵۷٪ ا

### مریض پر صدحاری کرنے کامسلہ

٣٢٠٩} وَحُرْقَ عَلِيّ رَضِىَ اللّهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقَيْمُوا عَلى

آرِقَّائِكُمْ الْحَلَّامَنُ آخَصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُخْصِنْ فَإِنَّ آمَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتُ فَآمَرَنِى آنَ آجُلِدَهَا فَإِذَا هِى حَدِيْتُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتُ فَآمَرَنِى آنَ آجُلِدَهَا فَإِذَا هِى حَدِيْتُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَقَلَىٰ وَسَلَّمَ انْ اَنْ اَقْتُلَهَا فَنَ كُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آخُسَنُتَ (رواه مسلم) وَفِي روايَةٍ آبِي دَاوْدَ قَالَ دَعُهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا فُكَ مَنَ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَامَلَكُ اَيْمَانُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَيْهُ وَالْحُدُونَ عَلَى مَامَلَكُ اَيْمَانُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلْ مَامَلُكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّ

**حواله:** مسلم شریف: ۲/۱ کے باب تأخیر الحدعلی النفسائ، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۵۰۵۱، ابو داؤد شریف: ۲/۲ باب اقامة الحدعلی المریض، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۳۲۷۳ م

حل لغات: امام الشئ: كسى چيز كواس كے جمله حقوق كي ساتھ برو كارلانا، احصن: شادى شده بهونا، حديث العهد: حال نيانيا، هو حديث العهد بالايمان: وه نيانيا ايمان لايا ہے، انقطع: كتنا، منقطع بهونا، انقطع الكلام: بات كاسلسلختم بهونا، الحد: شرعى سزا\_

ترجمه: حضرت على ولا لين سيروايت ہے كه انهول نے فرمايا: كه الے لوگو! الين غلامول پر محتام كرو، چاہے ان ميں سيكوئي شاده شده ہو ياغير شادى شده ہو، اس لئے كه بلا شبدا يك مسرتب درسول الله طلقي عَلَيْهِ في ايك باندى نے زنا كرليا، تو مجھے آنحضرت طلقي عَلَيْهِ نے حكم ديا كه ميں اسكوكو رُك لگاؤل، محملے پتا چلاكه اسكو الجمى تازه تازه نفاس آيا ہے، چنانچه مجھے اس بات كا انديشه ہواكه اگر ميں اسى عالت ميں اسكوكو رُك لگاؤل تو تهيں مريد جب ئے، چنانچہ ميں نے اسكاذ كر نبى كريم طلقي عَلَيْهِ سے كيا، تو اسكوكو رُك لگاؤل تو تهيں مريد جب ہے، چنان خيب ميں نے اسكاذ كر نبى كريم طلقي عَلَيْهِ سے كيا، تو آنحضرت طلقي عَلَيْهِ نفر مايا: كه تم نے بہتر كيا، اور الود اؤدكى ايك روايت ميں ہے كہ آنحضرت طلقي عَلَيْهِ نفر مايا: كه اسكو چھوڑ دو، يہال تك كه اس كاخون بند ہوجائے، پھر اس پر حدق عَم كرنا، اور او ندُ يول فلامول پر عدقائم كريا كرو۔ (مملم)

 مرض سے شفایاب ہونے تک سزا کومؤخر کیا جائیگا، ابن ہمام نے یہ فرمایا کہ اگر مریض نے زنا کسیا اور وہ شادی شدہ ہے تواس پر سنگسار کی حد بحالت مرض ہی جاری کر دی جائے گی، اس لئے کہ وہ سخی قتل ہے ہی اب اس کو شفاء کے انتظار کا کوئی فائدہ نہیں البتۃ اگر اس کی سزا کو کوڑ ہے مار نے کی ہے اس طور پر کہ وہ شادی شدہ نہیں تواس کی شفاء کا انتظار کیا جائے گا اور بحالت مرض حد جاری نہیں کی جائے گی اس لئے کہ اس حالت میں یہ مزااس کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔

واضح رہے کہاں میں کوئی صریح دلالت اس پرموجو دنہیں ہے کہ مولیٰ کو اپنے غلام پر بطورخو د حد جاری کرنے کاحق ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح:۳/۷۳/۲۳)

ابوداؤد میں ایک روایت ہے جس سےخوب وضاحت ہوتی ہے۔

ابوامامہ جن کانام سعد بن سہل بن صنیف ہے وہ بعض انصاری صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیمارہ وگیا اور بیماری سے انالاغ اور کمز ورہوگیا کہ بڈی اور کھال کے علاوہ کچھ باتی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجو دکوئی جاریہ اس کے پاس چلی گئی تو اس کود یکھ کر اس میں نشاط پیدا ہوگیا، اور اس کے ساتھ ولمی کرلی، اس کے بعد جب کچھ لوگ ان کے پاس عیادت کے لئے آئے واس مریض صحابی نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں جو کچھ مجھ سے ہوا حضورا کرم طریقی تاہی ہے ساتھ تاء کرو، ان لوگوں نے حضور اکرم طریقی تھی ہوائی کے ضعف اور لاغری کی حالت بیان کر کے ان کے بارے میں آپ سے استفتاء کیا اور یہ بھی کہا گرہم اس کو آپ کے پاس لے کرآئیں گے تو ان کی وہ بڈیاں بھی صحیح وسالم نہیں رہیں گئی، آنحضرت طریق تھی کہا گرہم اس کو آپ کے پاس لے کرآئیں گے تو ان کی وہ بڈیاں بھی صحیح وسالم نہیں رہیں طور پر کہان سے بات کے بدن پر ماردیں، بعنی اس طور پر کہان سب شاخوں کا اس کے بدن پر اگنام علوم ہوجائے۔

### حیله مذکوره فی الحدیث پرکس امام کاعمل ہے؟

ائمہ میں سے اس حدیث کے صرف امام شافعی عن پیہ قائل ہیں امام ما لک (اور امام الحصنیفہ عن ہیں امام ما لک (اور امام الوصنیفہ عن ہیں ہم ہور کی جانب سے ابو حنیفہ جمٹواللہ

خطابی فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں یہ صورت جائز ہوتی تو حاملہ میں بھی ہی صورت جائز ہو سکتی تھی اسپ کن حاملہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس میں یہ صورت کافی نہسیں۔ "کنافی البنال عن

الخطابي."

# {الفصل الثاني}

### زناکے اقرارکے بعدرجوع

﴿٣٣١٠} عَنْ مُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ ٱسْلَبِيُّ إلى

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ قَلُ زَنَى فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاء مِن شِقِّهِ الْآخِرِ فَقَالَ مِن شِقِّهِ الْآخِرِ فَقَالَ اللهِ الْآخِرِ فَقَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَصَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ عَتَى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ عَتَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عواله: ترمذی شریف: ۱/۲۲، باب ما جاء فی درءالحد، کتاب الحدود، حدیث حدیث نمبر: ۲۲۸ ایاب ما جه شریف: ۱۸۲ ای باب الرجم، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۵۵۳، ابو داؤ دشریف: ۲/۲، باب رجم ماعز، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱۹۱۹ می

حل لفات: الشق: كناره، پهلو، انسان كى ايك جانب جدهراس كى نظر ہو، الحرة: كالى پتھروالى زمين جو جلى ہو كى دكھائى دے مدينه منوره كے باہرايك زمين كانام ہے جہال پريزيد بن معاويہ كے زمانه ميں لڑائى ہوئى تھى، مستھم البأساو الضراء: تكى ومسيبت ظاہر ہونا، اشتد فى عدوه: تيز دوڑنا، لحى: داڑھى والے جانوريا انسان كاجبرا۔

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ طالتہ ہیں کہ صفرت ماعزا کمی طالتہ ہوں اللہ طالتہ علی کے خترت ماعزا کمی طالتہ واللہ طالتہ علی علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عض کیا کہ بے شک ان سے زنا ہو گیا ہے، آنخصف رت طالتہ علی کے خان سے چہرہ پھیرلیا، پھروہ آپ کی دوسری جانب آئے اور انہوں نے عض کیا کہ یارسول اللہ طالتہ عاجم کی دوسری جانب اسے چہرہ پھیرلیا، وہ پھر آنخصرت طالتہ عاجم کی دوسری جانب آئے اور انہول نے عضرت طالتہ عاجم کی دوسری جانب آئے اور انہول نے عض کیا کہ انہول نے زنا کیا ہے، چوتھی مرتبہ میں آنخصرت طالتہ عاجم کی دوسری جانب آئے اور انہول نے عضرت طالتہ عاجم کی دوسری جانب آئے اور انہول نے عش کی جانب لے جایا گیا اور ان کو پھر مادے جانے لگے، جب

ان کو پھر لگے تو وہ تیزی سے بھائے یہاں تک کدایک آدمی کے پاس سے گذر ہے جس کے پاس اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی مارا یہاں تک کہ وہ مسر گئے، لوگوں نے بھی مارا یہاں تک کہ وہ مسر گئے، لوگوں نے دسول اللہ طلطے علیہ کو یہ بات بتائی کہ جس وقت ان کو پھر لگنے لگے اور موت کا حماس ہوا تو وہ بھا گ کھڑے ہوئے یہ من کر رسول اللہ طلطے عابیہ نے فر مایا: کہتم لوگوں نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا؟ (تر مذی ابن ماجہ) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہتم لوگوں نے اس کو کیوں نہیں چھوڑا؟ ممکن تھا کہ وہ تو بہ کرتا اور اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتا۔

تشریح: فقال انه قدرنا: یت تعبیر داوی کی ہے ان کے الفاظ تو ﴿ انی قدرنیت ، تھے اس معنی کوراوی نے اپنے اعتبار سے تعبیر کیا ہے، وفاعہ ض عدہ ، آنحضرت ملتی عادم نے ان کی طرف سے منه پھیرلیا، «ثبہ جاءمن شبقة الادض، ملاقاری عنی سے فرمایا: «ای بعد غدیته عن المعجليد ، یعنی آنحضرت طلناعاتی سے منہ پھیر لینے کے بعداس مجلس سے وہ غائب ہوئے اوراس کے بعد پھراس جانب آئے جدھرآپ کا چہرہ مبارک تھا، چونکہ امام ابوحنیفہ جمۃ الٹی کامسلک بھی ہے اسلے علامہ قارى نے، «بعد غيبة عن المجلس» كامفهوم مرادليا ہے، ويسے يمفهوم خلاف ظاہر ہے، الفاظ كا ظاہر ہی ہے کہ یہ واقعہ پورا کا پورااسی تجلس کا ہے واللہ اعلم۔ «فاخہ ج» یعنی ان کو وہاں سے لے جانے کا حکم فرمایا گیا۔ "فلها وجدمدی الحجادة" علامة قاری عثیبی نے فرمایا یعنی" پتھر لگنے کی تکلیف" صاحب مظاہر نے بیرتر جمد کیا''پس جب یائی اس نے ایذاء پتھروں کے لگنے کی'' بیمال تر جمد کے خانہ میں جوتر جمہ کیا گیاو ہلغوی لفظی تر جمہ سے زیاد ہ قریب ہے اورمفہوم سب کا ایک ہے البت راسکے بعب د بنی دشتہ، کا تر جمه صاحب مظاہر نے جو بہ کیا''بھا گا دوڑتا ہوا''الفاظ حدیث اس تر جمہ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، «يشتى» عال واقع مع «فن كروا ذالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرحين وجى مس الحجارة " يعني آنحضرت طلطي عليهم ك بعض صحابه نے رسول الله طلطي عليهم كوبتايا كه حضرت ماعزاللمي جب بتيمرول كي چوك لكي تووه مجاگے علامه ليبي عب بيد نے فرمايا كه «فذك وا ذالك» ميں «ذالك» سے اثارہ پتھرول کی چوٹ کیوجہ سے ان کے بھا گئے کی طرف ہے اور دوبارہ «ان فی الخ» یم کررہے جس کامقصود بیان ہے اس حالت میں یہ کہا جائے گا کہ «خلاف» میں ابہام تھا ور پکراراسی بیان کے لئے ہے،

احکام: ابن ما لک نے فرمایااس سے بیثابت ہوا کہ زناکاا قرار کرنے والے نے اگر بعد میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں تواس یہ کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا یا یہ کہا میں نے جبوٹ بولا تھا یا یہ کہ میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں تواس سے مدما قط ہوجائے گی، لہذا اگروہ نگسار کیئے جانے کے دوران میں رجوع کرے قوباقی سگسار روک دیا جائے گا، بعض دوسر سے حضرات نے کہا کہ شکسار ہوتے ہوئے اگروہ رجوع کرتا ہے تواب مدما قط ہوتا ہوگی، اور دلیل بیہ ہے کہا گرسقوط مدوا جب ہوتا تو حضرت ماعز اللمی کا سنگسار کے ذریعہ مرجانا قتل خطاء ہوتا اور قاتلین کے اہل خانہ پر دیت واجب ہوتی جب کہ الیما نہیں ہوا ہیکن اس کا جواب ید یا گیا ہے کہ حضرت ماعز اللمی کارجوع صریحاً ثابت نہیں ہے، وہ بھا گے ہی تو تھے اور بھا گئے سے مدسا قط ہسیں ہوتی اور ماعز اللمی کارجوع صریحاً ثابت نہیں ہے، وہ بھا گے ہی تو یل یہ ہے کہ آنحضرت مائے ہیں یا نہوں نے اپنے تھا کہ بعد میں ید دیکھا جاتا کہ آیا وہ صرف پھروں کی چوٹ کی وجہ سے بھا گے ہیں یا نہوں نے اپنے تا کہ آیا وہ مرف تی تھروں کی چوٹ کی وجہ سے بھا گے ہیں یا نہوں نے اپنے تھا کہ بعد میں ید دیکھا جاتا کہ آیا وہ صرف تی تھروں کی چوٹ کی وجہ سے بھا گے ہیں یا نہوں نے اپنے قار ارزنا سے رجوع کر لیا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیے: ۲۰۷۷)

#### ثبوت زنابالا قرار میس تعدد ا قراراوراس میس ائمه کااختلاف

 یہ ہے کہ آنحضرت طلع علیم نے اس سے فرمایا: "قد قلتها اربع مرات فیمن؟ قال بفلا نة قال له ضاجعتها؟" یعنی آنحضرت طلع علیم نے نوب محموک بجا کران سے سوالات کئے جس کاوہ صاف صاف جواب دیستے رہے اس کے بعد آنحضرت طلع علیم نے ان پررجم کرنے کا حکم فرمادیا۔

قال فاعربه ان يوجم: يهال پرايک اختلافی مئد ہے جس کو حضرت تيخ نے بذل کے ماشيہ ميں لکھا ہے وہ يہ ہے کہ اس رجم ميں امام اور شہود کا ماضر ہونا ضروری ہے، یا نہیں، امام شافعی اور احمد کے نزد یک واجب ہے، امام نووی نے اس حدیث نزد یک واجب ہے، امام نووی نے اس حدیث خدم ہے۔ ہواستدل کے نزد یک واجب ہے، امام نووی نے اس حدیث سے اپنے مذہب پر استدلال کیا ہے "واستدل صاحب المهدایة بائد منصوص عن علی رضی الله تعالیٰ عند فیما لایدر کے بالقیاس، اس کے بعد حضرت تیخ نے اپنی رائے احتمالاً کی تھی ہے کہ ہو میں کہ عندہ فیما لایدر کے بالقیاس، اس کے بعد حضرت تیخ نے اپنی رائے احتمالاً کے میں ہو کہ ہو میں کہ مام کہ یہ اس کے کہ بیال بھی رجم کی ابتداء آپ بی نے کی ہو میں کہ نامہ یہ کے قصد میں آتا ہے جس کے لفظ یہ میں "خدر ما کی ابتداء آنحضرت مائی ایک جب کی کردو، شد در ما ھا بحصاۃ مثل الحب میں کورجم کردو، نور وال سے فرمائی ایک ابتداء آنحضرت مائی ہور ہم کردو، کور ہم کی ایک اس کورجم کردو، کور ہم کی ایک اس کورجم کردو، کور ہم کی ایک اس کورجم کردو، کور ہم کی ایک ہور ہا تھا است میں عبداللہ بن انیس طالتہ ہوں کے فرار وغیرہ کا کھراٹھا کرمارا وجہ سے رجم کرنامشکل ہور ہا تھا است میں عبداللہ بن انیس طالتہ ہے ہو ب اللہ علیہ تو کو مرایا ہولا تر کتہوہ لا تر کتہوہ لا علہ ان بیتو ب فیتوب اللہ علیہ، آخصرت طالتہ اس کورجم کو کہ اس کے نور مائی ہول ہو کہ کور اس کے فرار وغیرہ کا ذرکر کیا گیا تو کو خور سے اللہ علیہ، تو کور مائی ہولا تر کتہوہ لا تر کتہوہ لا علہ ان بیتو ب فیتوب اللہ علیہ،

### رجوع عن اقرارالزنا كاحكم

آنحضرت طلط علیم کے اس جملہ سے معلوم ہوا کہ جس صورت میں زنا کا شوت اقرار سے ہوا ہو،
اور پھروہ اپنے اقرار سے رجوع کر لے تواس سے مدسا قط ہوجاتی ہے، جمہور علماء کا مسلک ہی ہے حنف سے شافعیہ حنابلہ اور ابن الی لیک اور ابو تور کے نزد یک رجوع عن الاقرام عتبر نہیں ،اس سے مدسا قط نہیں ہوگی،
اور بہی ایک روایت امام مالک عب ہو اللہ اور امام شافعی عب ہم شافعی عب ماشیہ بذل میں ہے، سوحی صاحب اله ماایة فیه خلاف الشافعی، لکن قال ابن اله مام ان المسطور فی کتب ہم انه لو

رجع قبل الحداوبعدما اقيم عليه بعضه سقط» (وبسط الحاظ في الفتح: ١٢/١٠) الاختلاف فيهر (٢/٣٢١) (الدرالمنفود: ٩/٣٢١)

### زانى كااعترات زنا

{٣٣١١} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَا عِزْبُنِ مَالِكٍ آحَقُّ مَا بَلَغَنِىٰ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَبِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَا عِزْبُنِ مَالِكٍ آحَقُ مَا بَلَغَنِىٰ عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَبِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ وَسَلَمَ عَلَى جَارِيَةَ آلِ فُلَانٍ قَالَ نَعَمُ فَشَهِلَ آرُبَحَ شَهَلَاتٍ قَالَ بَعَمُ فَشَهِلَ آرُبَحَ شَهَلَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجْمَ لَهُ وَالامسلم)

**حواله**: مسلم شریف: ۲/۲۲ ، باب من اعترف علی نفسه بالزنی، کتاب الحدود: ۲۹۳ میل ۱۹۳۰ دارد.

حل لغات: الحق: ثابت، غیرمشکوک، شهد بالله: الله کی قسم کھانا کسی بات کا صلف لینا، اپنے علم میں آئی ہوئی بات کا قرار کرنا،آل الرجل: کنبه، افراد خانه، تبعین ۔

توجمه: حضرت ابن عباس طالتین روایت کرتے ہیں کہ بلاشہ حضرت بنی کریم طالتین آپر ماعرف نے ماعود نے ماعود بن ما لک طالتین سے فرمایا تمہارے بارے میں جو بات مجھ کومعلوم ہوئی ہے وہ صحیح ہے؟ ماعود نے کہا کہ آنحضرت طالتی ما ہوئی ہے ارے میں کیااطلاع ملی ہے؟ آنحضرت طالتی ما نے فرمایا: مجھ یہ خبر ملی ہے کہ تم نے فلال فلال فاندان کی باندی سے زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہال، پھر انہول نے چار مربی مرتبہ اس بات کا قرار کیا، تو آنحضرت طالتی ما نے شکاری کا حکم کیا، چنانح پران کوسکار کردیا گیا۔ (مملم)

تشویع: دفع دخل مقدر: کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ ہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماعز کے زنا کرنے کاعلم تھا اور اس سے پہلے کی حضرت بریدہ کی روایت سے اس حدیث حضرت بریدہ کی روایت سے اس حدیث مخترت بریدہ کی دوایت سے اس حدیث کے بعد کی حدیث بزیدا بن تعیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت طلبے علی آن کو ان کے زنا کرنے کی پہلے سے کوئی خبر بھی بلکہ ماعز نے خود آکر اقر ارکیا جس کی تفصیل گذری تو پھر اس تضاد کو کیسے رفع کیا جائے گا، علامہ

قاری نے فرمایااس کے جواب میں ، میں پیرکہتا ہوں بلغاء کے لئے مختلف مواقع ہوتے ہیں بعض مواقع ومقامات اختصار کے مقتضی ہوتے ہیں اور بعض تفصیل کے مقتضی ہوتے ہیں وہاں و تفصیل کے ساتھی یہاں بیان کرتے ہیں اختصار کے مقام پروہ چین کلمات پراقتصار کرتے ہیں،اوربعض مواقع اطناب وتفصیل کے مقتضی ہوتے ہیں وہاں وہ اطناب وتفصیل سے کلام کرتے ہیں چنانجیدا بن عباس طالتین کے ا اختصار کاطریقه اختیار کیااور قصه کااول اور آخر کا حصه بیان کر دیااس لئے کہان کے پیش نظریہ بیان کرنا تھا کہ شادی شده جب زنا کاا قرار کرے تواس پر مدجاری کی جائے گی،اور حضرت بریده ابو ہریرہ و ڈاکٹی اور حضرت یزید طالتیهٔ نے امت کے اہم مسائل کو بیان کرنے کی عرض سے پورے قصہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے کہ رسول اللہ طائب ہوئے تو ماعر کا بیرمعاملہ معلوم ہوا ہواور آپ نے ان کواییخ سامنے بلا کراسی موضوع پریات کرنے کو کہا ہوتا کہوہ اس سے انکار کردین تا کہان پر سے مدسا قط ہوجائے لیکن بات کرنے پرانہوں نے اقرار ہی کیا تو آپ نے اسی عرض سے ان سے منھ موڑ لیا کہ اب وہ اسس ا قرار سے باز آجا ئیں لیکن و ہاس ا قرار سے باز نہیں آئے اور داہنے بائیں اور دوسری طرف سے آ کرانہوں ، نے سلسل اقرار کیا تو بھی آنحضرت مالئے علیہ نے ابھی رجم کاحتم مذفر مایابلکہ یو چھا کہ کیایہ یا گل ہو گئے ہیں؟ کیاانہوں نے شراب پی رکھی ہے؟لیک کسی طرح سقوط حد کی کوئی شکل نگلی تب آپ نے سنگسار کرنے کاحکم فرمایا، تو گویاا بن عباس ٹالٹیۂ کی روایت میں اختصار ہے اور دوسرے حضرات کی روایت میں تفصیل ہے تعارض وتضادنهيں ہے واللہ اعلم \_ (انوارالمصابيح: ۵ / ۵ / ۴، مرقاۃ المفاتيح: ۲۷ / ۵ / ۴، شرح اطبیبی:۱۶۰ / ۱۷ / ۷)

### موجد حدجرم میں پر د ہ پوشی کرنا

{٣٨١٢} وَكُنَ يَزِيُهِ بَنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ مَاعِزُ آلَىٰ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ مَاعِزُ آلَىٰ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّ الْمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَهُ وَالاابوداؤد) مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَمُ وَالاابوداؤد) مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَمُ وَالاابوداؤد) مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يُخْبِرُهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يَعْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

حدیث نمبر:۸۲۳۸\_

توجمہ: حضرت بزید بن تعیم اپنے والد سے روایت نقس کرتے ہیں کہ بے شک ماعز وٹالٹیڈ کے باس چارمر تبہ حضرت بنی کریم طلع علی خدمت میں عاضر ہوئے اور انہوں نے آنحضرت طلع علی اور مرتبہ اقرار کریا، پھر آنحضرت طلع علی ان کورجم کرنے کا حکم کیا، اور آنحضرت طلع علی آج شرت مرا اللہ کورجم کرنے کا حکم کیا، اور آنحضرت طلع علی آج شرت ہزال وٹالٹیڈ سے فرمایا: اگرتم اس کو اپنے کپڑے کے ذریعہ ڈھا نک لیتے تو تمہارے حق میں بہت رہوتا، ابن منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہزال وٹالٹیڈ نے ہی حضرت ماعز وٹالٹیڈ سے کہا تھا کہ حضرت بنی منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلع علی کے مالع کردو۔ (ابوداؤد)

تشریع: اگرکسی شخص سے کوئی ایسا گناہ سرز دہوجائے جو مدکو واجب کرنے والا ہوتو اس کوخود بھی چاہئے کہ اس کا اخفا کرے اور اللہ تعالیٰ سے سیجی توبہ کرلے اور دوسر اشخص جواس جرم پر طلع ہوگیا ہووہ بھی پردہ پوشی سے کام لے جرم کو ابھار کرما کم کے پاس اقرار کے لئے نہ بھیجے ،حضرت ماعز وٹالٹیڈ کو حضرت ہزال ہی نے اعتراف کرنے کے لئے بھیجا تھا، آنحضرت طلعے قلیم نے حضرت ہزال سے فرمایا کہ اگرتم پردہ پوشی کرتے تو بہتر ہوتا۔

فاقر عنده ادبع مرات: ماعراسلی و گالگی ایک یتیم از کے تھے انہوں نے ہزال کی گودیس پرورش پائی تھی، یہ ہزال کی باندی کے ساتھ زنا کر بیٹے بعض لوگوں نے ان کا امروش پائی تھی، یہ ہزال کی باندی کے ساتھ زنا کر بیٹے بعض لوگوں نے ان کا امروش پائی تھی، یہ ہزال کے ماعر کو حضورا کرم طابھے آئے ہے پاس جا کرا قرار کرنے کے لئے کہااور یہ بھی کہا کہ کمکن ہے حضور طابھے آئے ہم تہمارے لئے دعا کردیں جس سے تمہارے گئاہ کی مغفرت ہوجائے، چنا نچیوہ وحضور طابھے آئے ہم کے پاس گئے اور چار مرتبہ اقرار کیا، آنحضرت طابھے آئے ہم نے اعراض کیا لیکن جب اقرار شرعی ہوگیا تو آنحضرت طابھے آئے ہم کا فیصلہ کیا، چونکہ رجم کا یہ فیصلہ ماعر کے لئے خلاف تو فع تھا، اسی لئے بعض حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے گھروالوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور بھی وجہ ہم کی جب کہ رجم کئے جانے کے وقت انہوں نے کہا کہ میرے گھروالوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہیں) گذر ہی ہیں) وجہ ہے کہ رجم کئے جانے کے وقت انہوں نے کہا کہ میرے گھروالوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہیں) گذر ہی ہیں) دوجہ ہم کئے جانے کے وقت انہوں نے فرار کی کو شش کھی، (تفصیلات ماقب ل میں گذر ہو گی ہیں) وقال لھذال لو ساتر ته بشوب الے کیاں خیرا لگاں خیرا لگائی کی ماعر کے معاملہ میں پر دہ پوشی کرتے تو بہترتھا۔ (فیض آم گئو ہو: ۲۵/۲۵)

عن سالم عن ابيه رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر كالله يوم القيامة " حضرت سالم اپنے والد "حضرت عبد بن عمر وليا الله يوم القيامة " حضرت سالم اپنے والد "حضرت عبد بن عمر وليا الله يوم القيامة " حضرت سالم اپنے والد "حضورا قد س وليت كرتے بيل كه حضورا قد س وليت ارثاد فر مايا: مسلمان مسلمان كا بجائى ہے، اس پر ية وظلم كرتا ہے اور نداس كو بے يارومدد كار چھوڑ تا ہے۔

اور جوشخص کسی مسلمان سے ایک مصیبت دور کر دیے تواللہ تعالیٰ قبیامت کے دن کی مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے،اور جوشخص کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کرتا ہے تواللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پر دہ ڈالیس گے۔(درس ترمذی: ۵/۷۲)

معلوم ہوا کہ حدود وغیرہ میں اجراء کے لئے پردہ پوشی کرنا چاہئے، اور اس طسر تی پردہ پوشی کرنا جاہے، اور اس طسر تی پردہ پوشی کرنا چاہئے، اور اس طسر تی پردہ پوشی کرنا چاہئے متحب ہے متحب ہے لیکن جہال بندول کے حقوق کے ضیاع کا امکان ہوو ہال ستر اولیٰ نہیں ہے چنا نچہ حدیث ہے کہ ''من کتم غالاً فھو مثلہ''مال غنیمت میں چوری جرم ہے اور جوشخص چوری کی پردہ پوشی کرے گاوہ بھی مجرم تھر سے گااس لئے کہ یہال حق عبد کا ضیاع ہے اور حدود میں حق العبد کا ضیاع نہیں ہوتا۔

میں مجرم تھر سے گااس لئے کہ یہال حق عبد کا ضیاع ہے اور حدود میں حق العبد کا ضیاع نہیں ہوتا۔

(فیض الم کو ج: ۲/۳۵۱)

### مدمعات كرنے كااختيار كسى كونهيں

{٣٣١٣} وَعَنَ عَمْرٍو بُنِ شُعَيْبٍ عَن آبِيهِ عَنْ جَدِّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهَ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُو اللهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُو الْكُنُودَ وَيَهَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَيْ مِنْ حَدِدٍ قَلَهُ وَجَبَ (روالا ابوداؤد والنسائي)

عواله: ابوداؤد شریف: ۲۰۱/۲، بأب العفوعن الحدود، كتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۳۷۳، نسائی شریف: ۲۲۱/۲، بأب مایکون حرزا، كتاب قطع السارق، حدیث نمبر: ۲۸۸۹.

قوجمه: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داد اسے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص شالائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلقے عَلَیْم نے فر مایا: کہ جب تک تمہارے درمیان حدود ہیں تم معاف کردیا کرو، جب حدکو واجب کرنے والی بات مجھ تک پہنچے گی توحب واجب ہوجائے گی۔ (ابوداؤد، نمائی)

تشویح: تعافوا: یه وام کوخطاب ہے کہ صدوریعنی جن چیزول سے صدلازم ہوتی ہے ان میں درگزرسے کام لیں اور جائم کے وہال معاملہ پہنچ گیا تو پھر جائم کے لئے جب ائز ہمیں ہے کہ وہ اس کو معاف کرے، جیما کہ آنمیشرت طلطے علی ہے نے فرمایا: «فہا بغلنی من حد» یعنی جس جرم کی اطلاع مجھے مل جائے گی تو وہ معاف مذہوگی، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معاملہ جائم کے وہال پہنچ جائے اور اس میں حدلازم آتی ہوتو جائم کوئی حاصل نہیں ہے کہ وہ حدکو معاف کر ہے، (۲) اس حدیث کا اطلاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مما لک کو اپنے لئے مملوک پر حد جاری نہ کرنی چا ہے اور نہ اس کے کہ یہ اس معنی کے تحت داخل ہے اور یہ امرائے باب کیلئے ہے۔ (مظاہری جدید: ۴۵) میں معنی کے تحت داخل ہے اور یہ امرائے باب کیلئے ہے۔ (مظاہری جدید: ۴۵) میں معنی کے تحت داخل ہے اور یہ امرائے باب کیلئے ہے۔ (مظاہری جدید: ۴۵)

### صاحب حیثیت کومعان کرنے کی تا کید

إسلام عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوا ذَوِى الْهَيْمَاتِ عَثَرَاتِهِمُ الاَّ الْحُلُودَ. (روالا ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/١٠٠، باب فى الحديشفع فيه، كتاب الحدود، حديث نمبر: ٢٠٤٥.

حل لغات: اقال البيع: بيع فنخ كرنا، تورُّنا، ختم كرنا، اقال الله عشرته: الله تعالى كاكسى كى لغزش غلطى كومعان كرنايه

توجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضائی<sub>نہا</sub>یان کرتی ہیں کہ بے شک حضرت نبی کریم <u>طابعہ عاقبہ میں ہے۔</u> نے فرمایا: کہ صاحب عزبت لوگوں کی خطاوَل سے درگذر کردیا کروسوائے مدود کے \_(ابو داؤ د)

تشریع: آنحضرت طلع آنے ارثاد فرمایا: کد حکام اور امراء کو خطاب کرتے ہوئے کہ اچھے اور بھلے لوگوں کی لغز شوں کو درگذر کر دیا کروم مگر حدود ،کہاس میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔

امام شافعی عب یہ فرماتے ہیں کہ ذوالہیئۃ وہ شخص ہے جس کی حالت غیر مشکوک ہو،اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جولوگ شرارت میں معروف نہ ہوں توالیت شخص سے اگر کوئی لغزش ہوجائے تو اس کو درگذر کرو، یااس سے مراد با چیثیت لوگ ہیں اور عشرات سے مراد کہا گیا کہ صغار ذنوب ہیں،اسس صورت میں الاالحدود استثناء منقطع ہوگایاذنوب سے مراد طلق ذنوب،اور حدود سے مراد وہ ذنوب ہیں جو موجب حد ہیں،اس صورت میں استثناء منصل ہوگا،لیکن اس حدیث کو بعض علماء جیسے سراج الدین قزوینی موجب حد ہیں،اس صورت میں استثناء منصل ہوگا،لیکن اس حدیث کو بعض علماء جیسے سراج الدین قزوینی اس کے دوسر سے طرق بیان کئے ہیں، اس کی سند میں ایک راوی ہیں عبدالملک بن زید جن کے بارے میں کلام ہے کئی قدر تفصیل اس پر جبذل الہ جھود د، میں دیکھی جائے۔(الدرالمنفود: ۲/۳۱۹)

#### شبه سے حد کاسا قط ہونا

{٣٢١٥} وَكُنُهُا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَأُو اللهُ عَنْرَجٌ فَتُلُّو سَدِيْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْرَجٌ فَتُلُّو سَدِيْلَهُ فَإِنَّ اللهُ عَنْرَجٌ فَتُلُو سَدِيْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْرَجٌ فَتُلُو سَدِيْلَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْرَجٌ فَتُلُومِنَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْوَاللهُ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعُ وَهُوَ آصَحُّهُ اللهُ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعُ وَهُوَ آصَحُّهُ اللهُ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعُ وَهُوَ آصَحُّهُ

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۲۳م، باب ماجاء فی درءالحدود، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱۳۲۴م ا

توجمه: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه و التينه بيان كرتى بين كدرسول الله طلطي آيم نے فر مايا:
كه جهال تك تم لوگول سے ممكن ہومسلمانوں پر سے حدود ہٹا يا كرو، چنا نچها گرمسلمان كے لئے اس سے نكلنے
كى كوئى راہ ہوتواس كاراسة چھوڑ دو، بلا شبہ امام معاف كرنے ميں غلطى كرے، يہ بہتر ہے اس بات سے كه وہ
سزاد سينے ميں غلطى كرے \_ (تر مذى ) امام تر مذى نے كہا كہ اس كو حضرت عائشہ و التينه ہاسے روايت كيا گيا
ہے كيكن يه مرفوع نہيں ہے \_ اور بهن سے ہے ۔

تشویع: حضورا کرم طلنے علی ارشاد فرمایا: جہاں تک ہوسکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو،اسی و جہ سے بیاصول ہے کہا گرجرم کے ثبوت میں ذرا بھی شبہ پیدا ہوجائے وحدسا قط ہوجاتی ہے،اور اگراس کے لئے حدسے نگلنے کا کوئی راسة نگلتا ہوتواس کاراسة چھوڑ دو،اس لئے کہامام کامعانی میں غلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ سزا میں غلطی کرے، یعنی غلطی سے تھی مجرم کو چھوڑ دے بیاس کے بذبیت بہتر ہے کہ کسی اس سے بہتر ہے کہ سزاد بدے،اسلئے اگر ذرا بھی شبہ پیدا ہوجائے تو پھر سزاجاری مذکی جائے ۔ (درس ترمذی: اے/۵)

اجراء میں حدور جداحتیاط سے کام لے جتی کہا گر کوئی زنا کا اقر ارکرے تو حدثا لنے کیلئے تلقین عذر کرے، مثلا اجراء میں حدور کو دور کرو، قاضی کو چاہئے کہ حدود کے دیموں کہ کہتم کو پتا بھی ہے زنا کیسے کیا جاتا ہے جہیں مسلمان بھی زنا کرتا ہے،تم نے اجنبیہ کوشہو سے سے دیموا ہوگا اسی کوئم زنا سے تعبیر کررہے ہو،مقصودان باتوں سے یہ ہے کہاقہ رارکرنے والا رجوع دیموا ہوگا اسی کوئم زنا سے تعبیر کررہے ہو،مقصودان باتوں سے یہ ہے کہاقہ رارکرنے والا رجوع دیموا ہوگا اسی کوئم زنا سے تعبیر کردہے ہو،مقصودان باتوں سے یہ ہے کہاقہ وسرارکرنے والا رجوع

کرکے مدسے نج جائے۔ ﴿فَان کَان له هنر ج فنلوا سبیله ﴾ اگر مدسے نیجنے کی کوئی بھی صورت ممکن ہے تو بچانا چاہئے ، مثلاث وجہ سے شبہ پیدا ہوگیا تو مدسا قط ہوجائے گی۔ آنحضرت طلنے علیہ کا فرمان ہے: 
﴿الدرأو الحدود بالشبہات ، شبہات کے ذریعہ مدود کو ساقط کرو، مدکو ساقط کرنے والے شبہ تین ہیں۔
﴿الله شبہ فنی الفعل فعل میں شبہ پیدا ہوگیا کہ اس نے یفعل کیا ہے یا نہیں؟ اس صورت میں مد ساقط ہوگی

- (۲)..... شبه فى العقد : كو ئى شخص محارم سے نكاح كر كے صحبت كر سے تو بيز نا ہے ہميكن شبه فى العقد كى و جه سے حد ساقط ہو گى ۔

فائدہ: ابن ہمام عن یہ نے فرمایا کہ جن چیزوں سے مدد فع ہو جاتی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ ذانی یہ دانی ہمام عن اللہ کے کہ اس کے کہ اس پر فقہاء کا اجماع ہے کہ مدکیلئے زنائی حرمت کا جاننا شرط ہے۔

واضح رہے کہ مکن حد تک حد جاری کرنے سے بچا جائے اس لئے کداور بہت ہی احادیث فقہاء محدثین کے پیش نظر ہیں جن پر حد جاری کرنے سے بیچنے کے لئے مختلف شکلیں بیان ہوئی ہیں حد جباری کرنے میں امام کونہایت احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے مثلاً حضرت ابن عباسس و اللیم ہے 

# زنابالجبر میں زانی کوسزاملے گی

{٣٣١٦} وَعَنَى وَائِلِ بَنِ حُجْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ السَّكُرِهَ فَ اِمْرَأَةٌ عَلَى عَنْهُ قَالَ السَّكُرِهَ فَ اِمْرَأَةٌ عَلَى عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَأً عَنْهَا الْكُلُودَ اَقَامَهُ عَلَى الَّذِي عَلَى عَهْدِ النَّهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَأً عَنْهَا الْكُلُودَ اَقَامَهُ عَلَى الَّذِي عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

**حواله:** ترمذی شریف: ۲۲۹/۲، بابما جاء فی الدمرأة اذا ستکرهت علی الزنار کتاب الحدود محدیث نمبر: ۳۵۳ ا

توجمہ: حضرت وائل بن جمر طالعی بیان کرتے میں کہ حضرت نبی کریم+ کے عہد میں ایک عورت سے زبر دستی زنا کیا گیا، تو آنحضرت طلع ایک علی برحد عورت سے دکوسا قط کر دیا، اوراس شخص پرحد جاری فرمائی جس نے زنا کیا تھا، راوی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آنحضرت طلعے علیم شخصرت طلعے علیم شخصرت طلعے علیم مقر فرمایا۔ (ترمذی)

تشریع: فدر أعنها الحن: ائمه کااس بات پر اتفاق ہے کہ جس عورت سے زبر دستی زنائی اللہ علیہ اللہ بنائی سورت میں عورت جائے، اس کو کوئی سزانہیں دی جائے گی، ولھ ین کو اندہ راوی نے بالجبر زنائی صورت میں عورت کو مہر ملے گایا نہیں؟ اس کاذکر نہیں کیا ہے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر ملے گا، لیکن یہ وہ مہر نہیں ہے جو نکاح صحیح کی صورت میں شوہر پر واجب ہوتا ہے، بلکہ یہ جھ ہے ہی وہ عوض جو زنا، یا غلطی سے اپنی ہوی مجھ کر دوسری عورت سے زنا کرنے کی بنا پر مر دکو دینا پڑتا ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ بعض لوگ مہر مثل کے برابر قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقدار ملے گی جو صحبت کی احب رت ہو تی اگر صحبت حلال ہوتی ۔ (فیض المشکو : ۲/۳۵۳)

# مهربذ ملنے کی وجہ

ا گررسول الله طلط علیہ مدجاری مذفر ماتے تو مہر دلواتے اب چونکدرسول الله طلط علیہ سے مدقائم فرمائی ہے اس لئے مہر نہیں دلوایا، کیونکہ صداورمہر جمع نہیں کئے جاتے ہیں۔ (تقریر مذی للتھا نوی: ۴۳۳)

#### زنابالجبركاوا قعه

{٣٢١٤} وَكُنُ السَّلُوةَ فَتَلَقُّهَا رَجُلُ فَتَجَلَّلُهَا فَقَصَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتُ وَسَلَّمَ تُرِيْلُ الصَّلُوةَ فَتَلَقُّهَا رَجُلُ فَتَجَلَّلُهَا فَقَصَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتُ وَسَلَّمَ تُرِيْلُ الصَّلُوةَ فَتَلَقُهَا رَجُلُ فَتَجَلَّلُهَا فَقَصَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتُ وَانَطَلَقَ وَمَرَّتُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتُ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَعَلَ إِلَى كَنَا وَانْطَلَقَ وَمَرَّتُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتُ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَا اللهُ لَكَ وَتَعَ عَلَيْهَا الرُّجُونُ وَقَالَ لَهَا إِذْهَبِي فَقَلُ عَفَرَ اللهُ لَك وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الرُّجُونُ وَقَالَ لَقَلُ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا اللهُ لَك وَقَالَ لِلرَّجُلِ النَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الرُّجُونُ وَقَالَ لَقَلُ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا اللهُ لَك النَّهُ اللهُ مِنْهُمْ وَالْمَالِ اللهِ اللهِ وَالْمَالِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

**حواله**: ترمذی شریف: ۱/۹۲۱, بابما جاء فی ال مرأة اذا استکرهت علی الزنا, کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۳۵۴ ا, ابوداؤد شریف: ۲/۱۰۲, باب فی صاحب الحدیجی و فیقر, کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۳۷۵۹

حل لفات: تلقى فلانا: كى كا استقبال كرنا، تجلل به: دُهپ جانا، چهپ جانا، انطلق: چپا جانا، گذرجاناوغيره، العصابة: جماعت، گروه، تُوله.

توجمہ: حضرت وائل بن جمر طالعین ہی سے روایت ہے کہ حضرت بنی کریم طالعین ہے عہد میں ایک عورت بنی کریم طالعین ہو ایک آدمی ملا، جس نے اس کو دبوج لیا، اوراس سے اپنی عاجت پوری کرلی، پھروہ عورت چلائی الیکن وہ آدمی بھا گ گیا، اس عورت کے پاس مہا جب بن کی ایک جماعت گذری تواس نے بتایا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسافعل کیا ہے، مہا جرین نے اس آدمی کو پہرا لیا اور اس کو لے کروہ لوگ رسول اللہ طالعی قابل کے پاس آئے، آنحضرت طالعی عادم نے اس عورت کو پہرا لیا اور اس کو لے کروہ لوگ رسول اللہ طالعی قابل کے پاس آئے، آنحضرت طالعی عادم نے اس عورت

سے کہا کہتم جاؤاللہ تعالی تمہیں معاف فر مائیں،اوراس آدمی کے بارے میں جسس نے زنا کیا تھا، آنحضرت طلعے علیم نے فر مایا کہ اس کوسکسار کردو،اور آنحضرت طلعے علیم نے مزید فر مایا کہ البتہ تحقیق کہ اس نے ایسی تو بہ تی ہے کہ اگراہل مدینہ ایسی تو بہ کریں توسب کی تو بہ قبول ہوجائے۔

تشويع: يه حديث بهال مختصر بي بعض جملے بهال سے حذف ہيں تر مذي ميں يوري حديث اس طرح ہے ۔حضرت علقمہ بن وائل کندی اینے والدحضرت وائل بن جحر شالٹین سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم طلعی علی مانے میں ایک عورت نمیا زیڑھنے کے اراد ہ سے کی ، راستے میں ایک شخص اس كے سامنے آگيااوراس عورت كو ڈھانپ ليا، ''تجلل''جل سے نكلاہے،''جل'' زين كو كہتے ہيں، يعنی و شخص ایسا ہو گیا جیسے گھوڑے کے لئے زین ہوتی ہے، گویااس پرلیٹ گیااور اپنی عاجت پوری کی،اس عورت نے شور مجایا تو وہ آدمی بھا گ گیااسی حالت میں ایک دوسر اشخص اس عورت کے یاس سے گذرا تو اس عورت نے کہا کہاں شخص نے میر ہے ساتھ ایساایبا کیا ہے،اس کے بعدوہ عورت مہاجرین کی ایک جماعت کے پاس سے گذری توان سے ہی کہا کہاس شخص نے میرے ساتھ ایسااییا کیاہے، چنانحیہ وہ مہاجرین گئے اوراس شخص کو پکڑ کرلے آئے جس کے بارے میں عورت کا گمان تھا، کہاس نے اس کے ساتھ زیاد تی کی ہے،جب و ہاس کو پکڑ کرعورت کے پاس لائے تواس عورت نے تصب یات کر دی کہ ہاں ہی شخص ہے، پھروہ حضرات اس کوحضور ملائے عادم کے پاس پکڑ کرلے گئے، جب حضورا کرم طلبہ عادم نے حكم ديا كهاس كورجم كيا جائے تواصل محب رم اوراصل زانی كھڑا ہوگيا،اوراس نے كہا كه يارسول الله عليہ عابيم میں نے زنا کیا تھا،اس نے نہیں کیا تھا، پھر آپ نے عورت سے فر مایا کہتم جیلی عاؤ ،الڈ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کردی، یعنی تم پرکوئی گناہ نہیں ہے،اورجس شخص کوخواہ مخواہ بلا جرم پکڑلیا گیا تھااس کے بارے میں آپ نے اچھے کلمات ارشاد فرمائے،اور پھر جوقیقی مجرم تھااس کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہاس کورجم کرد و، پھر آنحضرت پائٹیا تادیم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگراہل مدینہ ایسی توبہ کریں توسب کی توبہ قبول ہوجائے اورسب بخش دیئے جائیں ۔(درس تر مذی:۷/۱۰۷)

#### تحقيق نفيس واجب التنبيه

يهال «بذل المجهود» مين حضرت نے تحريفرمايا: ﴿ فَأَمْ بِرِجْمُهُ \* كُمُ الْحُضَرَتُ طِلْتُنْ عَالِيمٌ نَعْ اس صاحب واقعہ کے رجم کاحکم فرمایا: چنانچہاس کو رجم کر دیا گیا، حضرت کی پیرائے ترمندی کی روایت کے سیاق کے تو موافق ہے لیکن ابو داؤ دکی روایت جس کا سیاق، سیاق تر مذی کے خلاف ہے اس میں آپ کی جانب سے امر بالرجم کی تصریح نہیں ہے لہذا ابود اؤ د کی روایت کے پیش نظریہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ نے اس شخص کارجم کرایا بلکہاس کا تقاضاہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کارجم نہیں کرایااسس لئے کہ لوگول نے جب آپ سے درخواست کی اس کے رجم کے بار سے میں تو آپ نے اس پرف رمایا القدر تاب تو ہے لوتابها اهل المدينة لقبل منهمر "بشك اس نے اليي توبه كي ہے اگرتمام اہل مدينه منوره اليي تو بہ کرتے توان سب سے قبول کر لی جاتی ۔حضرت شیخ قدس سر ہ کی رائے بھی بہی ہے اور تر مبذی کی روایت کے بارے میں حضرت نے ماشیر بذل میں اکھا ہے "ھو عندی و ھمر کہا ھامش الکو کب اللدى، ماشە كوكب مىں حضرت نتيخ نے سياق ابي داؤ دې كوتر جيح دييتے ہوئے اپني رائے ليھي ہے كه اس شخص کارجم نہیں کیا گیا بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا تھارجم کے بارے میں حضرت نیخ لکھتے ہیں: "يوافق سياقي الى داؤد سياق النهبي في التن كرة بلفظ فقالوا انرجمه وفقال لقد تاب توبة الخ،وكذاما في مسندا حدى فقيل يانبي الله الاترجمه؛ فقال لقد تاب توبة الخ،وهذا تحقيق نفيس لمديتعرض له الشر-اح والله تعالى اعلمه بالصواب، اور آنحضرت طلتا علاماً نے پہجی ارشاد فرمایا کہاس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہا گرتوبہتمام اہل مدینہ بھی ایپے معاصی کے لئے کریں توسیھی کی قبول ہوجائے۔

یهال ایک چیز اورقب بل غور ہے وہ یہ کہ اسس روایت میں یہ آیا ہے "فلہا امر بہ قامر صاحبہا" اس پریہ اشکال ہے کہ ابھی تک تواس شخص نے زنا کا اقر ارنہیں کیا تھا، اور نہ با قاعدہ کوئی بدینتھا تو پھر آنحضرت طلبے علیہ نے اس دجل بری کے رجم کا ارادہ کیسے فر مالیا اس لئے شراح نے اس کی تاویل کی ہے کہ شایدراوی کی مرادیہ ہے "فلہا قارب ان یامر بہ" یعنی ظاہر عال سے یہ معلوم ہور ہا تھا کہ بس

اب آپ اس پر حد کافیصله فر مادیں گے، کیونکہ لوگول نے اس شخص کو آپ کے سامنے عاضر کسیا تھا، اور آن خضرت طلتے علیم آس کے بارے میں تفتیق فر مار ہے ہوں گے، اور حضرت گنگو،ی کی تقریر میں یہ ہے،

"الظاهر ان الامر لحدیک الاباخر اجه وابعاً دلاحیث رآلا اختیل عقله و تشتت امر لاولحد یثبت علیه شیء الخ، یعنی آپ کا بیمام صر جاری کرنے کے لئے نتھا بلکہ اخراج عن المجلس سے متعلق تھا اس لئے کہ وہ شخص اس تہمت کیوجہ سے حواس باختہ اور پریٹان ہوگیا تھا کچھ بول ہی نہیں رہا تھا، اس لئے آپ نے اس کو کس سے نکا لئے کا حکم فر مایا لیکن وہ صاحب واقعہ یہ بھھا کہ اس کو اقامۃ حدکے لئے لے جایا اب خارہا ہے اسکے اس نے اس کو راً اپنے فعل کا قرار کرلیا اس شخص بری کو بچانے کیلئے۔ الی آخر مافی البذل ۔ جارہا ہے اسکے اس نے اس کو راً اپنے فعل کا قرار کرلیا اس شخص بری کو بچانے کیلئے۔ الی آخر مافی البذل ۔ اللہ المجود : ۲/۳۲۲، الدر المنفود : ۲/۳۲۲)

### ایک زنااورد وسزائیں

{٣٣١٨} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِإِمْرَأَةِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ الْخُبِرَ آنَّهُ مُحْصِنُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ لَا اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ الْخُبِرَ آنَّهُ مُحْصِنُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ لَا اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَ

حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۹/۲، بابر جم ماعز، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۳۳۸م

ترجمہ: حضرت جابر مٹالٹینئ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو حضرت نبی کریم طلقے علیم نے حکم دیا، چنا نجہ اس کو کوڑے لگائے گئے، پھر پتا چلا کہ یہ شادی شدہ ہے تواس کے بارے میں حکم کیا تووہ سنگسار کیا گیا۔ (ابو داؤد)

تشویع: زانی کے بارے میں آنحضرت طلعی کا کومعلوم ہوا کہ غیر شادی شدہ ہوتو آنحضرت طلعی کا بارے میں آنحضرت طلعی کی مدیعتی سوکوڑے زانی کولگواد ئے کہ کین پھر معلوم ہوا کہ یہ تو شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہے تو شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کی صدیعتی رجم کی سزااس پر جاری کی معلوم ہوا کہ امام نے اعلمی میں محصن پر کوڑے کی حدالگوائی تو بعد میں علم ہونے پر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسکورجم کراد ہے۔

فجلد الحدثم اخبر انه محصن فامر به فرجم: معلوم ہوا کہ وڑے لگا نارجم کے قائم مقام نہیں ہے، البتہ جس صورت میں سوکوڑے حدہوگی و ہاں رجم بطسریان اول کفارہ ثابت ہوگا کیونکہ اس مقام نہیں ہے، البتہ جس صورت میں سوکوڑے حدہوگی و ہاں رجم بطسریان اول کو حدثر عی کہتے ہیں، میں تواضافہ ہی ہے، بعض لوگ محصن زائی کے لئے سوکوڑ ول اور رجم د ونوں سزاول کو حدثر عی کہتے ہیں، ان کے بیہاں تواس حدیث پر کوئی اشکال ہمکن ہے کہ آنحضرت طلطے تھے ان کے مذہب پر بیدا شکال ممکن ہے کہ آنحضرت طلطے تھے ان کے مذہب پر بیدا شکال ممکن ہے کہ آنحضرت طلطے تھے ہوں کہ حالا نکدامت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت نبی کر یم طلطے تو یہ ہوا کہ آنحضرت طلطے تھے ہا بینی علی پر برقر اردہے مالا نکدامت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت نبی کر یم طلطے تو ہوا اول میں سے ایک بید محضورت بیان میں سے ایک بید مختلف جو ابات ہیں ان میں سے ایک بید مختلف ہوئی ہی نہیں اور اس زائی کی اصل سزار جم اس پر جاری انہی کہ جب آپ لوگول کو مطلع کرنے سے مطلع ہو گئے تو اب نہی دیتے ہیں کہ جب آپ لوگول کو مطلع کرنے سے مطلع ہو گئے تو اب نہی جاری ہوئی ہی جاتی بعض لوگ یہ جو اب کھی دیتے ہیں کہ جب آپ لوگول کو مطلع کرنے سے مطلع ہو گئے تو اب

### مریض پر مدجاری کرنا

إسلام عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ كَانَ فِي الْمُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ كَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ سَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ كَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ سَعِيْمٍ فَوَجَدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيْمٍ فَوَجَدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيْهِ مَائَةُ شِمْرَاحٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً (رواه في شرح السنة) وَفِي وَايَةٍ بْنِ مَاجَةَ نَعُونُهُ .

**حواله:** البغوى فى شرح السنة: ١ /٣٠٣م، باب حدال مريض، كتاب الحدود، حديث نمبر: ١ ٢٥٩م، ابن ما جه: ١ ٨٥ م، باب الكبير و المريض، كتاب الحدود، حديث نمبر: ٢٥٧٨م

حل لفات: الخدج: ناقص بونا، ادهورا بونا، سقيم: بيمار، دكھى، امائ: جمع ہے، امة: كى

باندیال، حبث بالمرأة: زنا کرنا، عث کال العث کولة: کھجوروں یا انگور کا گھما، شمر اخ: بڑی ثاخ پر اگنے والی چھوٹی ثناخ،الحی محله: عرب کے قبیلول میں سے ایک چھوٹاسا قبیلہ۔

توجمہ: حضرت سعید بن عباد ہ طالتہ ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عباد ہ طالتہ ہم حضرت بنی کریم طلعے علیہ کی خدمت میں ایک شخص کو لے کرآئے، یہ آد می قبیب لہ میں ناقص الخلقت بیمار تھے، ان کو اس حال میں پایا گیا کہ محلہ کی باندیوں میں سے ایک باندی سے زنا کررہے تھے، حضرت نبی کریم طلعی علیہ میں حالی سے ایک باندی سے زنا کررہے تھے، حضرت نبی کریم طلعی علیہ نے ایک باندی سے ایک باندی سے ایک باندی سے ایک باندی سے ایک باندی کے جورکی ایک بڑی ہم ناندروایت نقل کی ہے۔ ضرب لگاؤ۔ (شرح البنة ) ابن ماجہ نے بھی اسی کے مانندروایت نقل کی ہے۔

تشویع: اس مدیث میں ایک شخص کے زنا کرنے کا تذکرہ ہے یہ صاحب ایسی ہماری میں مبتلا تھے جس سے شفاء کی امید نہیں تھی ،سامنے باندی آگئی جس سے زنا کاری کر بیٹھے غمیب محصن تھے لہندا موکوڑوں کی مدکے تحق ہوئے، ہیماری کی وجہ سے مدجاری کرنا ممکن مذھب،اس لئے یہ حیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ایک ٹہنی لوجس میں باریک باریک موشا غیں ہموں،اسی سے ایک دفعہ مارو،سب شاغیں: جس سے مس ہوجائیں اوران کی سزا ہوجائے گی، یہ حیلہ شرعی ہے اس کی گنجائش ہے۔

(فيض المثكوة: ٦/٣٥٥، مكذا في الدرالمنضود: ٦/٣٩٥)

تنبیه: منذابه ائمه اور مزید وضاحت ال مدیث شریف کی ماقبل میں گذر چکی ہے۔ "ان شئت فار جع الیه"۔

## لواطت في سزا

{٣٣٢٠} وَعَنَ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالَّ وَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَلُا أُمُولُا يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقَتُلُو الْفَاعِلَ وَالْمَهُ عُولَ بِهِ. (رواه الترمذي وابن ماجه)

حواله: ترمذی شریف: 1/4 - 7, باب ماجاء فی حدااللو طی، کتاب الحدود، حدیث نمبر: 1/4 - 1/4 بن ما جه شریف: 1/4 - 1/4 بن ما جه شریف: 1/4 - 1/4 باب من عمل قوم لوط، کتاب

الحدود, حديث نمبر: ٢٥٦١

حل لفات: عمل قصداً: کوئی کام کرنا،مصرون ہونا،العمل: کام ارادی فعل، شغلہ۔ ترجمہ: حضرت عکرمہ حضارت ابن عباس طلاقیہ سے روایت نقسل کرتے ہیں کہ رسول الله طلاع علیہ نے فرمایا: کہ جس کوتم پاؤ کہ وہ قوم لوط والا عمل کرر ہاہے تو فاعل ومفعول دونوں کوقتل کردو۔ (ترمذی،ابن ماجہ)

تشویی: اس مدیث میں قرم لوط کے عمل کی شاعت کاذکرہ، اوراس عمل کا ارتکاب کرنے والوں کی سرابیان ہوئی ہے، حضرت لوط عَلَیْمِیْلِم بسی قرم کو طرف مبعوث ہوتے وہ قوم کفر وشرک کے علاوہ غیر فطری طور پر فقیاء شہوت کرتی تھی یعنی مرد استلفاذ بالبشل، کے مرتکب ہوتے تھے، جب حضرت لوط عَلِیہِیلًا کی دعوت و تبیغ سے وہ بازیز آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بہتیوں کو زمین سے اٹھالیا اوراوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا، بیا ایسابر تربی عمل ہے کہ رسول اللہ طشیقی ہے تا ایک موقع پر فرمایا کہ: "لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته ور دد اللعنة علی واحد معہد ثلاثاً ولعن کل واحد منہد لعنة تکفیه قال ملعون من عمل عمل قوم لوط معلون من عمل عمل قوم لوط معلون من عمل عمل قوم لوط معلون من عمل عمل قوم لوط ایک پر تین دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باتی پر ایک دفعہ آنخسر سے طشیقی ہے اور ان ساست میں سے مات قسم کے لوگول پر سات آسما نول کے او پر سے لعنت بھیجی ہے اور ان ساست میں سے مات قسم کے لوگول پر سات آسما نول کے او پر سے لعنت بھیجی ہے اور ان ساست میں سے مات قسم کے لوگول پر سات آسما نول ہے او پر سے لعنت بھیجی ہے اور باتی پر ایک دفعہ آنخسر سے طشیقی ہی تا ہے قرمایا کہ معون ہے وہ شخص جوقوم لوط والا عمل کرتا ہے معمون ہے وہ شخص جوقوم لوط والا عمل کرتا ہے معمون ہے وہ شخص جوقوم لوط والا عمل کرتا ہے معمون ہے وہ شخص جوقوم لوط والا عمل کرتا ہے سے اس طرح کے شخص کو قوم لوط والا عمل کرتا ہے معمون ہے وہ شخص جوقوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اس طرح کے شخص کو عمر تنا ک سرادی جائی قاضی قبل کا حکم کرنا ہے ہوتھ کی کی دیف کی کیا رہ نے گا۔ (فیض المحکم کرنا ہے کا۔ (فیض المحکم کرنا ہے کا۔ (فیض المحکم کرنا ہے کا۔ (فیض المحکم کو قسم کرنا ہے کا۔ (فیض المحکم کرنا ہے کا کرنا ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے کا کرنے کے کو کرنا ہے کو کرنا ہے کو کرنا ہے کا کرنا ہے کا کرنا ہے کو کرنا

### لواطت فعل خلات فطرت

انسان کے اندر جو بعی داعیے اور تقاضے رکھے گئے ہیں ان میں ایک جنسی داعیہ بھی ہے، یہ انسان کیلئے صرف لذت اور عشرت سامانی ہی کاباعث نہیں، بلکہ اس کااصل مقصود انسانیت کی بقاء اور ل انسانی کی افزائش ہے، اسی لئے جائز طور پر اس تقاضہ بشری کی تخمیل کو شریعت نے منصر ف جائز قرار دیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، چنانچے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ (معلم شریف)
اور آنحضرت طلتے علی ہے نے نکاح کی ترغیب دی اور تجر دکی زندگی پر نالپندید گی کا اظہار فر مایا۔
لکین اس کے لئے غیر فطری اور نا جائز راستے اختیار کرنااسی قسدرگناہ کی بات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں صد در جہنا لبند ہے، ایسے ہی غیر فطری طریقوں میں ایک بیہ ہے کہ کوئی مرد دو سر سے کے رسول کی نگاہ میں صد در جہنا لبند ہے، ایسے ہی غیر فطری طریقوں میں ایک بیہ ہے کہ کوئی مرد دو سر سے مرد سے یاغیر فطری راستے کے ذریعے عورت سے اپنی خواہش فس کی تخمیل کرے، چونکہ قوم او ط اس عمل کی مرتکب ہوئی تھی اور اسی و جہ سے اس بدکر دارقوم پر اللہ کاعذاب آیا، اسی لئے اس تنبی فعسل کو ''لو اطت'' مرتکب ہوئی تھی اور اسی و جہ سے اس بدکر دارقوم پر اللہ کاعذاب آیا، اسی لئے اس تنبی فعسل کو ''لو اطت'' کہتے ہیں۔

قرآن کریم ہمیں بتا تاہے کہ حضرت لوط عَالِیَّلِاً کی قوم پراسی فعل کیوجہ سے عذاب الٰہی نازل ہوا تھا ہمنیا نبا تا ہے کہ حضرت لوط عَلیْیِ اللہ اللہ یہ پوری قوم سنگسار کر دی گئی اور فرش زمین اس پر پلٹ کرر کھ دیا گیا۔ (۱۹۶۰) ہوا تھا ہمنجا نب اللہ یہ پوری قوم سنگسار کر دی گئی اور فرش زمین اس پر پلٹ کررکھ دیا گیا۔ (۱۹۵۸) اس کی حرمت پراجماع ہے۔ (المغنی لابن قدامہ: ۹/۵۸)

حقیقت بیہ ہے کہ بیا ایسانٹنیع فعل ہے کہ حیوانات بھی اس سے نا آشا ہیں،اورخود صحت انسانی کے لئے انتہائی مضرت رسال عمل ہے،افسوس کہ آج پورپ میں اس غیر اخلاقی،غیر انسانی،غیر مذہبی اورغیر فطری فعل کو سند جواز دیدی گئی ہے اورطوفان ہوس نے ان کو اس طرح لیبیٹ میں لے لیا ہے کہ وہ قانون فطرت کو دیکھنے اور مجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ''والی الله المشتکی''

### لواطت في سزا

فقہاء کے بہال یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ آخراس جرم کی سزائمیا ہوگی؟ اس سلسلہ میں کئی اقوال میں بن میں تین زیادہ معروف ہیں، ایک یہ کہ لواطت بھی زنا کے حکم میں ہے، جوسزا زنائی ہے وہی سزا اس جرم کی ہے، بھی دائے امام مالک و مقاللہ کی ہے، اسی کو حنابلہ کے بہال ترجیح ہے اور شوافع کا بھی مشہور مذہب بھی ہے کیونکہ آنحضرت طلبہ کے اللہ عنووہ

١٢٣

دونول زانی ہیں ﴿اذا اق الرجل الرجل فهما زانیان ﴿ (سننیم فی فی مدالاولی)

نیزخود اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کوسٹگسار فر ما یا جوظاہر ہے کہ زنا کی سزاہے ، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی سزاقتل ہے ، امام ثافعی عمر اللہ تاہم کا قول اس طرح کا بھی ہے ۔ (المغنی لابن قدامۃ ۱۹۵۸وشرح المہذب ۲۰/۲۷)

کیونکہ آنحضرت طلبہ علیہ میں ارشاد فر مایا: تم جس شخص کو اس فعل میں مبت لا یا و تو ان دونول مردول کوتل کردو ، ﴿فاقتلوا الفاعل والمفعول به ﴾ (ابوداؤدشریف: ستاب الحدود)

مردول کوتل کردو ، ﴿فاقتلوا الفاعل والمفعول بیں الیکن قول مشہور کے مطابق امام ابوطنیف میں مبت کے میں سب کی میں مبت کی میں البت ربیعز برجم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم و بیٹ سبال اس پرتعز بروا جب ہوگی ندکہ صدر نا ، البت ربیعز برجم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم و بیٹ سبال اس پرتعز بروا جب ہوگی ندکہ صدر نا ، البت برتعز برجم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم و بیٹ سبال اس پرتعز بروا جب ہوگی ندکہ صدر نا ، البت برتعز برجم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم و بیٹ سبال اس پرتعز بروا جب ہوگی ندکہ صدر نا ، البت برتعز برجم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم و بیٹ سبال اس پرتعز بروا جب ہوگی ندکہ صدر نا ، البت برتعز برجم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم و بیٹ سبال اس پرتعز بروا کو کی دولا کے دول کا میں میں میں میں کی کا کو کی دول کو کیا کہ کی کی کا کھوں کی کو کی کے دول کو کی کھوں کے دول کو کی کھوں کے دول کو کی کے دول کو کر کیا کہ کا کی کھوں کو کی کھوں کی کی کیا کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کی کو کو کر کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کی کو کر کو کر کی کو کر کے کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر ک

یہاں اس پرتعزیر واجب ہوگی ندکہ صدزنا، البتہ یہ تعزیر جرم کے زیادہ اور کم ہونے کے اعتبار سے کم وہیٹ س ہوسکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لواطت پر زنائی تعریف صادق نہیں آتی اور دونوں کا ضرر بھی جدا گانہ ہے زنائی حرمت کا ایک اہم سبب نسب میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور ظاہر ہے کہ لواطت میں اس کا اندیشہ نیس ہے۔

(بدائع الصنائع:۳۲۷)

جہاں تک اس روایت کی بات ہے جس سے شوافع نے استدلال کیا ہے، تو وہ بیہ قبی کی روایت ہے، اوراس کی سند میں محمد بن عبدالرحمن ہیں، جن کو بعض محد ثین نے کاذب (حجموٹا) تک قرار دیا ہے۔ ہے، اوراس کی سند میں محمد بن عبدالرحمن ہیں، جن کو بعض محد ثین نے کاذب (حجموثا) تک قرار دیا ہے۔ (شرح تہذیب: ۲۰/۲۷)

قتل والی روایت کے نقطہ نظر کو تقویت بہنچاتی ہے قبل از راہ تعزیر ہی ہوسکتا ہے، کیونکہ قبل زنائی مدنہیں ،سیدنا حضرت ابو بکر مٹالٹیڈ نے اس جرم کے ارتکاب پرآگ میں جلانے کی سزادی تھی۔ مدنہیں ،سیدنا حضرت ابو بکر مٹالٹیڈ نے اس جرم کے ارتکاب پرآگ میں جلانے کی سزادی تھی۔ (مغنی لابن قدامہ: ۹/۵۸)

### صديقي د وركاوا قعه

دورصد بقی میں خالد بن الولید طالعہ فی میں خالد بن الولید طالعہ کے بیاں خواکھا کہ یہاں عرب کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جا تاہے ۔حضرت ابو بکر طالعہ کے مشورہ کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے لئے صحابہ کرام کو جمع کیا،حضرت علی طالعہ کی طالعہ کی خوالا کام کیا ہے جس کا ادتکاب سوائے ایک قوم کے کئی نے ہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو کیا اس کا علم سب کو ہے،

اس کئے میری رائے یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے، دوسرے صحابہ کرام نے بھی اسی پر اتفاق کیا لہٰذا حضرت صدیل اللہٰ اللہ

#### ہوی کے ساتھ

اگرکوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو یہ بھی سخت گناہ ہے اور آنحضرت طلقے علیم میں اللہ علیم اللہ علیم نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے نع فر مایا۔ (ابن ماجہ شریف:النہی عن الاتیان الحائض) یہ بھی فعل حرام ہے،البتہ اس کی وجہ سے بالا تفاق حدز ناجاری نہیں ہوگی۔

(المغنی لابن قدامه:۸/۵۴۸)

ہاں عام اصول شریعت کے مطابق شوہر سختی تعزیہ ہوگا،خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہراس جرم کا عادی ہوتو بیوی اسکے خلاف فنخ نکاح کیلئے دعویٰ دائر کر سکتی ہے، کیونکہ جس قسم کی مضرتوں اور ایذاء رسانیوں پر تفریق کی اجازت دی گئی ہے اس غیر فطری عمل کی مضرت اور ایذاء ان سے کم نہیں ہے واللہ اعلم ہے۔ پر تفریق کی اجازت دی گئی ہے اس غیر فطری عمل کی مضرت اور ایذاء ان سے کم نہیں ہے واللہ اعلم ہے۔ (تاموس الفقہ: ۵۹۳)

# جانور کے ساتھ بدخلی کرنے والے کی سزا

[۳۲۱] و عَن بَنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اَنَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهْ قِيْلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذٰلِك مَا شَمْ عُنُ مَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذٰلِك مَا شَمْعُتُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذٰلِك مَا شَمْعُتُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذٰلِك مَا شَمْعُتُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذٰلِك (رواه شَمْعُ أَوْلُكُونُ اَرَاهُ كُرِهَ اَن يُوكَلَّ كَمْهَا اَوْيُنْتَفَعَ مِهَا وَقَلُ فُعِلَ مِهَا ذٰلِك (رواه الترمذي وابوداؤدوابن ماجه)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۹۲۱, بابما جاءفیمنیقععلی البهیمة، کتاب

الحدود، حدیث نمبر: 000 ا، ابو داؤد شریف: 100 ۱ ۲، باب فیمن اتی بهیه مة، کتاب الحدود، حدیث نمبر: 000 ۱، ابن ماجه شریف: 000 ۱ /، باب من اتی ذات محرم، کتاب الحدود، حدیث نمبر: 000 ۲۵۲۰

حل لفات: الشان: عالت، كيفيت، ماشانك: تم كوكيا بوا، تمهارا كيا معامله ب، تمهارا كيا عال عبد عالم على عال المال على عال المال على عال المال على الم

ترجمہ: حضرت ابن عباس طالع ہے ہیں کہ درول اللہ طلاع ہے ہیں کہ دو مایا: کہ جوشخص کسی جانور کے ساتھ اس جانور کا کیا قصور ہے؟ تو آپ طالع ہے خرمایا: کہ اس سلسلہ میں خیاس طالع ہے کہ اس سلسلہ میں نے درول اللہ طلاع ہے ہے ہو سانہ ہیں الیکن میرا خیال ہے کہ آنحضرت طلاع ہے ہے ہو تا ہو ہی ہواس کا گوشت کھایا جائے یا سے سے ماصل کھا جائے۔

(ترمذي،ابوداؤد،ابن ماجه)

#### تشریح: مزنیه جانور کو ذ بح کرنے کی حکمت اور اس کے گو شت کا

#### حكم:

بعض فقہاء نے اس کے ذبح کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ جانور زندہ رہے گا تولوگ

اس کی طرف اثارہ کر کے کہیں گے کہ یہ وہ جانور ہے جس کے ساتھ بعلی کی گئی ہے اور اس کے نتیجہ میں فحشاء

گی اثاعت ہو گی اور بے حیائی اور بدکاری کا چرچا ہو گا، اس لئے آپ نے چاہا کہ یہ مادہ ،ی ختم کر دیا جائے

تاکہ بعد میں اس عمل کا چرچانہ ہو، جہاں تک اس جانور کے گوشت کا تعلق ہے تو وہ حرام نہیں ہو تا بلکہ کرا ہت

تزیہہ آجاتی ہے، اسی و جہ سے حضرت عبد اللہ بن عب اس طالتہ ہے نے فرمایا کہ میرے خیال میں حضور

تعلق ہے تو وہ تعزیراً ہے لہذا امام کو اختیار ہے چاہے قل کر دے یا کوئی اور جہاں تک اس شخص کے تل کا تعلق ہے تو وہ تعزیراً ہے لہذا امام کو اختیار ہے چاہے قل کر دے یا کوئی اور سرزاد یدے۔

(درس ترمزی:۱۰۹)

**د و سری و جه** : ممکن ہے جانور کے تمل مُٹھہر جائے اور عجیب الخلقت بچیہ پیدا ہواس لئے حضور

اکرم طلط ایم الله الدرامنفود: ۲/۳۹۰ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ (بل الججود: ۵۵۱ / ۱۱۰ الدرامنفود: ۲/۳۹۰)

اس کے بعد جانا چاہئے کہ اتیان بہیمہ میں جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا مذہب صرف تعسنریہ ہے کئی کے نزد یک اس میں حد نہیں چنا نچے بذل میں ہے "فناهب الائمة الاربعة الى ان من اتى جھیسه تعین ولایقت لی والحدیث محمول علی الے زجر والتشدید، لیکن عاشیہ بذل میں ہے کہ امام احمد عب ایمد عب اس کا حکم مثل اواطت کے ہے۔

( كما في الهدى لا بن القيم: ٣١/ ٥٥، احكام القرآن: ٣/٢٧٣، بذل المجهود: ١٢/ ٥٥١)

### لواطت کی شاعت

{٣٣٢٢} وَعَنَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَخُوفَ مَا اَخَافُ عَلى أُمَّتِىٰ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (رواه الترمذي وابن ماجة)

ترجمہ: حضرت جابر و الله ہو ہاں کرتے ہیں که رسول الله طلط عَلَیْم نے فرمایا: که اپنی امت کے سلسلہ میں مجھے جس بات کاسب سے زیادہ خوف ہے وہ قو ملوط کاعمل ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ان احوف علی امتی عمل قوم لوط: لواطت گناه کے اعتبار سے بہت بڑا گناه ہے، آنحضرت طلطے علی امت کے سلسلہ میں یہ خوت تھا کہیں وہ اس میں مبتلانہ ہوجا ہے، چنانچ آج امت محمدید میں سے بہت سے لوگ اس غلیظ غیر فطری کام میں ملوث ہو کر غضب اللی کو خرید رہے ہیں، بہال پرید بات بھی ذہن شین رہے کہ جس طرح مردول کے ساتھ یہ غیر فطری عمل حسرام ہے، اسی طسرح عور تول کے ساتھ بھی حرام ہے، روایت ہے کہ جن دول سے الله علیه وسلم قال: لاینظر الله عزوج ل الی دجل اق دجل او امر أق فی دبر ها، رسول الله علیه علیه وسلم قال کہ الله تبارک

وتعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ، جوئسی مر دیاعورت کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے ، اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنے والا تھی شدید وعید کا مصداق ہے ،لہٰذااس عمل کے قریب بھی ناحب نا چاہئے ۔ (فیض اُمٹکو ۃ،۸۷۸)

#### مدقذف ومدزناد ونول جاری ہونے کاذ کر

{٣٣٢٣} وَعَنَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ بْنِ لَيْتُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِإِمْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّأَتٍ لَيْتُ مَرَّأَتٍ فَلَا اللهُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرُ أَةِ فَقَالَتُ كَنَبَ وَاللهِ يَا فَعَلَّلُهُ مِأْلُهُ وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرُ أَةِ فَقَالَتُ كَنَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَجَلَّدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ . (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۲/۳/۱ ۲ باباذااقرالرجل بالزنا، کانالحدود، حدیث نمبر: ۲۲۲۹۹۰

ترجمہ: حضرت ابن عباس طالعیٰ سے روایت ہے کہ بنو بکر بن لیث کے ایک شخص نے حضرت نبی کریم طلعیٰ آئے ہی خدمت میں عاضر ہو کراس بات کا قرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ چار بارز نا کیا ہے، چنا نچہ حضرت نبی کریم طلعیٰ علیہ آئے ہی نے اس پر کوڑے گوائے اور وہ شخص غیر شادی شدہ تھا، پھراس نے عورت کے خلاف گواہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا ،عورت نے کہاا سے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم یہ شخص جموٹ بول رہا ہے، چنا نچہ اس شخص کو تہمت کے کوڑے بھی لگائے گئے۔ (ابوداؤد)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کمی متعین عورت کی طرف نسبت کرکے اس کے ساتھ زنا کاری کا قرار کرتا ہے ۔ تواگر اس نے چار مرتبہ اقرار کتیا تواس کو مدکی سزادی جائے گی۔ یہ تواس کا معاملہ ہوگیا،لیکن چول کہ اس نے عورت پر الزام بھی لگایا ہے، اب اگر عورت اقرار کرتی ہے تواس کا معاملہ ہوگیا،لیکن چول کہ اس نے عورت پر الزام بھی لگایا ہے، اوالزام لگانے والے سے گوا ہول ہے تواس پر بھی مدجاری کی جائے گی،لیکن اگر عورت پر مدجاری ہوگی اور گواہ پیش نہ کر سکا تواس شخص پر مدفذ ف بھی جاری کی جائے گی۔

#### مذاهبائمه

حضرت شیخ الحدیث نورالله مرقده نے حاشیہ بذل میں ترجمۃ الباب والےمئلہ میں جمہوراور حنفیہ کا اختلا ف نقل کیا ہے، وہ پیکہاس صورت میں اقر ارکرنے والے پر حدجمہور اورصاحبین کے نز دیک ہے، اورامام صاحب كنزديك مرنهين، چنانچه درمختاريس عندويشبت ايضاً باقرار لاصريحاً صاحيا ولمريكذبه الاخرقال ابن عابدين، فلواقر بالزنابفلانة فكذبته درئ الحدونه مسواء قالت تزوجني، اولا اعرفه اصلا، وان اقرت بالزنا بفلان فكنجها فلاحد عليها ايضا عنده خلافاً لهما في المسئلة بين، يعني الرمرديدا قرار كرك مين نےفلال عورت كے ساتھ زنا كيا ہے توامام صاحب کے نز دیک اس شخص پر مدزنا جب جاری ہو گی جب وہ عورت اس کی تصدیق کر ہے وریہ نہیں اسی طرح عورت کا بھی ہیں حکم ہے کہ اگروہ زنا کاا قرار کرے کہ فلاں مرد کے ساتھ میں نے زنا حمیا ہے کیکن مرداس کی تکذیب کرتا ہے تو عورت پر بھی حدز ناجاری بنہو گی ،اورصاحب بن وجمہور کے نز دیک د ونول مئلول میں اقر ارکرنے والے پر حد جاری ہو گی ،خواہ د وسر ااس کی تصدیق کرے بانہ کرے یہ (بحر)اور دوسرامئلہ بہال پر بیہ ہے کہ عورت کے انکار کے بعد حدقذ ف مرد پر حاری ہو گی یا نہیں تو بذل المجہود میں ہے کہ یہ عورت کے مطالبہ پرموقو ن ہے کہا گرمطالبہ کریگی تو حدقذ ف بھی جاری ہو گی وریز نہیں، اس میں دوسرے ائمہ کااختلاف ہے، چنانچ پماشیہ بذل میں ہے «قال ابن القیمہ فی الحدیث امر ان احدهما وجوب الحدعلى الرجلوان كذبته المرأة خلافا لابي حنيفة ان لا يحدوالشاني لا يجب عليه حد القذف، اسلئے ابن قيم نے اسكا جواب يه ديا كه يه حديث منكر ہے، جيسا كه او پر گذرا، د وسرے ائمہ کے مذاہب اس میں باقی ہیں امام نووی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، کہ شافعیہ کے یہاں بھی اس صورت میں مدقذ ف ہے اسلئے کہ امام نووی نے «امر انیس الاسلمی ان یاتی امر أة الآخر» کی شرح میں جواشکال نقسل کیاہے کہ مدز نامیں بحس نہیں ہو تاہے اور پھراس کا جو جواب دیاہے کہ یہ بھیجنا ا قامت مدکے لئے نہیں تھابلکہ اس عورت کو یہ بتلا نے کے لئے فلال شخص نے تجھ پر زنا کی تہمت لگا ئی ہے۔ توا گراس کاا نکار کرتی ہے تو تیرے لئے مدقذ ن کے مطالبہ کاحق ہے اور پھراسکے بعدوہ ف رماتے ہیں:

"وقد اخرج ابوداؤد والنسائی عن ابن عباس الخ" یعنی و بی مدیث جواو پر مذکور ہوئی اس کے بعد کہتے ہیں: "وقد سکت علیه ابوداؤد وصححه الحاکم واست نکر لا النسائی" اس سے شافعیہ کا مذہب بھی معلوم ہوگیا، کہ ان کے نزدیک بھی اس صورت میں مدقذ ف ہے، جس طرح منیفہ کے نزدیک ہے کی میں حنابلہ کے نزدیک نہیں ہے۔ (بزل الجہود: ۵۵۳ / ۱۱،الدرالمنفود: ۲/۳۲۱)

### حضرت عائشہ رضافتہ پرالزام لگانے والوں کوسزا

{٣٣٢٣} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَتُ لَبَّا نَزَلَ عُنُارِى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَتُ لَبَّا نَزَلَ عُنَارِى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَ كَرَ ذٰلِكَ فَلَبَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَ كَرَ ذٰلِكَ فَلَبَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَ كَرَ ذٰلِكَ فَلَبَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَالْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

**حواله**: ابو داؤ د شریف: ۲/۳ ۱ ۲ , باب فی حدالقذف , کتاب الحدو د ، حدیث نمبر : ۳/۲ م ۲ د میر نمبر : ۳/۲ م ۲

توجمہ: حضرت عائشہ وہا پینہ ہیان کرتی ہیں کہ جب میری برأت نازل ہوئی، تو حضرت بنی کریم طلبت عَادِم منبر پڑ کھڑے ہوئے اور آنحضرت طلبت عَادِم منبر پر کھڑے ہوئے اور آنحضرت طلبت عَادِم منبر پر سے اترے تو آنحضرت طلبت عَادِم نے دوآد میول اور ایک عورت کے بارے میں حکم فر مایا، تو ان کو حد کے والے مارے گئے۔ (ابوداؤد)

تشریح: صاحب مشکوة اس باب کے اندرامت کے اندرجوس سے بڑا قذف اور تہمت کاواقعہ ہوسکتا ہے اس سے متعلق مدیث کا ایک جزلائے ہیں، مدیث الافک یعنی حضر سے عائشہ صدیقہ وہائی ہے، ہوسکتا ہے اس سے متعلق مدیث کا ایک جزلائے ہیں، مدیث الافک وضر سے عائشہ وہائی ہے، ہوسکا واقعہ ہے کاری کتاب المغازی: ۱۵۹۲ اور حصل کتاب التو به: برباب فی حدیث الافک و قبول توبة القاذف، اور ترمذی کی کتاب التفیر سورة النور میں چند صفحات میں مذکور ہے۔ افک کاذ کر الوداؤد میں برباب من لحدیر الجھر ببسم الله الرحمن الرحیم میں بھی اشارة آیا ہے، ولفظه: عن عائشة وذکر الافک قالت جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم و کشف عن وجهه وقال اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان

الذين جاؤ بالافك عصبة منكم الآية "بهال ال باب مين يه به حضرت عائشه وخالفتها فرماتي بين كه جب ميرى براءة كے بارے مين آيات نازل ہوئيں تو آنحضرت طلفي عليه منبر پرتشريف لے گئے اور ان آيات كے نزول كاذكر فرمايا اوران آيات كو تلاوت فرمايا (جودس آيت بين بين جوسوره نور ميں بين) اور پھر منبر سے اتر نے كے بعد دومرد اورايك عورت پر حد قذف جارى كرنے كا حكم فرمايا يعنى حمان بن ثابت اور سطح بن اثاثه ، اور جمند بنت بحش \_

## عبدالله بن انى پر مدقذف جارى كى گئى يا نهيس؟

ال روایت میں عبداللہ بن افی کاذکر نہیں آیا مالا نکہ اسی کے بارے میں قسر آن میں یہ ہے:

"والذی تولی کبر لامنہ ہم له عنداب عظیم" کتب صحاح میں تو عبداللہ بن افی پر مندماری کرنے کا

ذکر ہے، اور منہمت لگانے کا، قاضی عیاض کی رائے یہ ہے کہ اس سے قذف ثابت نہیں ، بال وہ اس مئلہ کو

اچھالما ضرورتھا، اور ریشہ دوانیال کرتا تھا، بیل الذی ثبت انه کان یستخر جه ویستوشیه "کین مافظ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا: "قلت وقد ور دانه قذف صریحاً ووقع ذلك فی مرسل سعید بین جبیر عندابن ابی حاتم وغیری، وفی مرسل مقاتل بین حیان عند الله بن ابی الدی کم فی الا کلیل، بلفظ فرما ہے اس کی گئن: "اخر جه الحاکم فی الا کلیل، اور پھر انہوں نے اس کی مرسل میں وارد ہے کہ اس پر صحواری کی گئن: "اخر جه الحاکم فی الا کلیل، اور پھر انہوں نے اس کی ایک مرسل میں وارد ہے کہ اس پر صحواری کی گئن: "اخر جه الحاکم فی الا کلیل، اور پھر انہوں نے اس کی ایک مرسل میں وارد ہے کہ اس بر صحواری کی گئن: "اخر جه الحاکم فی الا کلیل، اور پھر انہوں نے اس کی ایک عکمت بھی بیان کی پھر مافظ نے اس رائے کارد کرتے ہوئے وہ گھا جو او پر گذر گیا۔

(بذل المجهود: ۱۵۶۴/۱۱/الدرالمنضو د: ۹/۳۶۶)

# قندف سے علق بعض ضروری مباحث

قذف کے معنی بھینٹنے (رمی) کے ہیں ہمت اندازی بھی دوسرے کی شخصیت پر بہتان کے تیر پھینٹنے ہی کانام ہے،اسی مناسبت سے عیب تراثی اورسب وشم کو' قذف' کہا گیا۔ شریعت کی اصطلاح میں زناکی ہمت لگانے کانام قذف ہے۔(المغنی:۹/۷۹) کسی پاک دامن شخص پر بدکاری کی تهمت لگاناسخت گناه اور مذموم بات ہے، قر آن نے اس کو مد صرف قابل سر ذش جرم قرار دیا ہے بلکه اس کاارتکاب کرنے والے کو فاس کہا ہے ۔ (النور: ۴)

ایک اور موقع پر فر مایا گیا کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں متحق لعنت میں اور بڑ ہے شخت عذاب کے لائق ، "لُعِنُو افِی اللّٰ نُیّا وَ اللّٰ خِرَةِ وَ لَهُ هُمْ عَنَا بُ عَظِیْهُ " ان پر دنیا و آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زیر دست عذاب ہوگا۔ (انور: ۲۳)

#### انسانی عسنرت وآبرو کی اہمیت

شریعت اسلامی کابنیادی مقصد ایک طرف الله کی عبادت و بندگی ہے، اور دوسری طرف انسان کے لئے ایسے نظام حیات کی تشکیل جس میں اس کے لئے سہولت وآسانی ہو، رحمت وسعادت ہو، ہہت ذیب وشائتگی ہو، اور ایسا بو جھنہ ہو کہ جسے وہ اٹھا نہ سکے، اس لئے انسان کی بنیادی ضروریات کی بہتر طسریق وشائتگی ہو، اور ایسا بو جھنہ ہو کہ جسے وہ اٹھا نہ سکے، اس لئے انسان کی بنیادی ضروریات کی بہتر طسریق بیری محمیل اسلام کا اہم ترین مقصد ہے، انہیں ضروریات میں ایک عرب و آبروکا تحفظ ہے، عرب و وناموسس انسان کے امتیاز ات میں سے ہے غور کر وکہ انسان میں جوقوت و تو انائی ہوتی ہے کیاوہ جمادات میں نہیں ہے؟ کیا پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کی بے رحم موجوں سے بھی اس کی قوت زیادہ ہے؟ حیاست وزندگائی کا نظام کیا چوانات کے ساتھ نہیں ہے؟ خور دونوش ہو، دوڑ دھوپ ہو، بینائی ہو، قوت احماسس ہو، اپنی کا نظام کیا چوانات کے ساتھ نہیں ہو، گئے ہیں انسان سے صد ہادر جات آگے ہیں اور انسان ان کور شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس میں شبہیں کہ انسان کو ایک حیمین و جمیل جسمانی قالب عطاکیا گیا ہے لیکن اگر بھی اسکے لئے و جہ امتیاز ہے تو بھر وہ گلاب کی پنگھڑی ، زگس کی چشم ناز اور چاند کے عطاکیا گیا ہے کیکن اگر بھی اسکے لئے و جہ امتیاز ہے تو بھر وہ گلاب کی پنگھڑی ، زگس کی چشم ناز اور چاند کے درخور کی بیا برکیوں فریفتہ ہے؟

دراصل انسان کااصل امتیاز اس کی عقل اورقوت فکر نیز اس کی عصمت و پاک دامانی ہے،اگر

ا سا

انبان عقل سے محروم ہوتو سنگ و آئن اس سے عظیم ہے، اور اس کا دامن عصمت تار تارہے تو حیوانات اور چوپائے کا بنات کے لئے شاید ہی اس سے زیاد ہ نافع ہیں، اس لئے اسلام نے انسانی عفت و عصمت کی حفاظت کو بڑی اہمیت دی ہے، زنا کو منصر ف منع کیا گیابلکہ اس پر ایسی سزامقرر کی گئی جو تمام سزاؤل سے نیاد ہ عبرت انگیز وموعظت خیز ہے اور وہ تمام راستے بند کر د ئے گئے جو بالو اسطہ انسان کو اسس شرمنا ک برائی تک لے جاسکتے تھے، جہال ایک طرف اس برائی سے بیجنے کا حکم دیا گیا اور اسس سے بیجانے کا سروسامان کیا گیاوی ان غیر ذمہ دار میس اور بے ہو دہ وگول کے لئے بھی سخت سزامقرر کی گئی جو کسی عفیف آدمی کے دامن آبر وکو دافد ارکر نے کے در بے ہول اور اس پرنا کر دہ گئ تہمت لگاتے ہول، اسی سزاکو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں 'خدقذ ف'' کہتے ہیں ۔

#### د وصور تیں

تہمت اندازی تو بہر صورت گناہ بھی اور قابل سر زنش بھی اہلین سے دنش کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے دو در جات ہیں ایک وہ کہ جس پر قر آن کر ہم کی مقررہ حدوا جب ہے دوسرے وہ کہ جس میں 'حد قذف'' کی شرطول میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے اس صورت میں تعزیر ہے، یعنی عدالت اپنی صوابد یدسے اس کیلئے سزامقرر کرے گی، اسکے تہمت تراثی گناہ ہے اور ہر گناہ لائق تعزیر ہے۔ (الجوال ائق: ۵/۴۲)

### جس پر مدشرعی جاری ہوتی ہے

قذف كى دوسرى صورت وه به كه جس مين تهمت لگانے والے پر صدقذف جارى كى جاتى ہم، صد قذف اس وقت جارى كى جاتى ہم جب اصان 'كے حامل مسرد ياعورت پر زناكى مسريح تهمت لگائى جائے، قر آن كريم ميں اس جرم اور اس كى سزا صراحتهً ذكر كيا گيا ہے ارمث دہے: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ اللّهُ حُصَدْتِ ثُمَّةً لَمْهُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَا جُلِدُوهُ هُمْ ثَمَٰنِيْنَ جَلْدَةً ﴿ (النور: ٣) جو بِا كدامن عور تول برتهمت لگائيں پھر چارگواه بيش مذكر سكيں توان كواسى كوڑے لگاؤ ۔

#### احصان سے مراد

احصان سے کیا مراد ہے؟ فقہاء نے کھا ہے کہ احصان قذت کے لئے پانچ شرطیں ہیں،جس پر تہمت لگائی جائے عاقل ہو،بالغ ہو، آزاد ہو،مسلمان اورخو دیا کدامن ہو، زناسے تہم نہ ہو،مر دہویا عورت کسی ہمت لگانا حدقذ ف واجب ہونے کاباعث ہے۔ (بدائع الصنائع:۲۰۰۷)

یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص پرتہمت لگائی گئی ہمووہ معلوم متعین ہمو،اگرایسانہ ہوتو حدقذ ف جاری نہیں ہوگی، مثلا کسی شخص نے چندافراد سے مشتر ک طور پر کہا کہتم میں سے ایک شخص زانی ہے، کیک متعین مذ کرے کہ وہسی شخص کو مراد لے رہا ہے توالیسے قذف پر حد جاری نہیں ہوگی۔ (بدائع: ۲۲۲)

### تهمت لگانے والے سے متعلق شرطیں

یہ شرطیں تواس شخص سے تعلق ہیں جس پرتہمت لگائی گئی ہو، تین شرطیں تو دہمت لگانے والے سے متعلق ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو،اور دعویٰ زنا کو چارگوا ہول کے ذریعہ ثابت نہیں کر پایا ہو۔ (بدائع:۲۰۰۰)

اس کے علاوہ یہ بھی ضروی ہے کہ تہمت لگانے والا اس شخص کا باپ، دادا، مال، نانی، یا مادری سلمہ میں اس کا جداعلیٰ نہ ہو۔ (بدائع:۲۰۲۷)

### زنائی صریح تہمت

پھریہ بھی ضروری ہے کہ زنائی صریح تہمت ہو، مثلاثسی شخص کے بارے میں کہے کہ اس نے زنائی اسے یا کسی شخص کی اس کے قانونی باپ سے نبیت کی نفی کر دے، نیز اس طرح زنائی تہمت لگائے جسس کو ''زنا'' کہتے ہیں اور جو قابل تصور ہوا گرایہ اند ہو جیسے یول کہے کہ تیری ران نے زنا کسیا ہے، یا یہ کہ تو اپنی انگشت کے ذریعہ زنا کا مسرتکب ہوا ہے یا کسی جانور کی طرف منسو ب کرے تو یہ وہ قذف نہیں جس پر عدجاری ہو۔ (بدائع: ۲۸۲۷)

یه بھی ضروری ہے کہ اتہام مشروط نہ ہو،مشروط تہمت حدقذ ف کا باعث نہیں، جیسے یوں تھے کہ اگرتو

فلال گھرداخل ہوتو زانی ہے، یاولدالز ناہے وغیرہ ۔ (بدائع ۴۲۷)

### مد قذف ص ملک میں جاری ہو گی؟

دوسری شرعی سزاؤل کی طرح حدقن ذف کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ مسلم مملکت ہو۔ (بدائع ۵ ۴/۷)

دراصل مدود قائم کرنااور شرعی سزاؤل کانافذ کرناامام اسلمین ہی کاحق ہے اور وہی اپنی شوکت و قدرت کے تخت مدود جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ (بدائع ۷/۵۷)

#### دعوىٰ قذف كاحكم

تہمت لگانے کے خلاف قذف کادعویٰ کرنے کا حق دراصل اس شخص کا حق ہے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اس لئے اگروہ زندہ ہوتواسی کادعویٰ معتبر ہوگا، اورا گرزندہ بنتواس کے والدین اوراولاد وغیرہ کا حق ہے، کیونکہ قذف کی وجہ سے جو سشرم وعار دامن گیر ہوتی ہے، وہ اس کے خاندان سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ (بدائع: ۲۷۷)

تاہم جب قذف کا جرم ثابت ہوجائے تو پھر خود وہ شخص بھی تہمت لگنے والے وال سنراسے معاف اور بری نہیں کرسکتا یا تہمت لگانے والے سے سلح پر معاملہ نہیں کرسکتا یہ (بدائع ۲۵۱۰)

یہ امام ابوطنیفہ عنہ ہے اللہ میں سے ہے اور اس سے معاف کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ سے مصلحت عامہ معلق ہے، امام ثافعی عنہ اللہ میں سے ہے، لہذا متعلقہ شخص معاف کر سے اللہ اللہ میں سے ہے، لہذا متعلقہ شخص معاف کرسکتا ہے۔ امام ثافعی عربی یہ حقوق الناس میں سے ہے، لہذا متعلقہ شخص معاف کرسکتا ہے۔ امام ثافعی عربی یہ حقوق الناس میں سے ہے، لہذا متعلقہ شخص معاف کرسکتا ہے۔ (بدارتع السنارتع ۲۵۱۰)

### مدقذف کی مقدار

اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ آزاد آدمی کے لئے مدقذ ف اسی کوڑے ہیں اور غسلام وباندی

کے لئے جالیس۔

حدقذف میں کوڑے اس طرح لگائے جائیں گے کہ جان جانے کا اندیث منہ ہو ہتخت گرمی ہتخت کھی ہتخت کھی ہتخت کھی ہتخت کھی ہتخت کھی ہتا ہے کہ جان اور نفاس میں مبتلاعورت پر صدجاری نہ کی جائے گی۔ بلکہ ان اعذار کے دور ہونے کے بعد حدجاری ہوگی، اسی طرح ایک ہی عضو پر سلسل نہیں مارا جائے گانہ چہرہ نہ سر پر نہ پیٹ اور سین پر اور نہ شرمگاہ پر کوڑے کا گئے جائیں حدقذ ف میں ضرب بلکی رکھی جائیگی اور مجرم مرد ہوتو کھڑے ہو کرسنزادی جائے گی اور عورت ہوتو بھا کر۔ (بدائع الصنائع: ۲۸۷۸ میں)

#### مدقذت كاتداخل

قذ ن ان جرائم میں سے ہے کہ جس کی سزامیں ' تداخسل' ہوا کرتا ہے یعنی اگر ایک شخص نے ایک شخص پر متعدد بارزنا کی تہمت لگائی ، متعدد ایام میں لگائی ، ایک ہی کلمہ یا متعدد کلمات میں کئی لوگوں پر تہمت لگائی ، توبید مدان تمام تہمتوں کی طرف سے کافی ہوجائے گی ، ہاں اگر ایک دفعہ کی سزایا نے کے بعسہ بھر دوبارہ تہمت لگائی ، تواگر دوبارہ تہمت کسی اور پر لگائی ہے تب تو دوبارہ حسد جاری ہوگی اورا گراسی شخص پر سزایا نے کے بعد بھی محب رم اپنے الزام کا اعادہ کرتا ہوتو اس پر دوبارہ حد حساری نہیں ہوگی۔ پر سزایا نے کے بعد بھی محب رم اپنے الزام کا اعادہ کرتا ہوتو اس پر دوبارہ حد حساری نہیں ہوگی۔ (الجم الرائق: ۲۰۷۸ میں کا اللہ کے اللہ کے الرائع کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کہ کے اللہ کی کہ کی کی کہ کرتا ہوتو اس پر دوبارہ حد حساری نہیں ہوگی۔

دوسر ہے فقہاء بھی حدقذت میں تداخل کے قائل ہیں ۔ (المغنی لابن قدامۃ:۸۸۸۹)

#### قذف ثابت كرنے كاطريقه

قذف کاجرم ثابت کرنے کی دوصور تیں ہیں، اقراریا گواہان، اقرار کے لئے عاقل، بالغ اور ناطق ہونا ضروری ہے، گونگے کا اقرار معتبر نہیں ہے، اقرار کیلئے کوئی تعداد مطلوب نہیں، ایک دفعہ بھی اقرار کرلے تو کافی ہے۔ (بدائع الصنائع:۵۰۰)

قذف کاا قرار کرنے کے بعداس سے رجوع معتبر ہے۔ (البحرالرائق:۵/۳۷) گواہان کے سلسلہ میں ضروری ہے کہ دومر دگواہ ہول اوران کی گواہی براہ راست ہو، یعنی ان کے سامنے تهمت لگ أنے والے نے تهمت لگائی ہو یا تہمت کاا قرار کیا ہو، بالواسطہ گواہی (شیها دی علی الشها دی) معتبر نہیں ۔ (بدائع الصنائع:۷/۳۷)

### جب مدقذ ف ساقط ہوجاتی ہے!

بعض صورتوں میں مدقذف ساقط ہو جاتی ہے

(۱)....جس پرتهمت لگائی گئی ہےوہ خود اپنے گوا ہول کی گواہی کو جبوٹی گواہی قرار دے۔

(۲)....گواہان مدجاری ہونے سے پہلے ہی اپنے بیان سے رجوع کرلیں۔

(۳).....گواہان میں سے کسی کی گواہی کی اہلیت حدجاری ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، جیسے پاگل ہو جائے یااس کافیق وفجورظاہر ہوجائے۔(بدائع الصنائع: ۷۲/۷۲)

(۳).....جس شخص پرتہمت لگائی گئی ہواوراس نے ہمت لگانے والے کے خلاف دعویٰ کیا ہو، یااس کی وفات ہوجائے ۔ (البحرالرائق:۳۶–۵/۳۸)

# [الفصل الثالث]

## غلام پرحدزنا كانف ذ

{٣٣٢٥} عَنْ نَافِج رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْرٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَبْلًا مِنْ رَقِيْقِ الأُومَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُبُسِ فَاسْتَكُرَهَهَا حَتَّى

اِفْتَضَّهَا فَجَلَكَهُ عُمُرُ وَلَمُ يَجُلِلُهَا مِنَ آجُلِ اَنَّهُ السَّتَكُرَهَهَا ـ (رواه البخارى)
عواله: بخارى شريف: ٢٠ • ٢٨/٢/١ • ١ ، باب اذا استكرهت المرأة ، كتاب الاكواه ، حديث نمبو : ٢٩٣٩ ـ

حل الفات: الامارت: حكومت منصب، عاكم، رياست، اسليك، الوليدة: باندى، نابالغ لركى، استكره فلانة: عورت كوبركارى پرمجبور كرنا، افتض: پرده بكارت كوزائل كرنا ـ

توجمہ: حضرت نافع و گلائی سے روایت ہے کہ بے شک ان کو صفیہ بنت ابوعبید نے بتایا کہ حکومت کے غلامول میں سے ایک غلام نے مس کی ایک باندی سے زنا کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی ، یہال تک کداس کے پر دہ بکارت کو زائل کر دیا، چنا نچہ حضرت عمر و گاللہ شکے نفلام کے کو ڑے لگوائے، اور باندی کے در بہیں لگوائے، اس لئے کہ اس کے ساتھ غلام نے زبردستی جماع کیا تھا۔ ( بخاری )

تشویع: غلام خواه محصن ہویا غیر محصن اس کی زناکاری کی سزا پیچاس کوڑ ہے ہیں جوشخص زنابالجبر کرے گا،اس کو تواس کے حب حال سزادی جائے گی لیکن جس کے ساتھ بالجبر زنا ہوگا،اس پرکسی قسم کی مدجاری نہیں کی جائے گی۔

عن خافع: یه حضرت عبدالله ابن عمر و الله ابن عمر و الله ابن عبید صفیه بنت ابوعبید ثقفیه یه مختارا بن قابل رشک ہے، ان صفیه بنت ابوعبید ثقفیه یه بنت ابوعبید ثقفیه یه بنت ابوعبید ثقفیه یه بنت ابوعبید کی بهن اور حضرت صفیه بنت ابوعبید کی بهن اور حضرت عبدالله ابن عمر و الله و

# حضرت ماء وطالله؛ كے زنا كانفسيكي واقعه

﴿٣٣٢٦} وَكُنْ مَالَكِ يَزِيْلَ بَي نَعْيَمٍ بَي هَزَّالِ عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ مَاعِرُ بَنُ مَالَكِ يَزِيْمًا فِي خِيرِ آبِي فَاصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيْ فَقَالَ لَهُ آبِي فَقَالَ كَانَهُ وَسَلَّمَ فَا خُبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَقَلَهُ يَسْتَغْفِرُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبِرَهُ بِمَا صَنَعْتَ لَقَلَهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وِإِثَمَا يُرِيْلُ لِكَ رَجَاء آنَ يَكُونَ لَهُ عَنْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي لَكَ وِإِثَمَا يُرِيْلُ لِكَ رَجَاء آنَ يَكُونَ لَهُ عَنْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ لَكَ وَإِثَمَا يُرِيْلُ لِكَ رَجَاء آنَ يَكُونَ لَهُ عَنْرَجًا فَأَلَى يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَكَا كَانَهُ فَكَا كَانَهُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَتَابُ اللهِ عَلَى وَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَوْاتٍ قَالَ وَلُو مَلَى مَلَى مَا مَعْتَهَا قَالَ يَلْ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَلَى مَا مَعْتَهَا قَالَ نَعْمُ فَامَرِبِه آنَ يُرْجَمَ فَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مَنَّ اللهُ عَلَى مَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

**حواله**: ابوداؤدشریف:۲/۲ • ۲، باب فی رجم ماعز بن مالک، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۹ ۱ مممر

**حل لفات: الحجر: گور، حفاظت، حمایت، هو فی حجر فی لان: وه فلال کی حفاظت میں** ہے،الحی: محله،عرب کے قبیلول میں سے چھوٹا قبیله، د جائ: امید کرنا، تو قع کرنا،الکتاب: (علاوه دیگر معنول کے ) فیصلہ حکم ،اسی معنی میں ہے،لا قضدن بدنکہا بکتاب الله میں تمہارے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا،اقام الشیرع: شریعت پرعمل کرنا،ضاجعہ بھی کے ساتھ لیٹنا،ضاجع المرأة، عورت سے ہم بستری کرنا، ہاشر: عورت سے جماع کرنا، ایک شی کو دوسری شی کے ساتھ ملانا، اخر جالشئ: نكالنا بهيجنا،مس بشوطٍ: كوڙ بے مارنا،،مس الشئ: لگنا،لاحق ہونا، جزع: گھرانا، بے تاب ہونا، وغیرہ، عجز عن الشیع: بےبس ہو جانا، تنگ آنا، زچ ہونا،اشتد عدوہ: تیز دوڑ نا، نزع الشہیٰ عن مکانہ: کسی چیز کو اسکی جگہ سے زکالنا تھینچ کرلانا، زکالنا،الو ظیف: اونٹ یا گھوڑ ہے وغیر ہ کے ینڈلی کی ڈی،تاب تو بة: تو به کرنا،گناه سے باز آنا،تاب الله علی عبدہ: معاف کرنا،تو به کی تو فیق دینا۔ ترجمه: حضرت يزيد بن عيم بن ہزال اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ماعسز بن ما لک یتیم تھے،میر بے والد کے آغوش پرورش میں تھے،و ،قبیلہ کی ایک لڑ کی کے ساتھ زنا کاری میں مبتلا ہو گئے ،تو میرے والدنے ان سے کہا کہتم رسول اللہ عالیہ عادیہ کے پاس جاؤ ،اور جوتم نے کیا ہے کہاس کی اطلاع آپ مائٹی آیا وہ ممکن ہے کہ آپ مائٹی آیا تھ تمہارے لئے مغفرت طلب کریں،اوران کا مقصد صرف اتنا تھا کہان کو اس بات کی امیڈھی کہان کے لئے کوئی راسۃ نکل آئے، گا، چنا نجیہ ماءزآپ طالبہ اللہ علاق کے پاس آئے،اورانہول نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ملٹی اعلاق میں نے زنا کیا ہے، اہندا آپ ملٹ اللہ اللہ اللہ کا حسکم قائم فرماد یجئے، آپ ملٹ اللہ کا حسکم قائم فرماد یجئے، آپ ملٹ اللہ کا سے اعراض کیا تو وہ د و باره آگئے،اورانہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! بے شک میں نے زنا کیا ہے، لہذا آپ طالتہ علاق میرےاو پر تتاب اللہ کا حکم قائم کر دیجئے، بہال تک کہ یہ بات انہوں نے جارمرتب عب رض کی ، تورسول الله طلنا علیہ نے ان سے فرمایا: کہ یہ بات تم نے چار مرتبہ کہی ہے تم نے یہ کام کس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلال عورت کے ساتھ آپ مالٹی آیا تھے فرمایا: کہتم اس کے پاس لیٹے تھے،انہوں نے کہا کہ ہاں،آپ طلنے علیہ نے فرمایا: کہ کہاتم نے اپنے بدن کو اس کے بدن کے ساتھ ملایا تھا؟انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ ملتے عادم نے فرمایا: کہ کیاتم نے اس سے محبت کی تھی؟انہوں نے کہا کہ ہاں، چپ انحپ آپ طلط این است می این جب رجم کئے جانے کا حکم کیا، تو ان کوحرہ کی طرف لے جایا گیا، پس جب رجم کیا جانے لگا اور انہوں بتھرکی چوٹ محسوس کی تو وہ گھر ااٹھے، اور وہاں سے تیزی سے بھا گے، چنا نچہ ان کو عبد اللہ بن انیس طالتی شخر کی ایک انیس طالتی شخر کی ایک انیس طالتی شخر کی ایک ایک انیس طالتی شخر کی ایک بھر وہ حضرت نبی کریم طالتی علیم کی فدمت میں عاضر ہم کی اگھا کرماری تو اس سے ان کی موت واقع ہوگئی، پھر وہ حضرت نبی کریم طالتی علیم کی فدمت میں عاضر ہوئے اور آپ طالتی علیم کی خرمایا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں ہوئے اور آپ طالتی علیم کی تو بہ تو کی ایک تو کہ قبول فرمالیتا۔ (ابود اوَ د)

**تشریح:** عن ابیه: یعنی حضرت نعیم سے روایت کیا۔

کان ماعز بن مالک یتیمافی د جرابی: حجر" عاء کے فتحہ کے ساتھ ہے اور کبھی کسرہ بھی پڑھا جا تا ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ماعزیتیم تھے اور میرے باپ حضرت ہزال کی تربیت میں تھے۔

فاصاب جادیة: یعنی ایک باندی سے انہوں نے وطی کی، من الحی " اس سے مراد قبیلہ ہے ندکھ کلہ۔

فقال له ابى: ان سےمیرے باپ ہزال نے کہا"ائت" یہ الاتیان سے امر ہے، مطلب یہ کہ حاضر ہو، درسول الله صلی الله علیه وسلم "کی خدمت میں۔

فاخبره بهاصنعت: اورآنحضرت طلني آيم مو كربيته بواس كى خبر دو «لعله يستغفر لك» ثايدرسول الله طلني آيم تمهارے لئے استغفار كريں اور تمهارا گناه معاف ہو جائے، "انما" اورايك أسخه ميں "وانما" ہے "يويد" ہے "بذالك "يعنى يہ جورسول الله طلني آيم ميں فويريد" ہے "بذالك "يعنى يہ جورسول الله طلني آيم كى خدمت ميں ہونے اورا بنى اس خطا كو بتانے كى جو بات ان سے كهى اس سے وہ يہ اراده كر رہے تھے اس سے ان كامقصد تھا۔

ر جاء ان یہ کون له مغر جا: یہ توقع کہ آپ کے استغف ارسے گناہ کی لعنت سے ان کو چیٹا کارا حاصل ہو جائے کہ ان پر صد حاری کی حائے جیسا کہ بعض لوگوں نے کمان کیا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت قلتها اربع مرات: رسول الله طلتها عليه وسلم انتكافيانيم

نے فرمایا تم نے چارمرتبہ یکلمات کہے اور زنا کا اقرار کیا تو گویا کہ تمہارا زنا کرنااب شرعی طور پر ثابت ہو چکا تو یہ بتاؤ''فیمن''کس کے ساتھ تم نے زنا کیا؟ علامہ قاری نے کہا یہ صریح دلیل ہے اس کی کہا قرار زنامیس عدد مذکور کا اعتبار ہے۔

#### قال بفلانة: انهول نے كهافلال سے يعني مزنيه عورت كو بتايا۔

قال بل ضاجعتها: علامہ قاری عن یہ نے اس کے معنی معانقہ کرنے کے لئے ہیں، یعنی کیا تم نے اس سے معانقہ کیا ہے۔ "قال نعم" انہوں نے کہا ہال "قال هل باشر عها قال نعم "علامه قاری عیث پر نے فرمایا یعنی محیاتمہاری کھال اسکی کھال سے ملی ہے، منابۃً اس سے جماع ہی مرادلیا ہے، "قال نعم" انہول نے کہا ہال، قال هل جامعتها، آپ نے فرمایا کیاتم نے اس سے جماع کیا ہے، حضرت نبی کریم طانستاه یا کامنثاء پرتھا کوئسی طرح پیاییخا قرارسے باز آ جائے مگروہ برابر ہر ہر چیز کاا قرار کرتار ہااورا پنی بات پر جمار ہا۔ ''قال نعیہ''انہوں نے کہا ہاں، یعنی ان کے جارمرتبہ جارمجانس میں اقرار زنا کے بعد بھی آنحضرت مللہ علیہ نے مختلف انداز میں کنایہ کے لفظوں میں اور صراحتاً پھر دریافت فرمایا اب بھی وہ مسلسل اقسرار کرتے رہے تو، "قال، راوی نے کہا"فامر بدان پر جم" آپ نے ان کے سنگسار كيئے جانے كاحكم فرمايا''فاخر جبه'' يەمجھول ہے،''المي الحرة'' ابن ہمام نے فرمايا كه ايك صحيح مديث ميل محكم «في جهناه يعني ماع: أبالهصيل» اورمسلم الوداؤد ميل مح، «فانطلقنا به الى بقيع الغرق والمصلى كأن به يعنى مسلم اورابوداؤد في روايت ميس كه بم انكر قيع غرقد ميس ليكر گئے اور مصلی و ہیں تھااسکے کمصلیٰ سے مراد جناز ہ کی نماز کامصلیٰ ہے تواس طرح د ونوں حب یثوں میں کوئی تعارض ہاقی نہیں رہتااس لئے کہ پہلی حدیث میں بقیع غرقد کاذ کر بغیر مصلیٰ کے ذکر کے ہے،اوراس حدیث میں بقیع غرقد کاذ کر ہے صلیٰ وہیں تھا،اورتر مذی شریف اورزیرتشریح حدیث میں جو بدہے کہ چوتھی مرتب ہ ا قرار کے بعد آپ نے ان کے رجم کاحکم دیا پس ان کوحرہ کی طرف کیجایا گیااورسٹگسار کیا گیااس کی تاویل یبی ہےکہ نگسار کئے مانے کے وقت جب وہ بھا گے توا نکا پیچھا کیا گیااور پھسے رانکوحرہ لے مایا گیایہ تاویل اس لئے ضروری ہے کہ صحاح اور حیان کی روایتوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شروع میں ان کوسٹگسار کرنے کے لئے حرہ نہیں لے جایا گیا جیسا کہ ابھی مسلم اور ابو د اؤ د کی حدیث سے معلوم ہوا کہ بلکہ بھا گتے ہو ئے وہ

حره عَنْج تَصَ اور پھر وہاں وہ پہوے گئے اور وہیں بقیہ سگمار کیا گیا، فلمار جم فوج ن مس الحجارة ،
علامة تاری نے یعنی پھر ول کے لگئے کی تکلیف جب ان کو لائق ہوئی ' فیجز ع' یعنی وہ بے تاب ہو گئے معلامة اری اندیس ، فیخر ج یہ بشتد ' یعنی تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکلے جہاں ان کوسگمار کیا جارہا ہم اور میر نہ کر سکے، ' فیخر ج یہ بشتد ' یعنی تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکلے جہاں ان کوسکمار کیا جارہا ہم ان الله ابن اندیس ، اندیس مصغر ہے یعنی ان کو پاکھئے عبداللہ ابن اندیس ، وق عجز اصحاب ہم سخلے یہ ہمی ہوسکتا ہے کہ عبداللہ ابن اندیس کے ساتھی کے بنگ آجائے کو بتارہے ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ماع بھی جو ان کوسکمار کررہے تھے وہ مراد ہوں ، حاصل دونوں کا ایک ، بی ہے یہ جملہ حالیہ ہی ہوسکتا ہے کہ اس پھی خوان کوسکمار کی اندی ہی ہوسکتا ہے کہ اس پھی کوسکمار کی انہوں نے نے بعینک کرمارا پس اس سے وہ حبان بھی ہوگئے ، شھر اتی النہ بی صلی الله علیہ وسلم ، یعنی بی عبداللہ ابن انیس مٹی ٹیڈ ورول اللہ طشکے آجائے آجا کے بیاں آئے ، فن کر ذالک ' اس کے بعدانہوں نے دورے کروں نہ چھوڑ دیا ، لعلہ ان یہ وسکمار کے لئے کیا ور پھر انکار ہما گئا تا یا تو ارتے اور ان کے گئاہ کو بلاسکمار نے بی مراد لیا ہے ، فیمیتوب اللہ علیہ ، یعنی اللہ ان کی تو بہ کو قبول فر مالیتا اور ان کے گئاہ کو بلاسکمار کے بی معاف فر مادیتا وہ تو ارتم الرائمین ہاں کے لئے کیا دشوار تھا۔ (انوارالمان شن جمالہ مرتا ہوں نے بی مراد لیا ہے ، فیمیتوب اللہ علیہ ، علیہ وہ اللہ ان کی تو بہ کو قبول فر مالیتا اور ان کے گئاہ کو بلاسکمار میں معاف فر مادیتا وہ تو ارتم الرائمین ہا تیں معافرہ ہوتی ہیں۔

فو اند: اس حدیث میں حضرت ماعور مؤالٹھ کے کیا دو اندر ناکی تفسیل ہے اسے درج ذیل با تیں معلوم ہوتی ہیں۔

177

- (۱).....ماع بتیم تھے اور ہزال کے زیرتر بیت تھے۔
- (۲)....قبیلہ ہی کی ایک لڑ کی کے ساتھ زنا کاری میں مبتلا ہو گئے تھے۔
- (۳)....ان کے مربی ہزال نے نیک نیتی کے ساتھ ان کو نبی طلطے علیم کی خدمت میں عاضر ہو کرا پنے جرم کااعتراف کامشورہ دیا۔
- (۴).....انہوں نے آنحضرت طلطے علیہ کے پاس آ کر چار مرتبدا قرار کیا معلوم ہوا کہ جب اقرار کرنے والا چاربارا قرار کرے والا چاربارا قرار کرے گاتب حاکم اس کے لئے حدکا فیصلہ کرے گا۔
- (۵)..... آنحضرت طلط الميانية الله المان سے اعراض كيانيز تلقين عذر كيا، تاكه سنرا جارى كرنے كى نوبت م

(۲).....مقام رجم لے جا کر جب ان پر سنگ باری کی گئی تو حواس باختہ ہو کر بھا گے، ایک صحابی عبداللہ بن انیس مٹالٹیئر نے ان کو اونٹ کی ہڈی ماری جس کی ضرب سے وہ فوت ہو گئے۔

(۷).....آنحضرت طلنے علیم کو جب معلوم ہوا تو آنحضرت طلنے علیم نے تنبیہ فرمائی کہان کو چھوڑا کیوں ندگیا ہوسکتا ہے ان کا بھا گنار جوع کی بنا پرتھااوروہ اللہ سے تو بہ کرتے تو اللہ تعب الی معب ف فرماد بیتے ۔ (فیض اُمٹکو ۃ: ۲/۳۲۲) الدرالمنفود: ۲/۳۳۲)

### كشرت زناكي وجهسة نے والى مصيبت

{٣٣٢٧} و عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا الرِّنَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّنَا اللهُ أَخِنُو بِالسَّنَةِ وَمَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا اللَّ أَخِنُو بِالرُّعْبِ. (رواه احمد) فَوْمِ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا اللَّ أَخِنُو بِالرُّعْبِ. (رواه احمد) معند احمد: ٥/٨٠٠.

حل لغات: السنة: يه اصل ميس، السنهة: تحالام كلمه يعنى باكو مذف كرك اس كى حركت فتحه كو عين كلمه نون كرديا گيا، قصط: خشك سالى، الرشا: جمع ہے، الرشوة: كى وه رقم كو ابطال حق يااحقاق باطل يااپينے مفاد كيلئے كسى كو دى جائے، الرعب: دُر، خوف، گهر اہك ۔

توجمه: حضرت عمرو بن عاص طالته باین کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول الله طلتے علیم کو فرماتے سنا کہ جس قوم میں بھی زنائی کمثرت ہو گی اس کو قحط سالی میں پرکڑا جائے گا،اور جسس قوم میں بھی رثوت عام ہو گی اس پررعب طاری کر دیا جائے گا۔ (منداحمد)

تشریع: زناکاری ایک بدترین گناه ہے اس کی بنا پر جوخرا بسیال وجود میں آتی ہیں ان میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس جگہ زناعام ہوتا ہے وہاں بھوک مری عام ہو جاتی ہے، اسی طرح رشوت کی لعنت کی جہال بہت ہی قباحتیں ہیں، ایک بہت بڑا وبال یہ ہے کہ جوقوم رشوت خوری میں ملوث ہو جاتی

199

ہے،اس کے اندر سےخود داری ختم ہو جاتی ہے اس کاضمیر مردہ ہوجا تاہے اور وہ خوف کے سائے میں زندگی گذارتی ہے۔

الااخذ و مالسنة: سين اورنون كوفته ہے،علام طیبی عب پیشیہ نے فرمایا که غالباً زنا کی وجہ سے قحط اورخوشک سالی کی سزااس لئے ہے کہ زناسے لی کاباطل کرنالازم آتا ہے اور قحط فیتی کو باطل و ہلا ک کر دیتا ہے تو گویا جس نتیجہ کا گناہ تھااسی نتیجہ کی سزادی جاتی ہے،ابطال نسل فساد ہے اسی طرح اہلاک حرث بھی فیاد ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا: و پہلك الحرث والنسل والله لا یحب الفسیاد، اورجب اٹھ کر جا تا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھو پ اس لئے ہو تی ہے کہوہ اس میں فساد مجائے اور قسسلیں اور سلیں تناہ کرے حالا نکہ اللہ تعالیٰ فیاد کو بینہ نہیں کرتا۔ (سورہ البقرہ)

ومامن قوم يظهر فيهم الرشاد: راء كوضمه اوراوركره دونول تحيح ين، نهايه ماس عدكه راثی وہ ہوتا ہے جوکو ئی چیز اس شخص کو دے جو باطل پراس کی مدد کرےاور مرشی لینے والے کو کہتے ہیں ، اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جوان دونول کے درمیان کوشٹ کرتا ہے یعنی یا تور ثوے کی مقیدار گھٹانے میں بااسمی مقدار بڑھانے می*ں کو کشش کر*تاہے۔

الااخذ و بالرعب: راء كوضمه عين ساكن ہے اور دونول كوضمه كى بھى لغت ہے عنى خوف وغيره کے ہیں، ثان بیہ ہے کہ حالم جب رشوت خورنہیں ہوتا تواسینے فیصلہ پروہ آزاد ہوتا ہے،اورشریف ورذیل میں ایسے حسکم وفیصلہ میں کوئی فرق نہیں کرتااور جب رشوت خوری کرتا ہے تو وہ خائف ہوتا ہے اور رشوت کے براانحام جس کاظہور تھی دنیا میں بھی ہوتا ہے سے ڈرتار بتا ہے۔

(انوارالمصابيح: ۲/۵۲۰ فيض لمشكوة: ۲/۳۶۲ مرقاة المفاتيح: ۸۲/۸۲ شرح اطبيبي: ۱۹۹/۷)

## لوطی ملعون ہے

{٣٣٢٨} وَ عَرْبَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَإَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطِ. (رواه رزين) وَفِي رِوَايَةِ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَحْرَقَهُمَا وَٱبَابَكُرِ هَلَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا۔

مواله:رزين لمريوجال

ترجمه: حضرت ابن عباس طالنيرُ اورحضرت ابو ہريره طالندر سے روايت ہے كه رسول الله طلنيا علام نے فرمایا: کہ جو تخص قوم لوط کاعمل کرے وہ ملعون ہے۔(رزین)اورابن عباس شاللہٰ؛ سے ایک روایت ہےکہ حضرت علی طالٹیۂ نےان د ونول کو جلا دیا،اورحضرت ابو بکر طالٹیۂ نے د ونول پر دیوارگرادی۔ تشويج: جوشخص غير فطري عمل كرے اس كو آنحضرت ماليا عادم نے ملعون قرار دیا ہے، ایک روایت میں آنحضرت علیٰ آخی مایا ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سات قسم کے لوگوں پر سات آسمانوں کےاوپر سے لعنت بھیجی ہےاوران میں سے ایک پرتین دفعہ لعنت بھیجی اور باقی پر ایک دفعہ پھر آنحضرت طلتیا علیم نے تین مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جوقوط لوط جیساعمل کرتا ہے، چول کہ اغلام بازی غیرفطری عمل ہے،اس کی شرعاً طبعاً عقلا کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے،لہٰذااس عمل کوانحبام دینے والے سے آنحضرت پالٹیاملاقی نے سخت نفرت و بیز اری کااظہار فرمایا ہے،اس مدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوطی کی کوئی متعین سزانہیں ہے،امام وقت جوسزادینا جاہے دیے کہکن عادی محب رم توسخت سزادی جائے،اسکئےکہ صحابہ کرام رضوان الڈرتعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسے خبیث لوگوں کوسخت سزائیں دی ہیں۔ ملعون من عمل: عمل قوم لوط، لواطت كرنے والا ملعون ہے، یعنی الله كی رحمت سے دور ہے،خلاصہ حدیث میں وہ حدیث نقل ہوئی ہے،جس میں سات لوگوں پر آنحضر سے طابع عادم نے لعنت فرمائی ہے اوران میں سب سے ثدیدترین لعنت کامصداق لوطی کوقسرار دیا ہے، کیول کہاس کے ملعون ہونے کو تین مرتبہ ذکر کیا ہے،صاحب مرقات نے اس موقع پر ایک روایت نقل کی ہے،جسس میں ان ساتوںلوگوں کا تذکرہ ہے۔

ملعون من سب اباكه ملعون من سب امه ملعون من ذبح بغير الله ملعون من غير حدود الارض، ملعون من كهه اعمى، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل قوم لوط.

ملعون ہے وہ تخص جواپینے باپ کو گالی دے ملعون ہے وہ شخص جواپنی مال کو گالی دے، ملعون ہے وہ شخص جوغیراللہ کے نام پر ذبح کرے ملعون ہے وہ شخص جوسلطنت اسلامیہ کی سے رحدول میں رد و بدل کرے ملعون ہے و شخص جواندھے کو غلط راسة بتائے ملعون ہے و شخص جو جانور سے بدخلی کرے،اورملعون ہے و شخص جوقو م لوط جدیں عمل کرے )

وفى دواية له: رزين كى ايك روايت ميس هه، «ان عليا احرقهها» حضرت على رئالتُهُ؛ نے اوطی فاعل اور مفعول دونوں کو جلانے کا حکم کیا۔

وابابعد بدم علیه ها حافظا: حضرت ابو بحر طلاید نیم نیم این دونول پر دیوارگرانے کا حکم فرمایا معلوم ہوا کہ لوطی کو امام اپنی صوابدید کے مطابق سزاد سے گا، کیونکہ وطی کی سزاتعزیر ہے۔

(فیض المشکو :: ۲/۸۲ انوار المصابیح: ۵۶۱ مرقاۃ المفاتیح: ۸/۸۲)

# لوطی نظر کرم سے محروم ہے

﴿٣٣٢٩} وَعَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ إِلَى رَجُلِ آقُ رَجُلاً آوُ إِمْرَأَةً فِي كُبُرِهَا (رواه الترمذي) وَقَالَ هٰذَا كَدِيْتُ حَسَرٌ غَرِيْبٌ -

**حواله**: ترمذی شریف: ۱/۰۲۰, باب ماجاء فی کراهیة اتیان النساء فی ادبارههن، کتاب الرضاع, حدیث نمبر: ۱۹۵ ا

توجمہ: حضرت ابن عباس طالتہ ہے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ طلعے علیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتے ہیں جوکسی مردیا عورت سے اس کے بیچھے مقسام میں صحبت کرتا ہے۔ (ترمذی) ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشویع: غیر فطری عمل خواہ مرد سے ہو یا عورت سے نہ صرف گناہ اور حسرام ہے بلکہ یہ ایک گھناؤ نااور نہایت شنیع فعل ہے، عقلاً شرعاً ،طبعاً ہراعتبار سے مذموم ہے، جوشخص اس غلیظ حرکت کامسرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اور اس پررحم و کرم کی نگاہ نہیں ڈالتے ہیں

لاینظر الله عزوجل: الله تعالی صی مردیاعورت سے لواطت کرنے والے پر رحمت کی نظر ہمیں فرماتے معلوم ہوا کہ لواطت بہر صورت حرام ہے ، خواہ مرد کے ساتھ ہو یاعورت کے ساتھ ہو، خواہ اجنبی

عورت کے ساتھ ہو یاا پنی ہوی کے ساتھ ہو۔

نظرنه کرنے سے مراد نظر رحمت نه کرنا ہے ایسے شخص پرغیظ وغضب کی نظرتو ہو گی ہی، "عز فلان" کے معنی صاحب عزت ہونا طاقتور ہونا برتر ہونااور الله تعالیٰ ان تمام صفات سے موصوف ہے، «لا شدہ فیدہ» اور «جل جلالا» کے معنی بلندر تبہ ہونا، ثاندار ہونا بڑا ہونا۔

حدیث حسن: صحیح وہ مدیث ہے جو عادل، قری الحافظ بہترین راوی کے ذریعہ قال کی گئی ہو،
وہ علل مذہو، شاذ مذہو، اگریتمام صفات پائی جائیں تو وہ صحیح لذا نہ ہے اور اگران صفات میں کسی درجہ کا قصور
ہولیکن وہ قصور کنٹرت طرق کی وجہ سے ختم ہوجائے اور تو وہ صحیح لغیرہ ہے اور اگریہ کی کنٹرت طرق کے ذریعہ
دور مذہور ہی ہوتو وہ حن لذا نہ ہے اور جس روایت میں صحیح روایت کے لئے معتبر سشرا اَلماکل یا بعض مفقود
ہول تو وہ مدیث ضعیف ہے اور ضعیف مدیث کے اگر طرق متعدد ہول اور اس طرح اس کا ضعف ختم ہورہا
ہوتو وہ حن لغیرہ ہے ''عریب''اگرمدیث صحیح کاراوی صرف ایک ہوتو مدیث غریب ہے۔
ہوتو وہ حن لغیرہ ہے ''گرمدیث صحیح کاراوی صرف ایک ہوتو مدیث غریب ہے۔
(انواں الموایح: ۵۲/۲) ہوتہ میں مشکوۃ ۔۵)

### جانورسے محبت کرنے والے کاحکم

{٣٣٣٠} وَكُنُهُ قَالَ مَنْ آَثَى بَهِيْمَةً فَلاَ حَلَّ عَلَيْهِ (رواه الترمذي) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي آنَّهُ قَالَ وَهٰذَا آصَحَّ مِنَ الْحَرِيْثِ الْاَوَّلِ وَهُوَ مَنْ التَّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي آنَّهُ قَالَ وَهٰذَا آصَحَ مِنَ الْحَرِيْثِ الْاَوَّلِ وَهُوَ مَنْ التَّرْمِذِينُ عَنْ سُفْيَانَ التَّالَ عَلَى هٰذَا عِنْكَ آهُلِ الْعِلْمِ .

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۰۰۲, باب ما جاءفی من یقع علی البهی مة ، کتاب الحدود ، حدیث نمبر: ۱۳۵۵ ، ابو داؤ د شریف: ۱۳/۲ ، باب فیمن اتی البهیمة ، کتاب الحدود ، حدیث نمبر: ۲۵ ، ۲۸ ،

ترجمہ: حضرت ابن عباس وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ جوشخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر حدنہیں ہے۔ (تر مذی ، ابو داؤد) تر مذی سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: کہ بیاس بہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے جوشخص کسی جانور سے بدفعلی کرے اس کو قبل کر دو، اور اہل عسلم

حضرات کاعمل اسی پرہے۔

تشویع: یعنی به مدیث به می حدیث به اصلح من حدیث الاول و هو به یعنی به مدیث بهلی مدیث سامیح من حدیث الاول و هو به یعنی به مدیث به سامیح من ای جهیمة فاقتلوی به بوشخص کسی چوپائے سے بدکاری کرے اسے تل کردو، ہے بوالعمل علی هٰذا ، یعنی عمل اسی بهلی مدیث پر ہے ، یعنی «من اتی جهیمة فلا حدا علیه ، بوشخص کسی چوپائے سے بدکاری کرے اس پر مدنہیں ہے ، حاصل یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے بہلی سے یہ اصلح ہے اسلئے کہ پہلے گذر چکا ہے کہ اسکو تر مذی الود اور داور این ماجہ نے روایت کیا ہے اور اسکا تقاضایہ ہے کہ یہ ند کے اعتبار سے اس جے اور یہ احتمال بھی ہے کہ اصلح کہنے سے انگی مراد یہ ہوکہ یہ مدیث موقوف اس مدیث مرفوع سے اصلح ہے واللہ اعلم ۔ (مرقاۃ المفاتح: ۲۸ / ۸۳ / ۸۲)

# وطىبالبهيمة كاحكم

یہاں دومئلے ہیں ایک یہ کہ بہیمہ کے ساتھ وطی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ دوسرایہ کہ اس بہیمہ کا کیا حکم ہے جس کے ساتھ وطی کی گئی ہے،ان دونوں مئلوں میں فقہاء کی روایات کافی مختلف ہیں، یہاں صرف احناف کا نقطہ نظر بیان کیا جائے گا۔

### مسئلهاولي

بہیمة: کیساتھ وطی کرنے والے کا حکم حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہاس کی حدشر عامقرر نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ بلکہ تعزیر ہے جس کی مقدار مقتفائے حال کے مطابق امام تجویز کرسکتا ہے۔ (ٹامی:۲۶)

### دلائل

جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس طالتیٰ کا اثر ہے «من اتی بھیلة فلا حدد علیه» جوشخص کسی چوپائے سے بدکاری کرے اس پر حدنہیں ہے۔ (ترمذی شریف: ۱/۲۷۰) حضرت عمر طالتیٰ کے پاس ایسامقدمہ پیش ہواتو آپ نے عدجای فرمائی۔ (کتاب الآثار: ۱۳۷۱) امام محمد عب بین نے ''الأصل'' میں بطریق بلاغ حضرت علی ڈالٹیڈ سے نقل کیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے حدجاری نہیں فرمائی۔(مبسوط سرخی:۹/۱۱۲)

### مسئله ثانيه

بہمیة: کے حکم کی تفسیل احنات کے بہال یہ ہے۔

(۱).....اگروہ بھیمہ واطی کا پنامملوک ہوتواس جانورکو ذبح کر دیاجائے،اس کے بعد غیر ماکول اللحم ہوتو جلا دیاجائے،اگر ماکول اللحم ہوتواس میں اختلاف ہے،امام صاحب کے یہاں ذبح کرکے اس کو کھانا کراہت کے ساتھ جائز ہے،اورصاحبین کے نز دیک اس کو بھی جلا دیاجائے گا، پیسب کاروائی واجب نہیں ہے، بلکہ ستحب ہے۔

(۲).....ا گروہ بھیمہ بھی کا ہوتواس سے قیمت کے ساتھ خرید کروہ بی مذکورہ بالا معاملہ کرنامتحب ہے، اس کے مالک کو بیجنے پرمجبور کرنا جائز نہیں \_(ثامی:۳/۲۷)

#### توجيه حديث

اس مدیث میں واطی اور جانور دونوں کوتل کا حکم ہے واطی کے تل کا حکم مداً نہیں ہے بلکہ تغلیظ وتعزیر پرمحمول ہے، اور ابن عباس طالٹی اور دوسر ہے صحابہ کے آثار جونقل کئے گئے ہیں وہ اس کا قریبہ ہیں، بالحضوص حضرت ابن عباس طالٹی راوی مدیث بھی ہیں اس کے باوجو دانہوں نے مدکی نفی فر مائی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ انہوں نے تشکی موتعزیر پرمحمول فر مایا ہے یاضر بشدید پر۔ ہے۔ اس کی وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ انہوں نے تش کے حکم کوتعزیر پرمحمول فر مایا ہے یاضر بشدید پر۔ ایسے ہی بھیمہ کے تل کا امراستحبا بی ہے وجو بی نہیں، اور تل کا حکم اسس لئے ہے اگروہ زندہ رہے گا تو اس کو دیکھونا حشہ کی یاد آنے یا اس کے تذکر سے کا اندیث ہے، اور اس سے اشاعت فاحشہ ہوتی ہے۔ اثنا عت فاحشہ ہوتی ہے۔ اثنا عت فاحشہ ہوتی ہے۔ اثنا عت فاحشہ کی خاتم اس کے ذبح کا امر ہے۔

(اثیرن التوضیح:۲/۵۴۳، درس مشکوة:۸۷/۳

## حدود کے اجرامیں امتیاز پبندی نہیں

{٣٣٣١} وَعَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْهُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلاَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْهُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلاَ تَاخُذُ كُمُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لِا يُعِد (رواه ابن ماجة)

**حواله**: ابن ماجه شریف: ۱۸۱/ باب اقامة الحدود ، کتاب الحدود ، حدیث نمبر: ۲۵۴۰ .

توجمہ: حضرت عباد ۃ بن صامت وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقے علیہ سے فرمایا کہ اللہ کی حدود قائم کرو،خواہ قریبی ہویاد ورکا ہواوراللہ کے معاملہ میں تم کوکسی ملامت کرنے والے کی ملامت رو کئے مذیائے۔(ابن ماجہ)

تشریح: حاکم وقاضی کے پاس جب ایسا جرم ثابت ہوجائے جو حدکو واجب کرنے والا ہوتو اب حاکم پرلازم ہے کہ وہ وہ حاری کرے،اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے اور نہیں کے مقام ومرتب کی رعایت کرے اور نہ بنی رشتہ داری و ناطے داری کا لحاظ کرے، حدود حق اللہ میں،لہذاان کے معاف کرنے کاحق حاکم کو نہیں ہے، اور نہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ اپنے اعز اوا قرباء پر حدجاری نہ کرے اور غیروں پر حسد جاری کرے، اس قسم کافرق وامتیاز کرنا ممنوع ہے، جو حاکم اس طرح کا جانبدارانہ فیصلہ کرے گا،وہ اپنے اقتدار کا فلط استعمال کرنے والا ہوگا۔

اقیمواحدود الله فی القریب والبعید: الله کے مدود قریب وبعیدسب پر قائم کرو، قریب سے مراد قریبی رشته دار اور بعید سے مراد دور کے رشته داریا قریب سے مراد قریب پر مدحب اری کرنا آسان ہو،اور بعید سے مراد طاقت وقوت والا یہ عنی زیادہ بہتر اور مناسب ہیں، مقصدیہ ہے کہ مجرم کوئی بھی ہو،اسکے جرم کے اعتبار سے اس کو سزاد واور اس پر مدجاری کرو،البت اگرکسی ایسٹخص نے حدواجب کرنے والا گناہ کیا کہ اس پر مدجاری ہونے سے اس کی موت متوقع ہے قوصحت یاب ہونے تک سنزا کو مؤخر کیا جائے گا۔ ''ولا تأخذ کے 'کالم بربات ہے مدجاری کرنے کی صورت میں بعض لوگ تنقید کریں کو مؤخر کیا جائے گا۔ ''ولا تأخذ کے 'کالم بربات ہے مدجاری کرنے کی صورت میں بعض لوگ تنقید کریں

### مدو د جاری کرنے کے فوائد

{٣٣٣٢} وَعَنَى ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِقَامَةُ حَلِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَطْرِ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِي لِلاَدِ اللهِ وَرواه ابن ماجه) وَرَوَاهُ النَّسَائِئَ عَنْ آبِئَ هُرَيْرَةً .

شريف: ۲۲۳/۲، بأب الترغيب في اقامة الحدود، حديث نمبر: ۳۵۳۷، نسائي شريف: ۲۲۳/۲، بأب الترغيب في اقامة الحد، كتاب الحدود، حديث نمبر: ۳۹۰۳،

توجمہ: حضرت ابن عمر طَلَّاتُهُ مُ سے روایت ہے بلاشبہ حضرت رسول الله طلق عَلَیْم نے فرمایا: کہ الله تبارک تعالیٰ کی حدود میں سے سی حد کا قائم کرنااللہ تعالیٰ کے شہرول میں چالیس رات بارش ہونے سے بہتر ہے۔ (ابن ماجہ) نسائی نے یہ روایت حضرت ابوہریرہ طَالِتُهُ مُ سِنْقَل کی ہے۔

تشریح: حدود کے قیام کامقصدروئے زمین سے گناہوں کوختم کرنا ہے اور جتنے کم گناہ ہوں سے گناہوں کوختم کرنا ہے اور جتنے کم گناہ ہول گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہو گی اور مخلوق کوخوشحالی و فراوانی اور چین وسکون نصیب ہوگا، جبکہ حدود مذقائم کرنے سے گناہوں کی کششرت ہو گی جس کے باعث زمین فتنہ و فساد کی آماج گاہ بنے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گا قحط ومصائب کا نزول ہوگا مخلوق طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوگی، لہذا حدود کا قائم کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لئے اس سے کتر انانہ چاہئے۔

اقامة حد من حدود الله: حدود كى سزائيل بهت سخت بين اوران كے نفاذ كا قانون بھى بهت سخت بين اوران كے نفاذ كا قانون بھى بهت سخت ہے، اس ميں كمى بيشى كى كى حال ميں گنجائش نہيں ہے، ليكن سزا كے سخت ہونے كے ساتھ معاملہ كومعتدل كرنے كے لئے تحميل جرم اور تحميل شرائط بھى بهت كڑى ركھى ہيں، لهذا حدود كى نوبت كم ، ى پيش آتى ہے، ليكن اس سزا كے بھى كبھاروقوع كى وجہ سے بڑى بيبت رئتى ہے اور جرم كے انداد كيك ترياق ثابت ہوتى ہے، لهذا حدود كا اجراء گويا كه حب رائم كامٹانا اور ختم كرنا ہے، "خير من مطر" جب حدود جارى ہونے سے جرائم ختم ہول گے، تورزق كے درواز سے كھول ديئے جائيں گے، جب كه حدود مذجارى كرنے ميں معاصى كے فروغ كى بنا پر قحط عام ہوگا۔

(شرح الطيبي: ١٤١/ ٤، مرقاة المفاتيح: ٣/ ٨٣، فيض المثكوة: ٣/ ٣٧٥)

# (بابقطع السرقة)

### چورول کاہاتھ کاٹنے کابیان

اس باب کے تحت بھی ہم مذکورہ ابواب کی طرح ہی چندمباحث مفیدہ بھی بیان کریں گے جو آنے والی روایات واحادیث کا نچوڑ اوران کو سمجھنے کیلئے نہایت ہی مفید ثابت ہول گے،ان مباحث میں اجمال ہے مزید وضاحت اوراخت لاف مذاہب روایات کے ذیل میں بیان کئے جائیں گے،ان ثاء اللہ تعالی۔

(۱) خلاصة الباب (۲) چوری کاسب اورقطع ید کی حکمت (۳) چوری اورغصب میں فرق (۴) دوسر سے کا مال لیننے کی صورتیں (۵) شریعت کا مقصد مال کا تحفظ ہے (۲) لغوی تعریف شرعی تعریف دوسر سے کا مال لیننے کی صورتیں (۵) شریعت کا مقصد مال کا تحفظ ہے (۱۰) سارق سے متعلق شرطیں (۷) سرقہ کی سزا (۸) سزاء کی تنفیذ کا طریقہ (۹) سزا کے لئے شرطیں (۱۳) سارق سے متعلق شرطیں (۱۳) مکان ازا) مسروقہ مال سے متعلق شرطیں (۱۲) سرقہ کا نصاب (۱۳) مالک سے متعلق شرطیں (۱۳) مکان سرقہ سے متعلق شرط (۱۵) ثبوت سرقہ کے ذرائع شہادت (۱۲) اقرار (۷۱) جن اسباب کی وجہ سے مدسرقہ ساقط ہوجاتی ہے (۱۸) مال مسروقہ کا حکم (۱۹) مدکامقدمہ عدالت میں نہ لیجانا بہتر ہے۔ (۲۰) جن صورتوں کے ارتکاب پر عدنہیں (۲۱) عدسرقہ نافذ نہ ہونے کی صورت میں تعزیر۔

### [1}....خلاصة الباب

ال باب کے تحت سولہ روایتیں درج کی گئی ہیں جوسر قہ پر قطع ید کی سزاگ ،اور بعض سرقہ میں عدم قطع ید کی سزا، چورغلام کا حکم ،حد کے معاف کرنے کا حق حاکم کو نہیں ہے ،غلام کا اپنے مالک کی چوری کرنا اور کفن وغیرہ کے احکام ومسائل پر مثتل ہیں۔

# ۲}..... چوري کاسبب اورقطع پد کی حکمت

انسان جب کمائی کااچھا پیسے نہیں پاتا تووہ چوری کادھندا شروع کردیتا ہے اور یہ جذبہ بھی انسان پرحملہ کرتا ہے،اور چوری اس طرح مخفی طور پر ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ روکیں،اسلئے اس جرم کی بھی سخت سزاضر وری ہے،تا کہ لوگوں کے اموال محفوظ رہیں ۔

### {m}..... چوری اور غصب میس فرق

غصب الیبی بودی دلیل اور جحت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کوسٹ ریعت تعلیم ہمیں کرتی، اور غصب فریقین کے درمیان معاملات کے ضمن میں ہوتا ہے اور لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے ہوتا ہے اس لئے اس کومن جمله معاملات قرار دیا گیا ہے اور اس کی کوئی حدمقر زہیں کی گئی ہے، غاصب پر تاوان لازم ہوتا ہے، اور اس کومن سب سزادی جائیں گی اور چوری مخفی طور پر ہوتی ہے اس لئے اس کی روک تھام ممکن نہیں، اس لئے اس کی سرزادی جائے گئی ہے۔

# (۳)..... دوسرے کامال لینے کی صورتیں

ال کے لئے عربی میں الگ الفاظ آئے ہیں ،مثلا «سرقه» (چوری) «قطع طریق» (ڈاکہ زنی) «اختطاف» (جھپٹامارنا) «خیانت» (بدریانتی) «التقاط» (پڑی ہوئی چیز اٹھالینا) «خصب» (زبردستی لے لینا) «قلت مبالات» اور «قلت ورع» (لا پروائی اور بے احتیاطی) یہ سب صور تیں ملتی جلتی ہیں لیکن ان تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گابلکہ شرعی حدصر ف اس صورت میں نافذ کی جائے گی، جب ''سرقه''کی حقیقت پائی جائے اور اس کی شرائط محقق ہول۔

فائدہ: جن صورتوں میں چوری کی حدجاری نہیں ہوئی اسکایہ طلب نہیں کہ مجرم کو چھٹی مل گئی، بلکہ عالم اپنی صوابدید کے مطابق اسکو تعزیری سزاد بے گا،اور نہ اسکایہ طلب ہے کہ وہ چیز اس کے لئے جائز و حلال ہوگئی،اس لئے کسی کا کوئی مال بے اجازت لیناحرام ہے۔ (رحمة الله الواسعة: ۵/۳۲۱)

#### 100

# (۵)..... شریعت کامقصد مال کاتحفظ ہے

احکام شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد مال کا تحفظ ہے، اسی لئے انسان اپنے مملوکہ مال میں بھی شریعت کی ہدایات اور تحد بدات سے متجاوز ہو کرتصر ف نہیں کرسکتا، جب انسان خود اپنی ملکیت میں اتنا پابند ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسر ول کی املاک میں اس کے لئے کسی قدرا حتیاط اور تو رع کے ملکیت میں اتنا پابند ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسر ول کی املاک میں اس کے لئے کسی قدرا حتیاط اور تو رع کے احکام ہول گے، چنا نحج قرآن نے باطل طریقہ پر ایک دوسر سے کا مال کھانے سے منع فر ما یا اور ارشاد ہوا 'تیا آگئی آمنے اُل وَ آمنی آمنے وَ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

دوسرول کے اموال اور املاک میں باطل طریقہ پر در اندازی کی دوصورتیں ہیں، ایک بیکہ مالک کی رضامندی ہی سے مال حاصل کیا جائے کہ کین اس کے لئے وہ راسۃ اختیار کیا جائے جسس کو شریعت نے منع کیا ہے، اس نوعیت کی حرام صورتیں بنیادی طور پر دواصولی احکام کے گردگھوتی ہیں، ایک ربوا (سود) دوسرے قمار (جوا)

دوسری صورت یہ ہے کہ کئی کا مال خود مالک کی رضامندی کے بغیر حاصل کرلیا جائے اس کی بھی بنیادی طور پر دوصور تیں ہیں: «سرقه» اور «غصب» ، «سرقه» میں مال چھپا کرلیا جا تا ہے اور «غصب» میں علانیما وربن چھپا کے۔

### (۲}....لغوى تعريف

«سرقه» كلغوى معنى كسى چيز كوچيپاكرياحيله بازى كے ذريعه لے لينے كے ہيں: «اخذالشئ في خفاء وحيلة» (الحرالرائن: ٥/٥٩)

یہ یا توسین کے فتحہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہے جس کے معنی اصطلاح شرع میں خفیہ طور پر اپنے جیسے آدمی کے قبضہ سے مقرر مقدار میں ایسا مال لینا جو لینے والے کی ملکیت میں یہ ہوچوری ( فعل ) چوری کاجرم۔ یایہ بین اور راء دونوں کے فتحہ کے ساتھ ہے جو سارق کی جمع ہے مغسر بیں ہے جسرق مندہ مالا " کے معنی کسی کا مال چھپا کراور حیلے سے لے لینا ہے ، اور سرقہ میں راء کے فتحہ کے ساتھ بھی ایک لغت ہے وراء کے سکون کے بارے میں علامہ قاری نے کہا میں نے ایسا نہیں سنا۔ اور علامہ طبی عین یہ نے مقالہ نہیں منا۔ اور علامہ طبی عین یہ فیصلہ نے فرمایا کہ سرقہ مفعول کی طرف قلع کی اضافت مضاف کو حذف کر کے ہے اصل عبارت یہ ہے "قطع اھل السرقہ ، ابن ہمام نے فرمایا کہ سرقہ کے معنی لغت میں کسی کے مال کو چھپا کر لے لینا اور شریعت میں بھی معنی ہیں۔ (مرقاۃ المفاتی: ۸۳، شرح اطبی، ۱۷۲۱ کے)

### {2}.....ثرعی تعریف

سرق کی اصطلاحی تعریف دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کرفتہاء نے کی ہے اور دونوں میں کسی قد رفرق ہے، ایک تعریف اس پہلوکو سامنے رکھ کر ہے کہ یعلی حرام ہے، اس چیٹیت سے 'سرق''کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ "ھو اخذالشی من الغیر علی وجه الخفیة بغیر حق سواء کان نصاباً امر لا" (ابحرالرائق:۵/۵۰)

دوسر بے کامال چیپا کرناحق طریقه سے لینا چاہے، نصاب سرقه کی مقدار ہویا نہیں۔
سرقه (چوری) ہے یہ تعریف نسبتاً زیادہ عام ہے، دوسر اپہلویہ ہے کہ سرقه یعنی چوری پرکب اس
کی متعینه شرعی سزا جاری ہوگی؟ اس کھاظ سے محققین نے سرق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: «ھی اخن
مکلف ناطق بصیر عشر قدر اھم الاخراج خفیة من صاحب یں صحیحة مما لایتسار ع
الیه الفساد فی دار العدل من حوز لاشبه ولا تاویل فیه " (ثامی: ۳/۱۹۲)

"سوقه" مكاف، قویائی پرقادر، اور بینا شخص كادس در به یااس کی مقدار كالے لینا ہے، جسس كو بالاراده لیا گیا بهواور مقام محفوظ سے كھلے طور پر باہر لے جایا گیا ہو۔ ( كھلے طور پر باہر لیجانے کی قید كامنثایه ہے كہ اگر كوئی شخص كوئی چيز نگل جائے اور اندرون جسم سے كر باہر آجائے واس پر "سرقه" كاحكم يعنی شرعی سرا ہاتھ كائنا نافذ نه ہوگا البنته اس سے تاوان وصول كيا جائے گا۔ (شامی: ۱۹۳ س) چيز چھپا كرلی گئی ہو، جس شخص سے لی گئی ہو، وہ اس پر جائز قبضہ ركھتا ہو، ایسی چيز ہو جو جلدی خراب نہیں ہوتی، اور دار الاسلام میں یہ

بأبقطع السرقة

سامان لیا گیاہو، جومال لیا گیاہو، و محفوظ رہا ہواور لینے والے کیلئے اسٹ مال میں م<sup>ملک</sup>یت کاشبہ ہواور نہ تاویل کی گنجائش ہو۔

اس تعریف میں فقہ حنفی کے مطابق ''حد سرقه'' کے نفاذ کی تمام شرطوں کوخو بی اور جامعیت کے ساتھ سمولیا گیا ہے دوسر سے فقہاء کے بہاں چول کدان شرائط کی بابت کسی قدراختلا ف۔رائے بھی پایا جا تا ہے،اس لئے ان کے بہال اس تعبیر میں کسی قدرفرق بھی ملتا ہے۔(عاشیرش:۱۸/۱)

تاہم روح سب کی ہی ہے کہ دوسرے کی ملکیت کا شبہ تک نہ ہو،سرقہ ہے،شریعت اسلامی میں یہ جرم کس قدر شنیع سنگین ہے؟ اس کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ شریعت نے خود اس کی حتی سنزا متعین کردی ہے،اوراس کو حکومت وقت کی صوابد بدپر نہیں رکھاارویہ سزا بھی ہاتھ کا لیے جیسی شدید عقوبت کی صورت میں ہے۔

# {٨}.....رقه کی سزا

سرق كى سزاخود الله تعالى نے بيان فرمائى ہے: «السارق والسارقة فاقطعوا ايد يهما جزاء بماكسبا نكالا من الله» (مائده: ٣٨)

جومر داورعورت چوری کرے توان کے ہاتھ کاٹ ڈالویدان کے ممل کی سز ااوراللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے۔

چوری پریسزایہودیوں اورعیسائیوں کے بیہاں بھی نزول قرآن کے زمانہ میں معروف تھی، بلکہ مفسر قرطبی کی تحقیق یہ بلکہ مفسر قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خودعریوں میں بھی چوری پراسی سزا کارواج تھا اور سب سے پہلے ولید بن مغیرہ نے بدسزا جاری کی تھی۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۲/۱۲۰)

اسلام نے بھی اس سزا کو باقی رکھا کیوں کہ چوری کے جرم اوراس سزامیں مناسب واضح ہے، بنیادی طور پر انسان اس جرم کے ارتکاب میں ہاتھ ہی کا استعمال کرتا ہے، اس لئے یہ بات عین مناسب تھی کہ ایس شخص کے ہاتھ کاٹ دیسے جائیں، یہ ایک طرف مجرم کے لئے سامان عبرت ہے اور دوسری طرف عام لوگوں کے لئے دریعہ انتباہ کہ یہ چیز دیکھنے والوں کو پہلی ہی نگاہ میں اس شخص کی بدخوئی سے آگاہ کردے گی۔

ابل سنت والجماعت کااس بات پراتفاق ہے کہ پہلی دفعہ ''مسر قه'' میں ماخوذ شخص کا دایال ہاتھ گول سے کاٹ دیاجائے اورالیسی تدبیراختیار کی جائے کہ خون تھم جائے ۔ (رحمة الامة: ۳۶۹) جوشخص دوسری باراس جرم میں ماخوذ ہواس کابایاں پاؤل کا ٹاجائے،اس پر بھی اہل سنت متفق ہیں۔ (حوالہ مابق)

اگراس کے بعد تیسری چوتھی دفعہ پھر چوری میں پکڑا جائے تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کے ہاتھ یاپاؤں نہیں کائے جائیں گے ،بلکہ قیدر تھا جائے گا، تا کہ تائب ہوجائے ۔ (البحرالرائق:۵/۲۱) مالکیہ اور شوافع کے نزدیک تیسری دفعہ بایاں ہاتھ اور چوتھی دفعہ میں دایاں پاؤں بھی کاٹ دیا جائے اور اگراس کے بعد بھی جرم کامر تکب ہوتو پھر قیداور سرزش کی جائے گی۔ (خرشی:۱۱۱۱/۸)

حنفیہ کے سامنے اس سلسلہ میں حضرت علی وٹائٹیڈڈ کاعمل ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ جب چور چوری چوری کامرتکب ہوتواس کا دایال ہاتھ کا ٹاجائے اور پھر جرم کرے تو بایال پاؤل،اگراس کے بعد بھی چوری کرے تو قید کر دیاجائے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ پاؤل بھی خدر ہنے دیسے جائیں کہ اس کے پیس کھانے اور پتھی پاس کھانے اور استنجاء کے لئے ہاتھ تک باقی خدر ہے، جن روایتوں میں تیسری دفعہ ہاتھ کا سٹنے اور چوشی دفعہ دایال پاؤل کا سٹنے یا قتل کرنے کا ذکر ہے، حنفیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ وہ روایتیں مسلمت وسیاست پر مبنی ہیں، یعنی حد شرعی تو نہیں ہے کین اگر مجرم میں جرم پر مسلسل اصر ارمحوں کیا جائے اور قبول واصلاح کے آثار نظر خد آئیں تو قاضی اپنی صوابہ یہ سے ایسی سزائیں بھی از راہ تعزیر جاری کرسکتا ہے۔

(9/172: مبيوط: ٥/٣٩٧) يا وَل كالشّخ سے تعلق بھى اہل سنت والجماعت اس بات پرمتفق ہیں کھٹنوں سے کاٹا جائے۔ (شامی: ۲۰۷۱)

# {٩}.....سراتی تنفیذ کاطریقه

سزاجاری کرنے میں اس بات کالحاظ رکھاجائے گا کہ موسم ایسا شدید نہ ہوکہ مجرم کے ہلاک ہوجانے کااندیشہ ہو، جیسے شدید گرمی یا ٹھنڈک، ہاتھ پاؤل کاٹنے کے بعد واجب ہے کہ ایسی تدبیر کی جائے کہ خون تھم الرحيق العصيح المارقة بالب قطع السرقة على المارة على المارقة على المارقة على المارة على اور گرملو ہے کے ذریعب داغ دیاجا تاتھا،فی زمانہاس مقصد کے لئے ترقی یافتہ طبی امداد پہنجائی جاسکتی ہے۔ دویار کے بعد بھی جوشخص چوری کامرتکب ہو،اس کو قید میں رکھنے کےعلاوہ سر زنش بھی کی جائے گی تا که عبرت هو به (خلاصه ثامی:۲۰۶۱)

مریض پر تاصحت یا بی حد جاری مذکی جائے گی ، ہی حکم حاملہ عورت کا ہے اور جسس شخص پر پہلے چوری کی سزانافذ کی گئی ہواورزخماب تک مندمل نہ ہو پایا ہو،اس کے لئے بھی بہی حکم ہے، کہ صحت من د ہونے تک تو قت کیا جائے ۔ (امغنی:٩/٢٠٩)

ہاتھ کاٹنے میں کوشٹ کی جائے گی کہ آسان تر اور کم سے کم تکلیف دہ طریق اختیار کیا جائے ابن قدامه وعثالية كالفاظ مين ويقطع السارق بأسهل ما يمكن " (غلاصة الم.٣/٢٠٩) یہ بھی مسنون ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد چور کی گردن میں لٹکادیا جائے،حضرت فضالہ ڈالٹیو ہیں عبيدنے آنحضرت طالب علام كالسي طرح كامعمول نقل فرماياہے۔

(ابوداؤ دشریف: ۲/۲۰۵) ناماه شریف:۲/۹۲، باتعلیق البدفی العنق)

# {۱٠}.....راکے لئے شرطیں

عدسرقہ سے تعلق شرطیں جارطرح کی ہیں،اول جوسارق سے تعلق ہیں دوسرے وہ جوخود مال مسروق سے متعلق ہے، تیسر ہے وہ جومال کے ما لک سے تعلق ہیں، چو تھے وہ ہیں جوسر قہ کے مقسام تعلق رکھتے ہیں۔

# [11]....سارق سے متعلق شرطیں

سارق پسے علق شرطیں یہ ہیں کہ:

(1)..... بالغ ہو، بچول پر حدیمر قبر نہیں ہے۔(بدائق الصنائع: ٤/٦٤)

(٢).....عاقل ہو، یا گل پر حدسر قد نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع: ٤٧/٤)

(۳).....گو یا کی پرقاد رہو،گو نگے پر حد جاری نہیں ہو گی \_( شامی: ۳/۱۹۲)

(۴)..... بینا ہو، نابینا پر حد جاری نہیں ہو گی \_ ( شامی: ۱۹۲ / ۳ )

(۵).....ساد ق نے ایسی مجبوری میں چوری مذکی ہوکدا گروہ چوری مذکرتا توہلاک کردیا جاتا، یا اسکا کوئی عضوضائع کردیا جاتا۔ (فتح القدر:۹/۳۳۹)

(۲) .....سارق نے اپنے آپ کو احکام اسلامی کا پابند کیا ہو، چنا نچیمسلمان یا مسلم ملک کے غیر مسلم شہری پر تو بالا تفاق صد جاری ہوگی، البتہ اختلاف اس شخص کے بارے میں ہے جوکسی اور ملک کا شہری ہواور اجازت لے کرمسلم ملک میں آیا ہو، جس کو فقت کی اصطلاح میں «مستامی» کہا جاتا ہے، امام ابوصنیفہ عب بیداور امام محمد عب بید کے زد یک ایسے شخص پر حد جاری نہیں ہوگی، مالکید، حنابلہ اور امام ابولیوست عب بیداور امام محمد عب بید شخص پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ (المغنی:۱۱۱۱/۹، المدود: ۲/۲۹۱) ابولیوست عب بی دائے بعض فقہاء شوافع کی بھی صد جاری کی جائے گی۔ (المغنی:۱۱۱۱/۹، المدود: ۲/۲۹۱)

(مغنی المحتاج:۵۰۱۸)

واقعه يه جه يمي رائع مسلحت انساني اور تدبير مملكت كاصول سے زياده مطابقت ركھتى مهملكت كامول سے زياده مطابقت ركھتى ہے، كاسانی عن بنے بھی مطلق كافر سارق پر صد جارى كرنے كاذ كري ہے اوركو كي تفصيل نہسيں كى ہے، كاسانی وَمُوَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلَّ اللهُ ا

حدسرقہ کے لئے مسلمان ہونا ضروری نہیں ،سارق مسلمان ہویا کافر ،اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا، چول کہ قرآن میں سرقہ کی سزا کا حکم عام ہے۔

# {۱۲}....مسروقه مال سے تعلق شرطیں

سرقه کئے ہوئے مال سے تعلق شرطیں یہ ہیں:

(۱).....جو چیز سرقه کی گئی ہووہ وشریعت کی نگاہ میں مال ہواورلوگ بھی اسس کو مال کا درجہ دستے ہوں ،ایسی چیزیں جواصولاً مباح عام ہولوگوں کو اس میں رغبت یہ ہوتی ہواوروہ حقیر مجھی حب تی

ہوں،ان کے سرقہ کی و جہ سے صدواجب نہ ہوگی،فتہاء نے ایسی ہی چیزوں میں گھاس اور بانس وغیرہ کو شمار کیا ہے۔ فی زمانہ چوں کہ یہ چیزیں خریدی اور پیچی جانے لگی ہیں،اس لئے اب ان کاشمار بھی ان اموال میں ہوگا جن کے ''مسرقه'' پر صدواجب ہوتی ہے،اسی طرح ''میته'' (مردہ) یا شراب کی چوری پر صدواجب نہ ہوگی کہ یہ چیزیں شریعت کی نگاہ میں مال نہیں ہیں۔(الدرالمخار علی ہامش الرد: ۳/۱۹۳)

(۲).....اس مال کولینا" میسر قه"متصور به وگاجومحفوظ ریابه و، چاہے اس کی حفاظت کسی مکان اور سامان کے ذریعہ کی جائے باکسی محافظ اور چوکندار کے ذریعہ۔ (ثامی:۱۹۳/۱۹۳ برالرائق:۵/۵۰)

چنانچ مسجد کے دروازے یامردہ کے تفن کے "مسرقه"کی وجہ سے مد جاری نہیں ہوگی،اسی طرح اگر کوئی شخص عوامی جگہ سے کوئی چیزاٹھا کرلے جائے تواس پر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی کہ یہ مال محفوظ نہیں، شوہر بیوی یا بیوی شوہر کامال لے لے تو بھی حد جاری نہیں ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے حق میں محفوظ نہیں ہے۔ (ابحوالرائق:۵/۵۷)

سا)....اسی مال کالینامقصو د ہو، جو چیز تابع کی حیثیت سے آگئی ہواس پر ہاتھ نہسیں کائے جائیں گے ۔ (بدائع الصنائع: ۷/ ۷۹)

مثلاتسی نے کپڑا چوری کیا جودس درہم سے کم کا تھا اوراصل میں وہ کپڑارو پئے یا سونا حپ ندی کی حفاظت کے لئے نہیں تھا ایکن اتفاق سے اس میں کچھ سونا یا چاندی بھی رکھا ہوا تھا تو اب اس پر صد جاری نہ ہوگی \_ (شامی: ۳/۱۹۳)

اسی طرح کسی آزاد نابالغ بچے کواغوا کرلیا جس کے جسم پرزیور بھی تھا تو چوں کہ زیور کی حیثیت تابع کی ہے،اس لئے اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائیگا۔(ابحرالرائق: ۵/۵٪)

(۴).....یه بیمی ضروری ہے کہ مال دیرتک باقی رہ سکتا ہو، ایسی چیزیں جو جلد خراب ہو جانے والی ہول جیسے دو دھ ،گوشت ،تر میوے ،سیب،انگوروغیرہ ان کے سرقہ پر صد جاری نہیں ہوگی ۔ (ردالمخار: ۱۹۸۸)

(۵)....جس کے پاس سے مال کا سرقہ کیا گیا ہو مال پراس کا قبضہ شرعاً درست وروار ہا ہو، جیسے غاصب کے پاس سے مال مغصوب چرالیا جائے تو حد جاری نہ ہو گئی۔(ردالمخار: ۳/۱۹۳) اسی طرح چور سے چوری کیا ہوا مال چوری کرلیا جائے، تو اس پر بھی حد نہیں۔(البح الرائق: ۵/۵۱)

### {۱۳}.....رقه کانصاب

(۲).....سرقه کی حدجاری کرنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مال نصب بسرقه '' کی قیمت کا ہو، امام ابوعنیفه عب یہ کے نزدیک بینصاب دس درہم ہے۔(المبسوط:۷۳۷)

چنانچ چضرت عبدالله ابن عباس و گالله الله علی سے مروی ہے کہ درمول الله طلقے علیہ آکے زمانہ میں ایک دُھال کی قیمت دس درہم دُھال کی قیمت دس درہم ہوا کرتی تھی ،اسی صفمون کی روایت حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص و گالله کی منقول ہے۔ مواکرتی تھی ،اسی صفمون کی روایت حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص و گالله کی منقول ہے۔ (نیل الاوطار :۲۹۸)

علامہ سرختی عب ہوا ہے اس مسئلہ پر شرح و بسط سے گفتگو کی ہے۔(المبسوط:۹/۱۳۷) موجودہ اوزان میں ایک درہم ۱۲ء سارگرام کے ہم وزن ہے،اس طرح مجموعی نصاب ۳۲ء ۲۳۰ گرام ہوتا ہے۔(انفقہ الواضح:۲/۲۴۳)

شوافع کے نزد یک نصاب سرقہ چوتھائی دینارہے۔ (مختصر المزنی: ۲۹۳)

مالیکه کے نزدیک «مال مسروق» سونا ہوتو چوتھائی دیناراور چاندی یا کوئی اور چیز ہوتو تین درہم۔(المدونہ:۲/۲۷۲)

حنابله کے نز دیک سونا ہوتو چوتھائی دینار، چاندی ہوتو تین درہم اور کوئی اور چینے نہوتوان دونوں میں سے جس کی قیمت تم ہوو ،معیار ہوگی۔(امغی: ۹/۹۳)

عزض ائمہ ثلاثہ کامذ ہب باہم قریب ہے،ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ بعض روایات میں ڈ ھال کی قیمت چوتھائی دیناراوربعض میں تین درہم بتائی گئی ہے۔(نسب الرایة:۳/۳۵۵)

جمہور فقہاء کے بہال ''سرقه''کا نصاب ابوالفتاح محمد ابوغدہ کی تحقیق کے مطابق ای ۱۶ اگرام ہوتا ہے، موصوف نے اپنی تحقیق میں اوز ان کے بارے میں فقہاء کی تصریحات کے علاوہ عصری تحقیقات سے بھی فائدہ اٹھ ایا ہے اور اسلامی عہد کے نقود کو سامنے رکھا ہے، جو دنسیا کے بعض میوز میول میں محفوظ میں۔ (عقوبۃ السرقة فی الفقہ الاسلامی: ۱۳۳۳)

(۷).....جس مال کاسر قد کما گیا ہواس میں سارق کی ملکیت کا کو ڈیشہ نہ ہواور بذائر ، کے لئے اس کی گنجائش ہوکہ و ہ اس میں کسی طور پر اپنی مالکا مذحیثیت کا شبہ کر سکے، جنانجیریاب اگریپٹے کا مال چوری کرلے تو حد جاری نہیں ہو گی، کیوں کہ آنحضرت مالتے آتے قرمایا کہ: تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ "انت و مالك لابك، اس ارشاد نبوى طلق علام نے اس تاويل كى گنجائش بيدا كردى كه باب یلئے کی املاک کواپنی ملکیت تصور کرہے،اسی طرح ایسا مال جس کی ملکیت میں دوآد می شریک ہوں،اگر ان میں سےابک شخص سرقبہ کر لے تواس پر حد حاری نہیں ہو گی ، کہاس مال کے ہر حب زمیں دونوں ہی مالکان کی ملکیت کاشبہ موجود ہے، ہی حکم اس صورت میں ہے جب کوئی شخص بیت المال میں سے چوری کرلےکہاس میں تمام ہی اہل مملکت کاحق ہوا کرتاہے۔

# {۱۴}....ما لك مال سے تعلق شرطیں

جس شخص کامال چوری کیا گیا ہوضر وری ہے کہ مال پر اس شخص کا قبضہ جائز طریقہ پر رہا ہو، جائز قبضہ کی تین صورتیں ہیں: یا تو و ہ اس کاما لک ہو، پامال اس کے پاکسس بطورامانت ہو، جیسے ایمن اور عاريت پرلينے والے كا قبضه، ياو ه اس مال كاضامن ہو، جيسے غاصب كدو ه مال مغصوب كاضامن ہوتا ہے، اورمرتهن که وه مال مرہون کا ضامن ہوتا ہے،ا گرخو دیچور سے مال مسروقہ کوسرقہ کرلیا جائے تو چوں کہ مال پراس کا قبضه سرا سرناوا جبی اورخلاف شرع تضااس لئے اس مال کے سرقہ پر حد حاری نہیں ہو گی۔ (بدائع الصنائع: ۲۰ / ۷)

# {۱۵}....مكان سرقه سي علق شرط

جس جگه چوری کی گئی ہواس سلسله میں پیشرط ہے کہوہ دارالاسلام ہو، دارالحرب میں حدجاری نہیں ہو گیاورنه ایسے ملک میں جہاں باغیول نے کنٹرول حاصل کرلیا ہو۔ (بدائع الصنائع: ۷/۷)

# ثبوت سرقہ کے ذرائع

قاضی کے نزد یک سرقہ ثابت ہونے کے دوہی ذرائع میں،شہادت،اورا قرار۔

#### [14].....شهادت

مدود وقصاص کے عمومی قانون کے تت سرق کی گواہی میں بھی ضروری ہے کہ گواہان مردہوں،
عادل ومعتبر ہوں اورخود اصالة شہادت دیں اور جرم واقع ہونے کے ایک عرصہ بعب کسی معقول عذر کے
بغیر تاخیر کرتے ہوئے شہادت بندی گئی ہو۔ جس کو فقہ کی اصطلاح میں ''تقادم'' کہتے ہیں خوا تین اور
فیاق کی شہادت نیز بالواسط شہادت اور طویل عرصہ گذر نے کے بعد ''سرقه 'کادعویٰ اوراس پرشہادت
معتبر نہیں ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دعویٰ اس شخص نے کیا ہو جو ''مال مسروقه' کی جائز طور پر قبضہ رکھتا تھا،
ایسے شخص کی طرف سے دعویٰ کے بغیر بطورخو دسرقہ کی شہادت دی جائے تویہ شہادت معتبر نہیں ، البت ایسی شہادت بلادعویٰ کی بنیاد پر ''سادق' کی احتیاطی گرفتاری عمل میں آسکتی ہے، تا کہ عام لوگوں کو اس
کے ضرر سے بچایا جاسکے ، نیزگو شہادت میں مذکور ، شرطول کے مفقود ہونے کی صورت میں صدجاری نہیں کی
جاتی ، لیکن ''مال مسروقه ''اس سے وصول کیا جائے گایا اس کا تاوان لیا جائے گااور حقد دار کے حوالے
حیا جائے ، لیکن ''مال مسروقه ''اس سے وصول کیا جائے گایا اس کا تاوان لیا جائے گااور حقد دار کے حوالے
حیا جائے ۔ لیک شراعے گا۔ (بدائع السائع: ۲۰۷۷)

### [21}.....اقرار

سارق اگرخود قاضی کے پاس سرقہ کا قرار کرلے تو یہ سرقہ کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوگا،امام الوصنیفہ عب یہ وامام محمد عب یہ کے نزد یک ایک دفعہ کا قسرار کفایت کرب سے گا،اورامام الوصنیفہ عب یہ وامام محمد عب یہ وامام محمد عب یہ وامام الوسنیف عب یہ وامام الوسنیف عب یہ وامام الوسنیف عب یہ وامام محمد عب یہ وامام محمد عب یہ وامام محمد عب یہ اللہ یہ کے نزد یک اقرار کی بناء پر بھی اس وقت حدجاری ہوگی جب کہ اس شخص کی طرف سے دعوی دائر کیا گیا ہو، جو اس مال مسروق کی بابت دعوی کرنے قریکھتا ہو، یعنی ما لک یاا میں، یاوہ شخص جس کا دائر کیا گیا ہو، جو اس مال مسروق کی بابت دعوی کرنے قریکھتا ہو، یعنی ما لک یاا میں، یاوہ شخص جسس کا

قبضہ اس مال پر بطورضمان ہو،امام ابو یوسف عثیبہ کے نز دیک مدسرقہ جاری ہونے کے لئے دعویٰ شرط نہیں ۔(بدائع الصنائع:۷۸۲)

البية امام الوصنيفه عن يه كيز ديك ومنككاا قرار معتبر نهيل \_ (بدائع الصنائع: ۵/۵۱۲)

# (۱۸) ....جن اسباب کی وجہ سے مدسر قد ساقط ہو جاتی ہے

كچھاساب بيں جن كى وجه سے مدسر قد ساقط ہوجاتى ہے اوروہ يہ بيں:

- (۱)....جس شخص کابایاں ہاتھ پہلے سے کٹاا ہوا ہوا س کادایاں ہاتھ بھی نہیں کا ٹاجائے گا۔
- (۲)....جسشخص كادايال پاؤل كٹاہا ہوا ہو يامفلوج ہواس كا بھى دايال ہاتھ نہيں كاٹا جائے گا۔
- (۳).....اسی طرح اگر کسی شخص نے دوسری بارچوری کی اوراس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے یا معندور ہے، تواب بھی اس کابایاں پاؤل نہیں کا ٹاجائے گا۔ (الدرالمخارور دالمخار:۲۰۷)
- (۳).....ا گرسارق نے اپنے جرم کاا قرار کیااور جس شخص کامال سرقہ کرنے کااقسرار کرتا ہے خودوہ ی شخص اس کے اقرار کی تکذیب کردیے تواب اس پر حدجاری نہیں ہو گی۔ (بدائع السنائع:۸۸۸)
- (۵)....سارق: خود اپنے اقرار سے رجوع کرلے تب بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، البتہ ''مال مسروقه''کی قیمت وصول کی جائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۷/۸۸)
- (۲).....گواہان نے سرقہ کی شہادت دی اورجس شخص کامال چوری کیا گیا ہے وہ خود ان گواہان کو جھوٹا قرار دے دے،اب بھی صد جاری نہیں ہوگی۔ (بدائع الصنائع:۸۸۸)
- (۷).....قاضی کے پاس معاملہ جانے سے پہلے ہی سادق، مال مسروق ما لک کولوٹادے اب بھی امام ابولیوسف عثیبہ امام ابولیوسف عثیبہ امام ابولیوسف عثیبہ کے نزدیک حدجاری نہیں ہوگی،امام ابولیوسف عثیبہ کا ایک قول بھی اسی طرح کا ہے۔ (بدائع الصنائع:۸۸۷)
- (۸).....اگرقاضی کے فیصلہ سے پہلے ہی "سادق مسروقه مال" کا مالک ہو جائے، جیسے مالک اسکو ہمبہ کرد ہے، امام ابوحنیفہ عن یہ وامام محمد عن اللہ سے کنز دیک اب بھی حد جاری مذہوگی، اس کو ہمبہ کرد ہے، امام ابوحنیفہ ترمیزاللہ اس صورت میں حدجاری ہوتی ہے۔ (بدائع الصنائع:۸۸/۷)

اب قطع السرقة باب قطع السرقة على المان مسروقه كى قيمت دس در بهم هى اور فيصلے سے پہلے اس كى قيمت گر گئیارو دس درېم سےکم ټوګئی تواب بھی حد جاری نہیں ہو گی ۔ (ابحرالرائق:۵/۵)

(۱۰)..... جیبیا که مذبور ہوا حنفیہ کے نز دیک بعض حدو دمیں ''تقادم''بھی بیز اکو بے اثر کر دیتا ہے ان میں'' سرقہ'' بھی ہے، یعنی امام ابوصنیفہ عنہ ہے۔ نز دیک اگریسی معقول عذر کے بغیر سرقہ کی شهادت دینے میں قابل لحاظ تاخیر کی گئی ہوتواب بہ شہادت مدشر عی کے ق میں معتبر نہیں ہو گی البیتہ سارق سے مال مسروقہ بااس کاضمان وصول کیا جائے گا،اسی طرح اگر قاضی کے فیصلہ کے بعد سارق فرار ہوجائے اور قابومیں آنے تک کافی وقت گذرجائے تو اب بھی حدجاری نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کو ئی شخص خود سرقہ کا اقرار کرتا ہوتو جاہے واقعہ کے بعدا قرار میں اس نے کتنی بھی تاخیر کی ہو، تاخیر کی و چہسے حدسا قط بنہ ہو گئی۔

البیة خود اس مدت کی عین میں خاصااختلاف ہے، جسس کے گذرنے کو تق دم تصور کیا ۔ جا تاہے،امام طحاوی کی رائے چھماہ کی ہے،امام بو پوسف ومحمد عیث پیہ کی طرف ایک ماہ کا قول منسوب ہے،امام ابوحنیفہ چین پیر کی طرف ایک سال کی مدت منسوب کی گئی ہے لیکن پذیبت مشکوک معلوم ہوتی ہے،اس کئے کہ امام ابو پوسٹ جہ اللہ ہو کا بیان ہے کہ یاوجو دکوشٹ کے امام صاحب نے اس کے لئے کسی مدت کی تعیین نہیں فر مائی اوراس کو عدالت کے قرب و بعداور قاضی کے بیٹھنے کے اوقات میں تفاوت نیزلوگوں کے احوال میں فرق کے اعتبار سے قاضی کی صوابدیدپر رکھا ہے ۔ (المبيوط: ۹/۷) پس ہی رائے زیادہ قرین قیاس اور قریب مصلحت ہے،البیتہ اگر تاخیر سے شہادت پیشس کرنے کے پیچھے کوئی معقول عذر کارفر ماہوتو یہ تاخیر ''تقادم'متصور نہہوگی۔

حنفیہ کے علاوہ دوسر بے فقہاء کا نقطہ نظر ہے کہ ''تقادم''کا کوئی اعتبار نہیں اور تاخیر کے باوجود شهادت معتبر ہو گی۔ (مغنی المحتاج:۱۵۱/۴/المدویہ:۲۲/۴)

## [19].....مالمسروق كاحكم

مال مسروق كاحكم يه بيك اركوئي سارق يركسي وجه سے حد سرقه جاري نهيں ہو پائي تب تو

بهر حال وه مال مسروق کاضامن ہے، اگر مال مسروق بعینه موجود ہے تو وہی لوٹادیا جائے اور اگریہ مال نسائع ہوگیا یاسارق نے قصداً ضائع کردیا تواس کا ضمان ادا کرناواجب ہے۔ (بدائع الصنائع ۱۹۰۶) مال ضائع ہوگیا یاسارق نے قصداً ضائع ہوگیا تواسی مالک کو واپس کیا جائے گا اور اگر اس کے بعد کے پاس سے ضائع ہوگیا تو ضمان واجب نہ ہوگا، اگر چہاس نے قصداً سزا کے نفاذ سے پہلے یااس کے بعد ضائع کردیا ہوجب بھی قانو نا چور پر ضمان نہ ہوگا لیکن اخلاقی اعتبار سے (دیانة) سارق کو مال مسروق فضائع کردیا ہوجب بھی قانو نا چور پر ضمان نہ ہوگا لیکن اخلاقی اعتبار سے (دیانة) سارق کو مال مسروق کا تا وان بھی ادا کرنا جائے۔ (قادی ٹامی:۳/۲۱۰)

(۱۱).....ا گرسارق کے خلاف سرقہ کی شہادت دی جائے کیکن چورنے دعویٰ کردیا کہ جوسامان اس نے لیا ہے، وہی اس کاما لک ہے، مثلاً اس نے بطور رہن یا ودیعت وغیرہ اس شخص کے پاس رکھا تھا تو گووہ اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر پائے کیکن شبہ پیدا ہوجانے کی وجہ سے اس پر صدبھی جاری نہ ہوگی۔ یہ رائے حنفیہ کی ہے۔ (ردالمخار: ۳/۲۱۰)

مالکیہ کے بہال مدجاری ہو گی، شوافع اور حنابلہ سے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔ (امنتق: ۱۶۲/۷مغنی المحاج: ۱۶۱۱/۷)

حنابله كاايك قول اس مسئله مين «قول وسط» كادرجه ركهتا ہے كه اگر لينے والا شخص اس جرم كا خوگراوراس ميں معروف ہوتواس كادعوىٰ قابل قبول يہ ہو گااورا پيانه ہوتواس كادعوىٰ مقبول ہوگا۔ (مغنی: ۹/۱۲۳)

### {۲٠} .....حد كامق دم عد الت ميس نه لے جانا بہتر ہے

جب تک مقدمه عدالت میں نه گیا ہو بہتر ہے کہ مجرم کو معان کر دیائے اور ستر کی کوشش کی جائے آنحضرت طلط اللہ نے فرمایا: «تعافوا الحدود فیما بین کھ فیما بیلغنی من حد فقد وجب " الله تاب قطع السارق) تولوگو مدود والے جرائم کو آپس ہی میں طے کرلو، البتہ جب مجھ تک مدکا کوئی مقدمہ آئے گا، تو پھر مدوا جب ہوجائیگی۔

لیکن جب معاملہ قاضی کے پاس پہنچ چکااور دعویٰ دائر ہو چکا تواب اس کے لئے سفارش اور سزا

الرفيق الفصيح... 19 باب قطع السرقة الرفيق الفصيح... 19 باب قطع السرقة سع بحانے فی کوشش قطعاً مِائز نہیں ،عہد نبوت میں ایک خاتون اس حبرم میں ماخوذ ہوئیں ،وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں بعض حضرات کوان پرسزا کی تنفیذ نا گوارخاطر ہوئی ،انہوں نے حضرت اسامہ طالبیّہ کے ذریعہ دربار نبوت طالبہ علیہ میں معافی کی سفارش کرائی، آنحضرت طالبہ علیہ کواس سے بڑی ناگواری ہوئی اور آنحضرت پرلئے علیہ سے اس پرایک منتقل خطبہ دیا۔ جس میں ارشادف رمایا: ﴿إنهما هلك النياس فبلك مرانهم كأنوا اذاسرق فيهم الشريف تركولاواذا سرق فيهمر

الضعيف اقاموا عليه الحد، ثمر قال والذي نفسي بيدلالوان فأطمة بنت هم مسرقت لقطعت يدها» (نمائي شريف:٢/٣٥٧، كتاب قلع البارق)

تم سے پہلے کےلوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی معز ز آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے اورکوئی معمولی آدمی چوری کامرتکب ہوتا تولوگ اس پر حدجاری کرتے ،فر مایا: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد (معاذ اللہ) نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹیا۔اس لئے اس کے لئے ناجائز ہونے پرتمام لوگوں کا تفاق ہے۔

### [11] .....جن صورتول کے ارتکاب پر حدثہیں

☆.....قرآن مجید کے سرقه پرحدواجب نہیں په (البح الرائق:۵/۵۴)

ہو گی، ہیں حکم مہمان کے میزیان کے گھرسے چوری کرنے کا ہے ۔ ( فاوی شامی: ۲۰۲ س)

🖈 ..... محرم رشة دار (جوصر ف رضاعی رشة کے بنیادپر محرم نه ہو) کی کوئی چیز چوری کرلی جائے تو بھی مد واجب نهيں ہوتی ۔ (البحرالرائق:۵/۵۵)

🖈 ......ا گرکسی چیز کی چوری میں کئی لوگ شریک ہوں اور مال مسروقہ اتنا ہوکہ اگران سب پرتقسیم کر دیا جائے تو ہرایک کو دس درہم کے بقدرآ جائے توان سبھی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے،بشرطب کہ اس گروه میں کوئی نابالغ بچہ یا پاگل یا ما لک سامان کامحرم رشة دارنه ہو۔

المستمال ا چک لینے والے شخص پر حد جاری نہیں ہو گی ، کہ آنحضرت طلنے عادیم نے فرمایا: ﴿ لیس علی ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمِ عَلَى اللّٰهِ عَل

المنتهب قطع» (نصب الرایه: ۳/۳۶۳) المنتهب قطع» (نصب الرایه: ۳/۳۶۳) المنتهب قطع» (نصب الرائق: ۵/۵۵)

# {۲۲}..... حدسرقه نافذیه ہونے کی صورت تعزیر

جن صورتوں میں چوری کی سزا"ہتھ یا پاؤں کا ٹاجانا"نافذ نہیں کی جاتی،ان صورتوں کے بارے میں یہ بیٹم بھنا چاہئے کہ وہ سزااسے کلیدہ بری ہوجاتے ہیں،حقیقت یہ ہے کہ چوں کہ شریعت جہاں ایک طرف آخری در جہ کے جرم پر شدید تر سزامقرر کرتی ہے، وہیں یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ سزااسی صورت جاری ہوجب کہ جُرم کا جرم بے غبار ہوجائے اوراس کا متحق سزا ہو ناا تناواضح ہوجائے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی بندر ہے، چنا نچہالیں صورتیں جن میں سزا کا استحقاق کسی بھی در جہ میں مشکوک ہو،اس میں متعینہ سزا حباری نہیں کی جاتی لیکن تعریز کی گنجائش باقی رہتی ہے اورقاضی اپنی صوابدید سے جرم کی زیادہ اور تم شدت اور جرم کی عادت و خواور احوال و کیفیات کو سامنے رکھ کر مناسب اور معقول سرزش کرسکتا ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں ''دیعزیو'' کہتے ہیں ۔ ( قاموں الفقہ: ۲/۱۳۳)

# (الفصل الأول)

# قطع سرقه كانصاب

﴿٣٣٣﴾ عُرْمَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَعُ يَلُ السَّارِقِ إِلَّا بِرُبُعٍ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً . (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)
عواله: بخارى شريف: ١/٣٠٠، بابقول الله تعالىٰ والسارق والسارقة الخ،
کتاب الحدود حدیث نمبر: ٩٨٧٢، مسلم شریف: ٢/٣٢، باب حدالسرقة، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ٢٨٨٢، مسلم شریف: ١٣٨٢، باب حدالسرقة، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ٢٨٨٢،

ترجمہ: حضرت عائشہ رہنا ہے۔ حضرت عائشہ رہنا ہے۔ اور سے بی کریم طلتے عاقبہ سے روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت طلتے عادیم نے چوتھائی دیناریااس سے زائد مقدار کی چوری کی ہو۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: اسلامی قانون کے اعتبار سے چور کی سزاہاتھ کا ٹنا ہے ایکن کتنی مالیت کم از کم وہ چوری کرے جب اس کاہاتھ ٹاجائے گا، تو اس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس حدیث سے بظاہریہ بات مجھ میں آتی ہے کہ اگر چور نے ربع دیناریا اس سے زائد مالیت کی چوری کی ہے تو اس کاہاتھ کا ٹاجا ہے گا اور اگر اس سے کم چوری کی ہے تو اس کاہاتھ نہیں کا ٹاجا ئے گا،

### قطعيد كانصاب

مال مسروقه کتنی مقدار ہوتو سارق کا ہاتھ کا ٹاجائے گا،اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، اختلاف سے پہلے بھی اس سلسلہ میں ذکر کر دہ احادیث بالترتیب کھی جاتی ہیں صاحب مشکوۃ نے اس باب میں اسس موضوع سے متعلق درج ذیل احادیث ذکر فرمائی ہیں:

- (۲)..... حدیث ابن عمر طلایعی : اس میں مجن (دُ حال) کو جس کی قیمت تیں دراہم ہونصاب قرار دیا گیاہے۔
- (۴) .....اس کے علاوہ بہت سی اعادیث میں دس دراہم کو نصاب قرار دیا گیاہے، بیروایات مشکوۃ کے اس باب میں مذکور نہیں،ان کی تخریج آگے چل کر کی جائے گی۔

### اختلاف فقهاء

یہاں دوباتوں میں اختلاف ہے،ایک یہ کہ قطع یہ کا نصاب مقرر ہے یا نہیں؟ دوسرایہ کہ اگر مقرر ہے تو نصاب کی مقدار کیا ہے؟

### مسئلهاولي

ائمہار بعہاورجمہور کامسلک یہ ہے کہ قطع ید کے لئے مال مسروقہ مقدار نصاب ہونا شرط ہے قلیل میں قطع ید نہیں ہوگا،البت داؤ د ظاہری اور بعض سلف نیز حضرت من بصری وخوارج کے نزد یک قطع ید کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں ۔ (المغنی لابن قدامۃ:۸/۳۴۲)

### دلائل

جمہور کا استدلال پہلی، دوسری اور چوخی قسم کی احسادیث سے ہے، ان میں قطع ید کے لئے نصاب کی تعیین ہے، اہل ظاہر کا استدلال تیسری قسم کی حدیث سے ہے، اس میں رسی اور انڈ ہے کے ہرقب کی وجہ سے بھی قطع ید کا حکم ہے، بظاہر رسی اور انڈ ہے کی قیمت نصاب سے کم ہی ہوتی ہے، مگر جمہور نے دوسری کثیر احادیث کی روشنی میں اس حدیث میں بیتاویل فرمائی ہے کہ بیضہ سے مراد بیضہ السلاح وغیر ہ ہے، جس کی قیمت عمومازیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی جبل سے مراد سفینہ وغسیدہ کی خاص قسم کی رسی ہے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، یا بیا ابتداء اسلام میں ہوگا بعد میں منسوخ ہوچکا ہوگا۔

### مسله ثانيه

اب اسکے اندراختلاف یہ ہے کہ نصاب مسرقه کتنا ہے؟ حافظ عسقلانی نے کھا ہے کہ اس کے اندر تقریباً بیس قول ہیں۔ تقریباً بیس قول ہیں۔ (۱)..... ہرفیل وکثیر کے اندر قطع یہ ہوگا ہی مذہب اہل ظاہر کا ہے۔

(٣).....ایک درہم اوراس سے زیادہ کے اندر قطع ہے بیدمذہب ہے عثمان غنی ڈالٹیؤ کا۔

(۵).....تین درہم اوراس سے زیادہ کے اندر قطع ہے بیمذہب ہے امام احمد اورامام مالک کا۔

(۲).....ابوہریرہ رٹی فیڈالٹیڈ اورابوسعید رٹی فیڈ فرماتے ہیں کہ چارد رہم سے تم کے اندر قطع نہیں ہے۔

(۷)....حضرت ابو بحرصد ان شاللنو سے مروی ہے کہ پانچ درہم کے اندرانہوں نے قطع یدفر مایا۔

(۸).....حضرت عمر رطّالتُهُمُّ فرماتے ہیں که «لا تقطع اخمیس الا فی الخبیس» عافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسکامطلب یہ ہے کہ یانچ دیناراور پچاس درہم کے اندر ہاتھ کی یانچے انگلیال قطع ہول گی۔

(9)....ابراہیم تحنی ڈالٹی فرماتے ہیں کہ چالیس کے اندرقطع یہ ہے۔

(۱۰).....امام ثافعی عثید کے نزد یک ربع دینار کے قطع پدہے۔ (شرح المہذب:۲۰/۷۸)

(۱۱).....امام ما لک عب یه فرماتے ہیں کہ ربع دین اریا تین درہم کے اندرقطع ہے یہ تو صد النقدین کے اندرجم اللہ تو میں کہ النقدین کے اندر ہم اللہ تا میں میں قطع ہے جس کی قیمت تین درہم کے بقدر ہو۔ (المغنی لابن قدامة: ۸/۳۴۲)

النقدین کے اندر تھا ہے۔ کی ایک روایت ہے کہ ربع دین اراور ثلاثہ درہم کے اندر قطع ہے، یہ توحب النقدین کے اندر ہے ان کے ماسواء کے اندر قیمت لگائی جائے گی اور جمکی قیمت اقل نصاب کو پہنچے اس کے اندر قطع پدہے۔

### دلائل

ربع دینار ثابت کرنے کے لئے ام المؤمنین حضرت عائشہ و الله عنہ والی مذکورہ عدیث سے استدلال کیا جا تا ہے، بہت سی حیا جا تا ہے اللہ کیا جا تا ہے استدلال کیا جا تا ہے ، بہت سی اعادیث میں دس دراہم یا ایک دینار کو نصاب قرار دیا گیا ہے وہ احناف کا مشدل ہیں، ان میں چندروایات بہال پیش کی جاتی ہیں ۔

(۱) .....حضرت عبدالله بن عمرو طُّاللَّيْهُ كَي مديث كے الفاظ يه بين: «لايقطع يدالسارق في دون ثمن المجن عشر قال عبدالله و كان ثمن المجن عشر قدر اهمه» يمضمون كئ طرح كے الفاظ سے علامہ زیلعی نے مختلف اسانید سے قل فرمایا ہے۔(۲/۲۵۷ نصب الرایہ: ۳/۳۵۹)

(۲) .....نن نسائی میں حضرت ابن عباس طبالیائی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں جکان ثمن المہجن علی علی علی علی علی علی علی علی الله علیه وسلم یقوم عشر دراهم ، مجن ( و حال ) کی قیمت حضرت نبی کریم طباتی کے زمانہ مبارک میں دس درہم کے برابرہوتی تھیں۔

(نىائى شرىف:٢/٢٥٩)

(۳).....امام محمد عمر النسيبية نے مؤطا میں حضرت عمر،علی عثمان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ مُؤمِّم کا مسلک بھی احناف والانقل فرمایا ہے۔ (موطا: ۳۰۴)

(۷).....حضرت عمر طَّالِتُهُ کے پاس ایک چورلایا گیاجس نے آٹھ دراہم کی قیمت کا کپڑا چوری کیا تھا حضرت طُلِّتُهُ نے قطع یہ نہیں فرمایا،اس سے معلوم ہوا کہ دس دراہم سے کم میں قطع یہ نہیں ہوتا۔
(نسب الرایہ:۳/۳۹۰)

لاقطع الافی دینار فصاعداً: (ابن ابی شیبه: ۹/۳۷۳ مصنف عبد الرازق: ۱۰/۲۳۳)

یعنی قطع بدایک دینار یااس سے زیاد و میں ہوتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ایک ڈھال کی قیمت میں قطع بدفر مایا اور اس ڈھال کی قیمت دس در ہم تھی یہ روایت حضرت عبد الله بن عباس شالله بی سے مروی ہے۔

#### مديث باب كاجواب

حنفیه مدیث باب کایه جواب دیتے میں که حضرت عائشه رضائی مدیث اس باب میں مختلف طریقول سے مروی ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشه رضائی من النامی صلی الله علیه وسلمه فی ثمن المجن " (المندالجامع: ۲۰/۵۵)

یعنی حضور اقدس طلعی اللہ نے ڈھال کی قیمت میں قطع پرفسرمایا ہے،اوربعض روایت میں أتاب كه حضرت عائشه رخاليني نع فرمايا كه: حضورا قدس طلطي عليم نع مجن كي قيمت ميس قطع يد فرمايا اور مبجن کی قیمت تین درہم تھی ،اوربعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائث بے ہاہینیہ نے فرمایا کہ حضور اقدس طلتيا علاق نے مبحن کی قیمت میں قطع ید فرمایااوراسکی قیمت ربع دینارتھی ان تمام روایات کومدنظر رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبائث منالتین کی اصل روایت میں صب رف انت ہے کہ آنحضرت طلنية عافيم نے ''ثمن مجن'' میں قطع ید کیا ہے، بھر حضرت عائشہ رہائیں نے اپناخیال ظاہر فرمایا کهاس میجن کی قیمت ربع دینارتھی یا تین درہمتھی کیکن ان کابیخیال حضرت عبداللہ بن عباس طالتیج؛ کی اس مدیث کے معارض ہے جوابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ،جس میں انہوں نے فسر مایا کہ ھ جن کی قیمت دس درہم تھی،اس سےمعلوم ہوا کہ حضورا قدس طلنہ علاقہ سےصرف اتنی بات ثابت ہے کہ آنحضرت وللتياعليم نے "ثمن مجن" ميں قطع يد فرمايا اب يه كه ثمن مه جن كتني تھي؟ اس كي تعيين ميں حضرت عائشه خالتينه اورحضرت عبدالله بن عباس خالتين؛ ميس اختلاف موگيا،حضرت عبدالله بن عباس خالتيهُ؛ فرماتے ہیں کہ دس درہم تھی اور حضرت عائشہ <sub>ضاعنہ</sub> فرماتی ہیں کہ ربع دیناریا تین درہم تھی اس اختلاف کی و جہ سے حنفیہ نے اس روایت کو لے لیا جواُ دا اللحد کھی یعنی جوروایت مدکو د ور کرنے والی اور سے قط کرنے والی تھی، کیونکہا گرتین درہم کی روایت لیتے تواس کی و جہ سے مدزیاد ہ اور جلدی نافذ ہو گی اور دس درہم والی روایت لینے کی صورت میں حد دیر سے نافذ ہو گی اورنو درہم کی چوری تک مدنہیں لگے گی ،اور مدو د کے باب میں احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ احتمال اختیار کیا جائے جس سے حد دور ہوتی ہو،اس وجہ سے حنفیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس مٹالٹین والی روایت جو دس درہم کی تھی اس کو حضرت عا تَٹ مزالتین والی روایت پرترجیح دیتے ہوئے اس پر عمل کیا، اور اس کی تائید صنرت عبد اللہ بن مسعود طالعین کے اثر سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہول نے فرمایا"لاقطع الا فی دیناد" یعنی ایک دینار سے تم میں قطع پرنہیں ہوا کرتا ہے، اور اس زمانہ میں ایک دینار کی قیمت دس درہم کے برابر ہوتی تھی۔

(مبسوط: ۱۳۷۱ مبدائع: ۷۷ / ۷، مهذب: ۲/۲۷۷ درس تر مذی: ۵/۹۸)

# نصاب سرقہ ڈھال کی قیمت ہے

{٣٣٣٣} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَسَارِقٍ فِي عِنِي ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ لَهُ شَعَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حواله: بخارى شريف: ٢/٣٠٠ م ١ ، باب قول الله تعالى و السارق و السارقة فاقطعو اايديهما ، كتاب الحدود ، حديث نمبر: ٩٨٥٢ ، مسلم شريف: ٢٣/٢ ، باب حد السرقة ، كتاب الحدود ، حديث نمبر: ٩٨٣ ١ ـ

ترجمہ: حضرت ابن عمر طاللہ؛ بیان کرتے ہیں که رسول الله طلط علیم نے چور کا ہاتھ ڈھال کے بدلے میں کاٹا، جب کہ ڈھال کی قیمت تین دراہم تھی۔ (بخاری ومسلم)

تشویع: اس مدیث سے بظاہریہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ چور نے اگر تین درہم یااس کی مالیت کا کوئی سامان چرایا تواس پر مدجاری کی جائے گی، یعنی اس کا دا ہناہا تھ گئے تک کا ٹا جبائیگا، آنحضرت طلنے علیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عین سے چور کا دا ہناہا تھ گئے تک کا ٹناہی ثابت ہے اور چور کی بھی سزا ہے۔

امام ثافعی عنی میں باب پرعمل کرتے ہیں،ان کے نزدیک تین درہم یااس کے بقدر مالیت کی چوری پر حدجاری کی جائے گی، حدسرقہ میں داہناہاتھ بتھیلی کے جوڑ سے کا ٹاجائے گا، بخاری میں ہے "وقطع علی من الکف، حضرت علی مُخْالِقُرُهُ نے چور کاہاتھ تھیلی سے کا ٹا، ہی جمہور کا مند ہب ہے روافض کہتے ہیں کہ چور کی صرف انگلیال کا ٹی جائیں گی۔

### كيااندا چرانے پر ہاتھ كاٹا جائے گا

{٣٣٣٥} وَ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَ لَسُرِقُ الْحَبُلَ فَيُقَطَعُ يَدُهُ وَ لَمُ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبُلَ فَيُعُولُ مَنْ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْمَيْفِ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْمَيْفِ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ الْمَيْفِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَّارِقَ يَسُرِقُ النَّهُ السَّارِقُ يَسُرِقُ اللهُ السَّامِ قَلْمُ السَّامِ قَلْمُ اللهُ السَّامِ قَلْمُ السَّامِ قَلْمُ السَّامِ قَلْمُ اللَّهُ السَّامِ قَلْمُ اللللهُ السَّامِ قَلْمُ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ السَّامِ قَلْمُ اللَّهُ السَّامِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حواله: بخاری شریف: ۲/۳ ۰ ۰ ۱ , باب قول الله تعالی و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما کتاب الحدود ، حدیث نمبر: ۹۹ ۲ مسلم شریف: ۲ / ۲ ۲ , باب حدالسرقة ، کتاب الحدود ، حدیث نمبر: ۲۷۸ ا

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طاللہ؛ حضرت نبی کریم طلطے علیم سے روایت کرتے ہیں کہ انتخصرت طلطے علیم سے روایت کرتے ہیں کہ انتخصرت طلطے علیم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پروہ انڈ اچوری کرتا ہے اور اسس کاہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

تشویج: اس مدیث میں آنحضرت مالئے آیا ہے جوروں پر بعنت فرمائی ہے، معلوم ہوا کہ گہاروں پر بلقیین بعنت کی جاسکتی ہے، البتہ کسی شخص کانام لیکر اسکولعنت کرنادرست نہیں ہے، اسس مدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ بسااوقات انسان انڈے اوررسی جیسی معمولی چیز چرا تا ہے، کین حسائم انتظامی مصلحت کی بنا پر اس کے ہاتھ کٹواد بتا ہے تو کتنا خیارہ میں رہا سزایا نے والا شخص کہ معمولی چیز کی وجہ سے اللہ تعسالی کی ایک بہت بڑی نعمت سے محرومی ہاتھ لگی، اس لئے کسی بھی چیز کوخواہ حقب رہویا قیمتی جرانا نہیں جائے۔

لعن الساق: علامه طیبی عنی به فرماتے ہیں که: ممکن ہے یہال العنت سے اہانت مراد ہو، یعنی اس نے معزز ترین چیز کو حقیر چیز کے عوض میں گنوا کراپیخ آپ کو ذلیل ورسوا کرلیا، پیسر ق البیضة فتقطع یده ، ایک انڈا چوری کرتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کاہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔

اشکال: انڈا،اوررسی تو بہت معمولی چیزیں ہیں،ان کی قیمت تو تین درہم سے بھی بہت کم ہے، پھران کے چوری کرنے پر صد شرعی کیوں جاری ہوگی؟ بیصدیث توائمہار بعد میں سے ہرایک کے مذہب

کے خلاف ہے۔

#### **جواب**: ال مديث في چند تاويلات منقول بين:

(۱).....البیضة: سے مرغی کاانڈ امراد نہیں ہے، بلکہ لو ہے کاخود مراد ہے، جوسپاہی اپنے سرپر بوقت لڑائی رکھتا ہے۔

اسی طرح رسی سے عام رسی مراد نہیں ہے، ملکھنتی کی رسی مراد ہے جوکہ کافی قیمتی ہوتی ہے۔

(۲).....مقصد آنحضرت طینی قلیم کاید ہے کہ شروع میں انڈ ااور رسی جیسی چیزیں چرا تا ہے پھر اس کی عادت پیختہ ہوجاتی ہے تو دوسری قیمتی چیزیں چرا تا ہے، بالآخر پیکڑا جاتا ہے اور بطور حد کے اسکا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے، توہا تھ کٹنے کا سبب کسی جسی درجہ میں معمولی چوریاں ہیں جو کہ ابتداء میں انڈ سے اور رسی کی شکل میں انجام دی تھیں۔

(۱۲).....ابتداءاسلام میں انڈے اوررسی جیسی معمولی چیزوں پر ہمی حدجاری کرنے کا حکم تھا، بعد میں منسوخ ہوگیا۔

(۴).....حد کے طور پرنہیں بلکہ انتظامی مصالح کے پیش نظر تعزیراً حاکم وقت سزاد ہے۔ (۵).....مراد تہدید ہے اور واقعتا ہاتھ کاٹٹ امقصود نہسیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتیج: ۲/۲۷، اتعلیق السیج: ۷/۱۲۸، منتی الدسوقی: ۳۳۳۳، شرح مہذب: ۲/۲۷۷، مغنی الحقاج: ۴/۱۵۸،

# ایک دیناراوردس درہم میں تف ویسے ہوجائے تواعتبارس کا ہوگا

پھرفقہاء حنفیہ کے درمیان اس بارے میں بھی کلام ہوا ہے کہ اگر دس درہم اور ایک دین ارکی قیمتوں میں بھی تفاوت ہو جائے واس وقت کون ہی قیمت معتبر ہوگی؟ مثلا ہمار ہے موجود ہ زمانے میں ایک دینار کی قیمت دس درہم کی قیمت سے بہت بڑھ گئی ہے، ایک دینار تقریب کا ہم مثقال سونے کے برابر ہوتا ہے اور دس درہم ۔

اب سوال په ہوتا ہے کہ اس دور میں ایک دینار کا اعتبار ہوگا یادس درہم کا اعتبار ہوگا؟ میراخیال په

ہے کہ دینار کا اعتبار ہوگا، اس کے کہ متعدد روایات میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود وٹی عینی کی روایت میں دینار کا افظ ہی آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دینارہے، اور ویسے بھی جب دینار کی قیمت زیادہ ہوگی قیمت زیادہ ہوگی قیمت نیار کے نصاب کو لینا ''اداء للحد'' ہے اس لئے دینار کی قیمت لینا بہتر ہوگا، چنانچہ جب پاکتان میں حد سرقه کا قانون بنا تواس میں بھی دینار کی قیمت کا اعتبار کیا گیا ہے، اور آج کل کے حما ہے تقریباً سورو پے اس کی قیمت بنتی ہے، لہذا اس سے کم میں قطع یہ نہیں ہوگا۔

# قطع يدكى سزا پراعتراض اوراس كاجواب

اسی و جہ سے ابوالعلی معری جوملحد قسم کا شاعر گزراہے اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ:

یں بخمس مئین عسجد ودیت

فمابالها قطعت في ربع دينار

یعنی پانچ سوسونے کے دینارسے ایک ہاتھ کی دیت ادا کی جاتی ہے،کل دیت ایک ہزار دینار ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ کی دیت ادا کی جاتی ہے، کوربع دینار کے عوض ہوتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ربع دینار کے عوض کاٹ دیاجا تا ہے، یعنی ایک طرف تو ایک ہاتھ کی قیمت پانچ سو دینار ہے اور دوسری طرف ربع دینار ہے، امام شافعی عربی ہونے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

هناك مظلومة غالت بقيبتها

وههنا ظلبت هانت على الباري

یعنی جہاں ہاتھ کی قیمت پانچ سودینار مقرر کی گئی ہے وہ مظلوم ہاتھ ہے اور جسس ہاتھ نے چوری کرکے ظلم کیا ہے اس فلم نے اس ہاتھ کوحقیر اور ذلیل کردیا اور جس کی وجہ سے اس کی قیمت ربع دین ار ہوگئی، ابوالفتح بستی نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ:

عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة البارى الخيانة فافهم حكمة البارى امانت كى عرت نے اس كى قيمت كم كردى ہے،

اس کئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ لو۔

# کیاقطع پدکے بعد چورکو دوبارہ ہاتھ جو وانے کی اجازت ہوگی؟

آج کے دور میں اگرایک عضوجہ م سے الگ کردیا جائے تواس کو سرجری کے ذریعہ اپنی حبگہ دوبارہ لگا ناممکن ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اگر چوریہ چاہے کہ سرجری کے ذریعہ اپناہاتھ دوبارہ اپنی جگہ پرگوالوں تو کیااس کو اس کی اجازت دی جائیگی یا نہیں دی جائے گی؟ اور بہی سوال قساص میں بھی پرگوالوں تو کیا اس کو اس کی اجازت دی جائیگی یا نہیں دی جاسے گی ؟ اور بہی سوال قساص میں بھی بہیں دی جا تھیا ہے، اس عضو کو دوبارہ سرجری کے ذریعہ لگوانے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟

### قصاصاً کاٹے گئے عضو کو دوبارہ جراوانا جائز ہے

### جنايت كاايك مسئله

اسی ضمن میں فقہاء نے یہ مسئلہ بھی انھا ہے کہ اگر مجنی علیہ (جس پر جنایت کی گئی) نے کسی طرح اپنا کٹا ہوا عضو جوڑلیا تواب بھی''جانی'' (جنایت کرنے والا) سے قصاص لیاجائے گا،اس لئے کہ اس نے اپنی جنایت پوری کرلی۔

# ہاتھ پاؤل کو دوبارہ جوڑنا تقریباً ناممکن ہے

فالباً فقہاء نے یہ بحث اس کے نہیں کی کہ ہاتھ اور پاؤں کے دوبارہ جڑوانے کو ناممکن مجھا، پھر
میں نے بھی ڈاکٹرول اور سرجنول سے معلوم کیا اور کتابول کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پاؤں
کا جڑنا آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ناممکن ہے، اور اگر جوڑ دیاجائے وان میں زندگی نہیں آتی، اس لئے
کہ یہال کے پٹھے اور رگیں ایک مرتبہ کٹنے کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کا آنامشکل بلکہ ناممکن ہے،
چنانچ پُر'انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا' میں لکھا ہے کہ آج ڈاکٹرز کٹے ہوئے ہاتھ پاؤل جوڑ نے کا کام اس لئے
نہیں کرتے کہ اگروہ کرنا بھی چاہیں تو اس پرخرچہ بے انتہاء آتا ہے، جونا قابل برداشت ہوتا ہے، اور اس
پاؤل لگا دیاجائے تو وہ زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور خرچ بھی کم آتا ہے، اس لئے اصل اعضاء کی پیوندکاری
فائدہ مند نہیں ہے۔

جس کا کوفقہاء نے سیکڑوں سال پہلے ناممکن سمجھ کراس پر بحث نہیں کی،وہ کام آج تک منافع بخش طریقے پر نہ ہوسکا، چنانچ پیس نے اس مقالے میں یہ کھو دیا کہ جب اس کا ہوناممکن نہیں ہے تو بھر کیوں اس تعالیٰ اس زمانے کے علماءاور فقہاء پروہ بات منکثف فرمادیں گے جواللہ تعالیٰ کے نز دیک درست ہوگی۔

#### ہاتھ جوڑنے کے مسئلے میں دونقطہ ہائے نظر

البیته اس میں دویا تیں مدنظرر کھنے کی ہیں،ایک نقط نظریہ ہے کہ قطع پدایک مدیے اور جب ایک مرتبه حد حاری ہوگئی تو ہر وقت اس کی نگر انی کرنا کہ و ہ چورا بناہاتھ جوڑ تو نہسیں رہاہے،اورا گرجوڑ رہاہے تو اس کواس سے روک دیا جائے ظاہر ہے کہ بیرناممکن بات ہے،لہذا قصاص پر حد کو بھی قیاس کرتے ہوئے ۔ یہ کہا جائے کہ جب ایک مرتبہ سزا جاری ہوگئی تو حد پوری ہوگئی، اب گروہ اپنا علاج کرتا ہے تو اسکو کرنے

دوسرانقط نظریہ ہے کہ حدمنثاء یہ ہے کہ وہ لوگول کے لئے عبرت بنے،اب اگراس نے اپناماتھ لگالیا تووہ عبرت کہاں ہوئی،وہ توایک تھسیل ہوگیا کہ ابھی اس کاہاتھ کاٹا گیااورا بھی اس نے لگالسیا،اور حدو د کوفسیل ہونے سے بجانا جائے، بہر حال، یہ دونوں نقطہ نظر ہوسکتے ہیں، جب جمبھی علماءاس مئلے پرغور كرين توان دونول نقطه بائے نظر كو بھى مدنظر ركھيں \_( درس تر مذى: ٩٩/ ۵)

# {الفصل الثانع }

### درخت پر لگے بھیل چوری کرنے پر مدشر عی نہیں ہے

{٣٣٣٦} كُورْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيْجُ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمْرِ وَلاَ كَثَرٍ . (رواه مالك والترمذي وابوداؤد والنسائي والدارمي وابن ماجه)

**حواله:** مالک, ص, باب مالایقطع فیه, کتاب الحدود, تر مذی, ۱/۹۲۱, باب

توجمہ: حضرت رافع بن خدیج رٹی گئی حضرت نبی کریم طلط آبائی سے روایت کرتے ہیں کہ آنخصرت ملط آبائی سے روایت کرتے ہیں کہ آنخصرت طلط آبائی سے برائے بھل اور مجورے شکو فے چوری کرنے میں ہاتھ ہسیں کا ٹا جا تا ہے۔ (ما لک، ترمذی، ابود اؤ د، نسائی، ابن ماجہ، داری)

تشریع: قطع فی شمر: ثاءاور میم کوفته ہے تمر ہر کھل کو کہتے ہیں، البتہ عرب میں ثمر کا کھجور پر اطلاق غالب ہے لیکن اس وقت تک جب کہ وہ کھجور کی شاخ میں لگا ہوا ہو، نہا ہے میں یہ ہے، "الشہر الرطب ما دامر علی راس النخلة فاذا قطع الرطب فاذا كنز بال كاف والنون والـزاء فهو الشهر " مصباح اللغات اور المنجد میں "الشمر " كے معنی صرف کھل كے لکھے ہیں۔ "و لا كثر "كاف اور ثاء کوفتہ ہے، یہ مرقاۃ میں ہے، اور القاموں الوحید میں ثاء ساكن لکھا ہے اس كے معنی کھجور كے شرگو ف لکھے ہیں، اور ملائلی قاری عن ہے اور القاموں النحل "معنی لکھے ہیں اور "جمار " كے معنی کھجور كے درخت كا گوند جو چر بی کی طرح سفيہ ہوتا ہے۔

سالک: اس مدیث کی بنیاد پرامام ابوطنیفہ عنیات کا ملک یہ ہے کہ تر میوہ جات کی چوری میں قطع پرنہیں ہے، خواہ محفوظ محن کئے ہوں یا غیر محفوظ ہوں اور انہوں نے اسی پر دو دھ گوشت سشر بت وغیرہ کو قیاس کرتے ہوئے ان کی بھی چوری پر قطع پد کاحت کم نہسیں لگایا، اور امام ما لک عنیہ اور عنی وغیرہ کو قیاس کرتے ہوئے ان کی بھی چوری پر قطع پد کاحت کم نہسیں لگایا، اور امام ما لک عنیہ اور عنی شافعی عنیہ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اگر وہ محرزیعن محفوظ کئے گئے ہوں تو ان کی چوری میں قطع پد ہے اور اس مدیث کی انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس سے وہ کھل مسراد ہیں جو درخت میں میں قطع پد ہے اور ان کی حفاظت نہ کی جارہی ہو، اور ہدایہ میں ہے کہ جو چیز ہیں ہے چیزی سے جی قطع پر موری سے بھی سے بھ

#### سرقه کے ثبوت کے لئے مال کا "محرز" ہونا ضروری ہے

اس سے فقہاء کرام نے یہ مئلہ متنبط فرمایا ہے کہ سرقہ موجب حد کے لئے مال مسروق کا محد ز'' ہونا یعنی محفوظ جگہ میں ہونا ضروری ہے، چونکہ پھل ''محر ز'' نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی آ کراس کو تو رسکتا ہے لہذااس پر قطع ید نہیں ہوتا، اسی سے صاحبین نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جو چیزیں جلدی خراب ہوجاتی ہیں اور سراجاتی ہیں ان کی چوری کرنے سے مدواجب نہیں ہوتی۔

ابسوال یہ ہے کہ اگروہ درخت ایسے باغ میں ہے کہ جس کی چارد یواری ہے اور اس کا دروازہ ہے، اس پر تالا پڑا ہوا ہے تو کیا پھر بھی پچل کی چوری پر قلع یہ نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث میں شمر معلق کو غیر محرز قرار دیا گیا ہے، اور چارد یواری کے ذریعہ صرف درخت خورز میں آگئے ہیں، لیکن چونکہ اس میں نص آگئ ہے اس لئے اگر ظاہری طور پر حرز کا سامان بھی کرلیا گیا ہوت بھی قطع ید نہیں ہوگا۔ (درس ترمذی: ۸۹۸)

# تحقيق مذاهب في لذه المسئلة

سرقه میں حرز جمہورعلماء کے بیہاں شرط ہے ورند بغیراس کے سرقه سرقه نہیں ہے، داؤد ظاہری اور اسحاق بن را ہویہ کے نز دیک شرط نہیں، یہی وجہ ہے کہ نباش پر قطع ید نہیں، کیونکہ فن غیر محورز ہے، بعض شراح نے امام احمد عثیب کامذہب بھی مثل ظاہریہ کے کھا ہے کیان میسے خیانچہ او جز: کھر اس کے «الشرط الرابع کون المسروق فی حرز عند جمہور العلماء خلافا لداؤد ظاهری اذلا یعتبر الحرز شحرقال الموفق، اذا ثبت اعتبار الحرز والحرز ماعد حز فی العرف الحرز فی العرف الحرز والحرز ماعد حزز فی العرف الحرف العرب کے الدر المنفود ، ۱۸ میں کے «الدر المنفود ، ۱۸ میں کے «الدر المنفود ، ۱۸ میں کے «الدر المنفود ، ۱۸ میں کے در الدر المنفود ، ۱۸ میں کے در الدر المنفود ، ۱۸ میں کو در الدر المنفود ، ۱۸ میں کو در الدر المنفود ، ۱۸ میں کو در سرون کی العرف الحرف الحرز کی العرف الحرف الحرف الحرف الحرف الحرف العرف الحرف الحرف الحرف الحرف الحرف العرف العرف الحرف الحرف الحرف العرف العرف الحرف العرف العرف

# محفوظ کھل چرانے پرقطع بدکی سزادی جائے گی

{٣٣٣٧} وَعَنَ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَن آبِيْهِ عَنْ جَلِّهٖ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍو بَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهٖ عَبْدِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُرِّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُرِّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْ سَرَق مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ آنَ يُووِيهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ سُرًى اللهُ عَلَيْهِ الْهُعُلُوءِ (رواه ابوداؤدوالنسائى)

**حواله**: ابوداؤد,/۱,بابالتغریبباللقطة, کتاباللقطة, حدیث نمبر: ۱ ا ۱ ا ، نسائی شریف: ۲۲۲۲ م بابالشمر المعلق یسرق، کتابالقطع السارق، حدیث نمبر: ۵۵ ۱ م ۹۵ ۱ م

حل لغات: علق الشئ بالشئ: المُكانا الرُكانا، الوجل على داره: گھر پر جوكھٹ لگانا، آوى فلانا، اسپنے پاس تھر انا پناه دينا، الجرن: كھليان جرين، المجن وُ حال \_

ترجمه: حضرت عمسروبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادعب داللہ بن عمسروبن عاص وٹاللہ ہے دادعب داللہ بن عمسروبن عاص وٹاللہ ہے ہوتے ہیں کہ آنحضرت ولئے علیہ آتے ہیں کہ آنحضرت ولئے علیہ اللہ علیہ ہوتے ہیل کے بارے میں پوچھا گیا، آنحضرت ولئے علیہ آنے فرمایا کہ جس شخص نے اس میں سے چرایا بعداس کے کہ پھلوں کو کھلیان پہنچا دیا گیا ہواورہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ گیا ہوتو اس پر ہاتھ کا ٹمن ہے (ابوداؤد، نمائی)

تشریع: کیلوں کو جب محفوظ جگہ پہنچادیا گیااس کے بعد کسی نے چوری کی تو دیکھا جائے گا کہ مال مسروق کی مقدار کیا ہے، تواب اگر چوری کئے ہوئے چل کی قیمت نصاب سرقہ کو پہنچے گی تو چور کاہا تھ کا ٹاجائے گا اور اگر کیل مکان غیر محفوظ سے چرایا ہے تو سرقہ کی تعریف صادق مذا نے کی وجہ سے چور پر مد جاری نہیں کی جائے گی ہون مکان محفوظ ہے اور کون غیر محفوظ ہے اس میں اعتبار عرف کا ہوگا۔

عن الشمر المعلق: آنحضرت طلط عندرخت پر لگے ہوئے کھلوں کے بارے میں پوچھا گیا، یا پھرمعلق سے مراد کھجور کاوہ خوشہ ہے، جس کو درخت سے توڑ کر کھلیان پہنچا نے سے پہلے چنددن

کے لئے لٹکادیتے ہیں، آنخصرت طلنے علیہ اسے بارے میں جو جواب دیاوہ بہال مذکور نہیں ہے،

بلکہ بہال ایک دوسر مے مئلہ کی وضاحت ہے، ابوداؤد کی روایت میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔

"فقال من اصاب بفیہ من ذی حاجہ غیر متخان خبنہ فلا شی علیہ ومن خر جبشی منہ
فعلیہ غرامہ مثلیہ والعقوبة "آنخصرت طلنے علیہ نے فرمایا اگر عاجت منداس کو توڑ کرمنہ میں رکھ
فعلیہ غرامہ مثلیہ والعقوبة "آنخصرت طلنے علیہ نے فرمایا اگر عاجت منداس کو توڑ کرمنہ میں رکھ

لے، بشرطیکہ ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے اور جو تو ڑ کرساتھ لے جائے اس پر اسکاتا وان
اور ضمان ہے، اور سرابھی یعنی تعزیر مطلب یہ ہے کہ قطع یہ تو دونوں صورتوں میں نہسیں ہے، عدم حرز کی وجہ
سے جیسا کہ او پر گذر چکا ہے اور صرف تو ڈ کر کھالینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ہیں۔
اجازت نہیں ہے، لے جائے تو تعزیر ہوگی اور ضمان بھی ضابطہ میں تو ضمان اتنا ہی برابر سرابر لیا جائے گا ہیکن
اجازت نہیں ہے، لے جائے تو تعزیر ہوگی اور ضمان بھی ضابطہ میں تو ضمان اتنا ہی برابر سرابر لیا جائے گا ہیکن
مہال روایت میں نسخے مختلف ہیں بعض میں یہ ہے کہ "غرامة مثله" اور بعض "غرامة مثلیہ" ہے دوگنا ضمان کا حکم اب نہیں ہے وہ منوخ ہے۔

ضروری وضاحت: اس مدیث میں کھل توڑ کر کھانے کی اجازت مذکورہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجازت مذکورہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجازت صرف مساف رین کے لئے ہے، جوتحریم مال مسلم کے بارے میں وارد ہیں، اور الکوکب الدری صفحہ ۷۷ سرمیں ہے کہء ف انسار پرمحمول ہے ان کے یہاں ثمر ساقط کے کھانے کی اجازت تھی اور جائع کے لئے تم معلق کی بھی اجازت تھی، پس اس کا مدارع ف پرہے، اگر کسی جگہ معسلق کی اجازت بھی عام ہوجائع اور غیر جائع دونوں کے لئے تجو وہاں دونوں کے لئے کھانا جائز ہوگا، اس سے معسلوم ہوا کہ اگر س جگہ مطلقاً اجازت نہ ہوتو کسی کے لئے بھی جائز نہ ہوگا۔ (الدرالمنفود: ۲/۳۲۷)

من سرق منه شینا: اگر کھجورتوٹر کر کھلیان پہنچادیا گیا تو گویا کہ یہ مقام محفوظ میں پہنچ گیااب اس کی چوری اگرسر قد کے نصاب کے بقدر ہوگی تو چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

(مرقاة المفاتيح: ۸۷/۴، شرح الطيبي: ۷/۱۷۹)

# غيرمملوكه جانوركي چوري پرقطع يدنهيس

٣٣٣٨} وَحَرْقُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بُنِ آبِيْ حُسَيْنِ الْهَكِّيِّ رَضِيَ اللهُ

تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مُّعَلَّقٍ وَلاَ فِى حَرِيْسَةِ حَبَلٍ فَإِذا أَوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِيْنُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (رواه مالك)

**حواله:** موطامالك: ٣٥٢, بابمايجب فيه القطع، كتاب الحدود, حديث نمبر: ٢٢\_

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حیان مکی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلقے علیہ م نے فرمایا کہ لٹکے ہوئے کھلوں اور بیہاڑوں پر کھلے چرنے والے حب نوروں کی چوری میں ہاتھ کا شے کی سزانہیں ہے، جب جانور کو باڑا پناہ دے دے اور کھلوں کو کھلیان پہنچا دیا جائے تو ہاتھ کٹنے کی سزااس صورت میں ہے جب کہ ڈھال کی قیمت کو پہنچ جائے۔ (مالک)

تشریع: عن عبدالله: یقریش تابعی بین،ابوطفیل سے انہوں نے روایت کیا ہے اوران سے بہت سے تابعین نے مدیث کی سماعت کی ہے،ان سے ما لک، توری اورا،ن عیدند نے روایت کیا ہے: قال ان رسول الله صلی علیه وسلم قال لاقطع فی ثمر معلق ولا فی حریسة جبل مخرت رسول الله طلع قویم نے ارثاد فر مایا" ثمر معلق" اور "حریسة حبل" میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے مخرت رسول الله طلع قویم نے ارثاد فر مایا" ثمر معلق" اور "حریسة حبل" میں ہاتھ نہیں کو بیائر میں جو بیسہ فعلیة کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے یعنی "حروسة کا علام طبی عنی بیان جو بیائر میں جو بیائر میں جرتا ہے اور اسکا پر واہم ہوتا ہے، اور بعض نے پہلا لحریسة و مند کی کی کہ چوراس کی وضاحت جبل کی طرف اس لئے کی گئی کہ چوراس کولیس کری ہے جس کو رات میں پر الیا جائے اور اس کی وضاحت جبل کی طرف اس لئے کی گئی کہ چوراس کولیس کہتے ہیں جہاں حفاظت کی عرض سے رات کو جانو ررکھے جاتے ہیں اس کی تعبیر ترجمہ میں" باڑا" سے گئی کی اس کو حریسہ کہتے ہیں جولوگوں کی بر یوں کو پر اکرکھاتا تا سے جبکہ معنی اعاطہ جاری ورکھ و جائے ہیں کھالیان میں انتقاط حقی المدن المجن " یعنی جائی کو المحریسات " اس شخص کو کہتے ہیں جولوگوں کی بر یوں کو پر اکرکھاتا تا ہو را کہور وغیرہ کی قیمت ایک جوری سے ہا تھ کا ٹالان م ہو جائیں اور گھرور تو کرکھیان میں سکھانے کے لئے رکھ دینے جائیں تو جائیں تو رکھ وری کے ہوئے وانور یا تھرور وغیرہ کی قیمت ایک جوری سے ہائی رکھوری کے ہوئے وانور یا تھرور وغیرہ کی قیمت ایک وارد وزن کی چوری سے ہاتھ کا ٹالان م ہوجا تیں اور گھرور تو کرکھیان میں سکھانے کے لئے رکھ دینے وائیں تو وقیری کے ہوئے وانور یا تھرور وغیرہ کی قیمت ایک وائیں ورکھروری کے ہوئے وانور یا تھرور وغیرہ کی قیمت ایک

ڈھال کے برابرہو"رواہ مالک" بیدریث ایک تابعی سے امام مالک نے روایت کی ہے تابعی نے صحابی کاذکرنہیں کیا اسلئے صاحب مشکوۃ کو"رواہ مالک مرسلا" کہنا جاہئے۔

(مرقاة المفاتيح: ٨٨/ ٨٨، شرح الطيبي : ١٤٦١/ ٤)

تنبييه: مزيدوضاحت مديث بذا كي ما قبل ميں گذر گئي ہے۔

# لٹیےرے کی سزاہاتھ کاٹنانہیں ہے

{٣٣٣٩} وَعَنَى جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهُبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِثَّا لَهُ رُواه ابوداؤد) فَلَيْسَ مِثَّا لَهُ رُواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۲۰۳/۲) باب القطع فی الخلسة، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱ ۹۳۹\_

توجمہ: حضرت جابر و اللہ ہیں کہ درسول اللہ طلقے مایے کے فرمایا کہ زبردستی مال لوٹنے پر ہاتھ کا ٹنانہیں ہے۔(ابوداؤد) لوٹنے پر ہاتھ کا ٹنانہیں ہے اور جواعلانیہ لوٹ مار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔(ابوداؤد)

تشویع: کسی سے زبردستی اس کا مال چیسینا اور لوٹ مارکرنااگرچہ چوری سے بڑا گئاہ ہے،
لیکن اس پر چوری کی تعریف صادق نہیں آتی ،اسلئے کہ چوری کے مفہوم میں خفیہ طریقہ پر مال لینا داخسل
ہے، لہذا جب یہ چوری نہیں ہے تواس حرکت کے انجام دینیوالے پرقطع ید کی حدجاری نہیں کی جائے گی۔
آپ نے فرمایا کہ لوٹ مارکر نے والے پرقطع یہ نہیں ہے اور جواس طرح علانیہ دوسرے کا مال
چیلنے وہ ہم میں سے نہیں۔

نهبة: دونول کامفهوم ایک ہی ہے، اور اس میں قطع نه ہونے کی وجدظاہر ہے که انتهاب" اور "سرقه" دونول کی حقیقت مختلف ہے کیونکه "انتهاب" میں "احذ خفیقه" نہیں ہوتا بلکه علانیه، اور خیانت میں اس کے نہیں کہ دونول "سرقه" کی حقیقت میں داخل ہیں۔ میں اس کئے نہیں کہ دونول "سرقه" کی حقیقت میں داخل ہیں۔ حضرت گنگوہ ہی عبی ہے کی تقریر میں تحریر ہے کہ چونکہ مدود سے مقصود زجر ہے اور زحب رکی زیادہ

احتیاج ان جنایات اور گڑبڑول میں ہوتی ہے جن کاشیوع اور عموم ہو بخلاف خلسہ اور نہبہ کے کہ اس پر اقدام کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہوسکتا ہے ،مگر و ہی شخص جوانتہائی بے باک اور جری ہو، ہال تعزیر اس میں ہے جوعاکم مناسب سمجھے۔

#### خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۲۹, باب ما جاء فی الخائن، کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۱ ۳۳۸ اینسائی: ۲/۲۷۲ ایلحدود, حدیث نمبر: ۱ ۳۵۹ دارمی، ۲۵/۲ ایباب فی من لایقطع من السارق، کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۱ ۳۳۰ د

حل لفات: توسد: سرکے نیچ کوئی چیزر کھنا کہی چیز پر سرٹیکنا،ار ادشئ: چاہنا، پیند کرنا، خواہش کرنا۔

 پڑولیا،اوراس کولیکررسول الله طلط علی خدمت میں آئے،آنحضرت طلط علیہ نے چورکاہاتھ کائے جانے کا حکم فرمایا، حضرت صفوان نے عرض کیا کہ میرایہ مقصد نہیں تھا، میں نے یہ چادراس کوصدقہ کردی، تورسول الله طلط علیہ نے اوراس کوصدقہ کردی، تورسول الله طلط علیہ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لانے سے پہلے یہ کیوں نہیں کیا؟ اوراسی طسرح کی روایت ابن ماجہ نے عبدالله بن صفوان سے اورانہول نے اپنے والد سے روایت کی ہے، اور دارمی نے اسس روایت کو حضرت ابن عباس شاللیہ سے روایت کیا ہے۔

تشريع: و دوي: يعني صاحب مصابيح علامه بغوي نے روايت کيا، ''في شرح السنة'' اپني کتاب شرح سنه میں اپنی سندسے «ان صفوان ابن امیےه» بیمصغر ہے صاحب مشکوۃ نے فرمایا کہ یہ صفوان ابن امیدابن خلف بمحی قرشی خالتیبًه میں یہ ستح مکہ کے دن بھا گ گئے تھے توان کے لئے حضر ت عمیرا بن وہب اوران کے بیٹے وہب بنعمیر ڈالٹیو نے رسول اللہ پالٹیوی سے پناہ مانگی تو آنحضرت طلبی عاد م علی عاد میناه دیدی اور امان چاہنے والے ان دونوں حضرات کو آنحضر سے طلبی عاد م ر د ائے مبارک عطافر مائی ، بیصفوان کے لئے امان کی علامت کےطور پرتھی اسکے بعد یہ حضرات صفوان کو بالبنے میں کامیاب ہو گئے اورانہوں نےصفوان کو امان کی خوشخبری سنا کرآپ کی خدمت میں ان کو حاضر کیا صفوان نےغ و حنین اورطائف میں مسلما نول کے ساتھ بحالت کفر جہاد میں شرکت کی تھی اورا سکے بعب یہ ا یمان لائےاورمکہ عظمہ میں قیام حیااور بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت عباس ہالٹیہ ؟ کے ا بهال قيام كيابيقريش كےاشراف ميں تھے،اورنہايت قييح اللسان تھے،مولفة القلوب ميں ان كاشمارتھا بعد میں نہایت پختیمسلمان اور خصص صحابہ میں ان کاشمار ہوا حضرت صفوان مدینہ آئے اور مسجد (مسجد المدرينة أو مسجد المكة قولانان كما في الاوجيز: ١٣/٦، الدرالمنضود: ٣٢٩، مذكوره مديثول میں صاف ظاہر ہے کہوہ مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ کی مسجد ہی میں سوتے ہوں گےاورمکہ کی مسجد بہاں ، پرمراد لینامحل کلام ہے ) میں سو گئے ممکن ہے بیان کا سونارا سے کے وقت کا ہواوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ دن میں ہی سو گئے ہول، ''تو سدر دائه''یعنی اپنی چادرکوسر کے بنیج تکید کے طور پررکھ لیا، ہدایہ میں یہ ہے کہ سی چیز کاسر کے بنیچے رکھنا حرز ہے یعنی وہ حفاظت ہے کہ جس کے بعد چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس المهمام نے فرماما کہ: کہ چوری میں حفاظت والی چیز کاچوری کرنا ہاتھ کا شخ کے

خیانت کرنے والے اور لوٹے اور ا پیک لینے والوں کے ہاتھ نہیں کائے جائیں گے،اس لئے کہ یہ چوری نہیں ہے، چوری میں ایک بات تو مال محفوظ ہونا شرط ہے، اور دوسری بات خفیہ طریقہ پر لینا شرط ہے خیانت اگر چہ بہت بڑا جرم ہے لیکن خیانت کرنے والا مال لیتا ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا،اسی طرح ا چکا اور لٹیر اجو مال لیتا ہے وہ خفوظ نہیں ہوتا،اسی طرح ا چکا اور لٹیر اجو مال لیتا ہے وہ خفوظ نہیں لیتا ہے،اس لئے ان جرم مین کے ہاتھ بطور مدشر عی نہیں کائے جائیں گے۔لیکن یہ بھی بہت بڑے مجرم بیں،اس لئے حائم وقت ان کے جرم کے اعتبار سے ان کو مناسب سزاد ہے گا،اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کئی کا مال چوری ہوگیا اور اس نے چور کو معاف کر دیا تو یہ اچھی بات ہے، بندہ کا حق تھا،لہذا اس کو معاف کر نے کا بھی اختیار تھا،لیکن اگر اس معاملہ کو اسلامی عدالت میں بہنچا دیا گیا اور چور کا جرم اقرار سے یا گوا ہوں کی گوا ہی سے نابت ہوگیا تو اس پر مدشر عی واجب ہوگی، اگر چوری کا مال نصاب سرقہ کو پہنچتا ہوگا، مدشر عی واجب ہونے کے بعد معاصب مال کی سفارش یا اس کا معاف کرنا مجرم کو صدشر عی سے بچانہ سکے گا، اس لئے کہ اب حق اللہ ہوگیا، اب بندہ کا اختیار ختم ہوگیا۔

چیز د ور بے کہ عاربۃً ہو یا حفاظت کی غرض سے پھروہ اس چیز میں کمی کردیے بااس سے مکر جائے بااس کے پاس ہولیکن کہہ د ہے کہ وہ ضائع ہوگئی" منتہب" وشخص جو مسلم کھلا ہتھیار کو استعمال کئے بغیر اپنی جسمانی طاقت کے زور پر دوسرے سے وئی چیز چینن لے،اگرہتھیارا متعمال کرے گاتو ہدڑا کو ہوگا پھراس کی سر ااس کے ڈاکے کے اعتبار سے مختلف ہو گی 'بختلس وہ ہے جوقوت کااستعمال کئے بغیرا چک کرلے ۔ حاستے،ان متینوں صورتوں میں قطع پرنہیں ہے،اس لئے کہ چوری کی تعریف صادق نہیں آرہی ہے، چوری میں صاحب مال کو پتاہی نہیں چلتا کہاس کامال کسی نے لیااور پہاں اس کوعلم ہے کین ہے بس ہے '' توسد ر دائه'صفوان اپنی چادربسر کے بنیچر کھے ہو ئے تھے، بیرحفاظت ہےاوران کےسونے میں چورنے سر کے پنیجے سے زکالا،اس لئے خفیہ طریقہ بھی ہوا، بیا لگ بات ہے کہا بھی چورمال لے کرفرار نہیں ہویا یا تھا کہ حضرت صفوان کی آنکھ کھل گئی، ''تقطع'' چورنے چوری کا اقرار کرلیا، یا گوا ہوں سے اس کا جرم ثابت موكيا، للهذا آب نے قطع يدكا حكم كرديا، "انى لم اردهذا" حضرت صفوان كو چور پرترس آيا، 'للهذا انهول نے دو چادراس کو صدقه کردی اور آنحضرت پاللیآمادیم سے سزامعان کرنے کی درخواست کی، ''فهلا قبل ان تاتینی" آنحضرت طلط علیم نے فرمایا کرمیرے پاس آنے سے پہلے ہی اس کو کیوں معافر یا؟ اب جب میرے یاس مقدمہ آگیااور جرم ثابت ہو گیا تواب معاف کرنائسی کے اختیار میں نہسیں ہے، آنحضرت طليع عليم كافرمان كذر چكام- "تعافوا الحدودف عابينكم فمابلغني من حد فقد • حب، جب تک تمہارے درمیان حدود میں تو معاف کر دیا کرو کیونکہ جب بات مجھ تک چہنچے گی تو حد قائم كرناواجب ہوگایہ

#### مديث الباب مين ايك مسئله

اس واقعہ میں ایک اختلافی مئلہ اور ہے وہ یہ کہ قاضی کے قطع ید کا فیصلہ کرنے کے بعد اگر مسروق منے ہینی مالک شی سیارق کو شیخ مسروق کاما لک بناد سے یااس کے بدست نیع کرد سے قطع یہ ہوگایا نہیں؟ مئلہ اختلافی ہے حنفیہ کے یہاں قطع یہ نہیں ہوگا ثافعیہ حنابلہ وابو یوسف کے کرد سے قطع یہ ہوگا ثافعیہ حنابلہ وابویوسف کے

نزدیک قطع ید ہوگالحدیث الباب، طرف بن کی جانب سے اس مدیث کا جواب" بذل المجھود" اوراس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اوجز میں دیا گیا ہے "فارجع الیہ لوشڈت" مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہال سارق کے لئے ثبوت ملک کہال ہوا ہے اس لئے کہ "مسروق منہ تملیك بطریق بیع» چاہتا تھا اور بیع کا تحقق صرف ایجاب سے نہیں ہوسکتا ہے جب تک قبول نہ پایا جائے لہذیہ مدیث ان کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے جب تک قبول نہ پایا جائے لہذیہ مدیث ان کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے جب تک قبول نہ پایا جائے لہذیہ مدیث ان کے خلاف نہیں ہے۔ (الدرالمنفود: ۲/۳۶۸)

### سفرجہاد میں چورکاہاتھ کاٹنے کی ممانعت

{٣٣٣١} وَعَنَى بُسِرِ بُنِ اَرْطَاةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُقْطَعُ الْآيْدِيْ فِي الْغَزُو ِ (رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَالنَّادِهِيُّ وَابُؤُدَ وَالنَّسَائِیُ اللَّااَتَّهُمُا قَالَا فِي السَّفَرِ بَدَلَ الْغَزُو ِ . البِّرْمِذِيُّ وَالنَّافِرِ بَدَلَ الْغَزُو ِ .

**حواله**: ترمذی شریف: ۱/۲۹۱, باب ماجاه ان لایقطع الایسدی، کتباب الحدود، حدیث نمبر: ۱/۵۰ شریف: ۱/۵۰۲, باب فی الرجل سرق فی الغزو، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۱/۵۰۳، نسائی شریف: ۲۲۸/۲, باب القطع فی السفر، کتاب قطع السارق، حدیث نمبر: ۹۷۹،

توجمہ: حضرت بسر بن ارطاۃ رٹی عینہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلطے علیہ کو فرماتے ہوئے ساتے ہوئے کا فرماتے ہوئے سنا کہ جہاد میں ہاتھ نہ کائے جائیں۔ (ترمذی، ابود اوّد، نسائی) مگر ابود اوّد نسائی نے جہاد کی جگہ پر سفر کہا ہے۔

تشویع: مضمون مدیث یہ ہے کہ جناد ۃ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ میں یسر بن ارطاۃ کے ساتھ تھا در یائی سفر میں توایک چورکو لایا گیا جس کانام مصدرتھا جس نے ایک بختی اونٹنی چوری کی تھی انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور طلطے علیہ سے سناتھا آپ فرماتے تھے کہ سفر میں قطع یہ نہیں کرنا چا ہئے، اور اگریہ سفر کی حالت نہ ہوتی تو میں اسکا قطع یہ کردیتا۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے مختصراً اسس کے الفاظ یہ ہیں، سمعت النہی صلی الله علیه وسلم یقول لا تقطع الایدی فی الغزو، میں نے صفرت نبی

الرفیق الفصیح...19 کریم طالب علی میں ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔

### الكلام كل الحديث من حيث الفقه

بذل میں لکھا ہے کہ اس مدیث کو امام اوز اعی نے اختیار کیا ہے، اکثر فقہاءاس کے قائل نہیں، بعض نے جواب دیا کہ حدیث ضعیف ہے اور بعض نے کہا کہ اسس سے مال غنیمے میں چوری کرنام ادیے،اور چونکیفنیمت میں اس کا بھی حصہ ہے اسلئے قلع پدینہ ہوگا،اوراس کاایک جواب پہجی دیا گیا ہےکہ بہاس شخص کے بارے میں ہےجس کے قطع پد کی وجہ سے لحوق بدارالحرب کااندیشہ ہو،جمہور کی دلیل حضرت عباده كى يدمديث ب، جاهدوالناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، واقبيه احدود الله في الحضير والسفى، الله كے لئے قريب وبعيدلوگول سے جہاد كرو، اور الله کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کرو،اورحضر وسفر میں اللہ کے حب دو دکو قائم كرو-روالاعبدالله ابن احمد في مسندابيه "يعنى زوائد منداحمد كي روايت سے "قال في هجمع الزاوائد: يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة واطلاقاتها لعدم الفرق فيهابين القريب والبعيد والمقيم والمسافر انتهى (عون) امام ترمذى اس مديث كے بعد فرماتے يل والعمل على هذا عند بعض اهل العلم منهم الاوزاعي لايرون ان يقام الحدي في الغزو بحضرة العدو مخافة ان يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فأذا خرج الامام من ارض الحرب ورجع الى دار السلام اقام الحد على من اصاب كذا قال الاوزاعي"

### دارالحرب میں مدماری کی مائے بانہیں؟

اوراس میں حضرت نیخ کی رائے جس کو حضرت نے حاشیہ بذل میں لکھیا ہے یہ ہے ہوالظاہر عنان اخذب الحنفية والمعنى ان الحدود لا تقام في دار الحرب كما في البدائع: ١٣١/٠، وهو يخالف ما في الكوكب: ٣٠٣/١، وفي الهيغني: ٥٣٤/١، لا يقام الحدث في دار الحربوبه قال الاوزاعي، يقام اذا رجع وقال الحنفية، ولا اذارجع وقال مالك والشافعي

يقامر فيه ايضاً واستدل لمنهبه بحديث الباب، يعنى چونكه يه واقعه دارالحرب كاتهااس ك ان صحابی نے حد جاری نہیں کی ،اور حنفیہ کامسلک بھی بہی ہے کہ د ارالحرب میں حد جاری نہ کی جا سے جبیبا کہ بدائع وغیر ہ میں اس کی تصریح ہے،اورامام احمد عث بیا کامذ ہب جیسا کمغنی میں ہے پیہے کہ دارالحرب میں تو یہ قائم کی جائے کین واپسی کے بعد قائم کی جائے اور یہی مذہب انہوں نے امام اوز اعی جمشالیہ کا قرار دیاہے،اورحنفیہ کامذ ہب پاکھاہے کہ انہوں نے کہ ان کے نز دیک رجوع کے بعد بھی نہ قائم کی جائے گی،اورامام ما لک چین پیه اورامام ثافعی چین پیه کامسلک به ہے کہ دارالحرب ہی میں قائم کی جائے۔ (الدراكمنضو د: ۲/۳۵۳ / ۲۰ بذل المجهود: ۲/ ۴۸۰ مرقا ة المفاتيح: ۹/ ۴/ بشرح اطبيي : ۷/۱۷۹

#### دوبارہ چوری کرنے کی سزا

{٣٣٣٢} وَ عَرِثَى آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَكَاهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رَجِلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رَجِلَهُ ـ (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ)

**حواله**: شرح السنة: ١ /٣٢٤م، باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمني، كتاب الحدود حديث نمير: ۲۲۰۲

ترجمه: حضرت ابوسلمه طالنيه حضرت ابوهريره طالنيه سينقسل كرتے مين كه رسول الله الله عليه عليه على الله ع کرے تواس کا پیر کاٹ دو، پیمرا گرچوری کرہے تواس کاد وسرا ہاتھ کاٹ دو، پیمرا گرچوری کرے تواس کا دوسرا بیرکاٹ دو۔ (شرح السنة )

تشريح: وعن ابي سلمة: صاحب مشكوة في المرايا كركها يدجا تا بي كدا نكانام الحك كنيت ہے، یعنی نام بھی ابوسلمہ ہی ہےخوب مدیث بیان کرنے والی صحابی ہیں، حضرت ابن عباس ڈالٹیو کی حضرت ابوہریرہ وٹالٹیز؛ حضرت ابن عمر وٹالٹیز؛ سے حدیث کی سماعت کی ہے اوران سے زہری بیکیٰ ابن ابی کثیر الرفیق الفصیح... 19 باب قطع السرقة الرفیق الفصیح... 19 باب قطع السرقة اور شعبی وغیره نے مدیث کی سماعت کی ہے، مدین طیبہ کے سات مشہور فقہاء میں کے ایک یہ بھی ہیں اور مشہور تابعین میں سے ہیں انہول نے اپنے چیاعبداللہ ابن عبدالرمن سے حیدیث کی روایت کی ہے، "قال في السارق" يعنى اس كى ثان ميس يا اسكى بارے ميس آنحضرت مالية الله مايا: "ان سرق فاقطعوايده" يعنى اس كادا بهنا باته كالورشد ان سرق فاقطعوا رجله " پيرا گردوباره چوري كرتو اسكابايال بير كالوايسا ہى صاحب ہدايہ نے كہاہے اوراس ميں كسى كااختلاف بھى نہيں ہے، ابن ہمام نے كہا كەاكىژابل علم كے نز دىك پاؤل ئىخنے سے كاٹا جائے گا،حضرت عمر رئىڭىيۇ؛ نے ایسا،ی كىيااورا بوثوروروافض نے کہا کہ پاؤل نصف قدم سے کاٹا جائے گااس لئے کہ حضرت علی طالٹیڈ؛ ایسا ہی کرتے تھے اسکا بچھلا حصہ چھوڑ دیاجائے گاتا کہاس سے چل سکے ۔ (مرقاۃ المفاتیج:۴/۹)

تنبيه: مزيدوضاحت مع مذاهب ائمه ذيل كي روايت مين ديھئے۔

# تیسری اور چوهی مرتبه چوری کرنے کی سزا

{٣٣٣٣} وَ عَرِقَ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ جِئْيَ بِسَارِقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْيَ بِهَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِقَطَعُوْهُ فَقُطِعَ فَأَتِي بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوْهُ فَانْطَلَقَنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ إِجْتَرَرْنَاهُ فَٱلْقَيْنَاهُ فِي بِنْرِ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ. (رَوَاهُ ابُودَاؤدَ وَالنَّسَائِي) <u> وَرُوىٰ فِيُ شَرُحِ السُّنَّةِ فِيُ قَطْحِ السَّارِقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقُطَعُوْهُ</u> ثُمَّ أَحْسِبُوْكُا.

**حواله**: ابوداؤد: ٢ / ٥ · ٢ ، باب في السارق يسرق مرارا ، كتاب الحدود ، حديث نمبر: ١ ٠ ، ٣٨م، نسائي شريف: ٢ / ٢ ٢ م، باب في قطع اليدين و الرجلين من السارق, كتاب قطع السارق, حديث نمبر: ٨ ١٩ ٩٠.

**حل لفات**: اجتر الشيخ: تحيين الرقي عليه: پهينكنا، باترسي دُالنا، حسم العرق: رك و كاشخ

کے بعد خون رو کنے کے لئے داغنایہ

توجهه: حضرت جابر و گالنی سے دوایت ہے کہ ایک چور حضرت بنی کریم طالنے آئی خدمت میں لایا گیا، آنحضرت طالنے آئی ہے نے فرمایا کہ اس کا دا ہناہا تھ کاٹ دو، چنا نچہ اس کاہا تھ کاٹ دیا گیا، پھر دوسری مرتبہ لایا گیا آنحضرت طالنے آئی ہے نے فرمایا اس کا ہایاں پیر کاٹ دو، چنا نچہ کاٹ دیا گیا، پھر چوتھی مرتبہ مرتبہ لایا گیا، آنحضرت طالنے آئی ہے نے فرمایا کہ اس کا ہایاں ہاتھ کاٹ دو، چنا نچہ کاٹ دیا گیا، پھر چوتھی مرتبہ لایا گیا آنحضرت طالنے آئی ہے نے فرمایا کہ اس کا دا ہنا ہیر کاٹ دو، چنا نچہ کاٹ دیا گیا، پھر پانچوی مرتب لایا گیا تو آنحضرت طالنے آئی ہے نے فرمایا کہ اس کا دا ہنا ہیر کاٹ دو، چنا نچہ کاٹ دیا گیا، پھر پانچوی مرتب لایا گیا تو آنحضرت طالنے آئی ہے نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، ہم اس کو لے کر گئے تو ہم نے اس کو قتل کردیا، پھر اس کو کے کر گئے تو ہم نے اس کو تیا کہ اس کو تھر برس سے۔ ہم اس کو کھی خورت نبی کر بھر طالنے آئی ہے اس کو ایک کو دائے دو، پھر اس کو دائے دو، پھر اس کو دائے دو، پھر اس کو دائے دو۔ پھر اس کو دائے دو۔ کہ کائی کہ کہ کئی ہے کہ آنحضرت نبی کر بھر طالنے کہ اس کو گئی ہے کہ آنحضرت نبی کر بھر طالنے کہ کہ کو دائی کو دو۔ کہ گئی ہے کہ آنحضرت نبی کر بھر طالنے کہ اس کو گئی ہے کہ آنحضرت نبی کر بھر طالنے کا کے دو، پھر اس کو دائے دو، پھر اس کو دائے دو، پھر اس کو دائے دو۔ کہ کہ کہ کئی ہے کہ آنحضرت نبی کر بھر طالنے کا کہ دو، پھر اس کو دائے دو، پھر اس کو دائے دو۔

تشویع: اس مدیث میں چاروں اعضاء کے بار بار چوری کے نتیجہ میں کٹنے کاذکر ہے،اس کی وضاحت ما قبل میں ہو چکی ہے،امام صاحب عثید کے نزدیک پہلی مرتبہ چوری کرنے پر دایاں ہاتھ پھر چوری کرنے بایاں پیر کاٹا جائے گا،اس کے بعد جیل میں ڈال دیا جائے گا،یہ ہے اصل سنرا، مدیث باب میں اسکے آگے جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ بطور تعسزیہ ہاس کاامام وقت کوئی ماصل ہے،کہ وہ چورکے مفاسد کے پیش نظر جوسزا مناسب سمجھے دے، ہاتھ پیر کا سٹنے کے بعدان کو داغا جائے گا، تا کہ خون بہنے کی شکل میں موت کے وقع کا امکان ہے۔

#### مسكة الباب ميس مذابهب ائمه

یعنی اگر کوئی شخص بار بارچوری کر بے تو اسا کیا حکم ہے؟ اس مسئلہ میں حنفیہ حنابلہ ایک طرف ہیں اور مالکیہ اور شافعیہ ایک طرف ہیں بایال پاؤل اسکے بعد اگرچوری کر بے تو قطع کی سزانہیں ہے، بلکہ تعزیر اور عبس دائم ہے یہاں تک کہ تائب ہو، اور شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تیسری مرتبہ میں بایال ہاتھ اور چوشی مرتبہ میں دایال یاؤل کا ٹاجائے گا، اسکے شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تیسری مرتبہ میں بایال ہاتھ اور چوشی مرتبہ میں دایال یاؤل کا ٹاجائے گا، اسکے

#### مدیث ائمہ اربعہ کے خلاف ہے اس کے جوابات

للهذا يه مديث ان دونول امامول كے بھی خلاف ہے اس مدیث کی توجیبہ میں مختلف آراء میں کہا گیا ہے کہ یہ قال اسکے ارتداد کیوجہ سے تھا ولذا جردوہ ولحہ یصلوا علیہ ولحہ یہ فنوہ اور ایک قبل اسکے ارتداد کیوجہ سے تھا ولذا جددوہ ولحہ یصلوا علیہ ولحہ یہ اور ایک قبل یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے ولی یہ اور ایک قبل یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے ولی سے مصعب بن ثابت راوی غیرقوی ہیں ، قال النسائی امام نسائی کی رائے یہ ہے کہ: ' الحدیث منکر غیر مصعب بن ثابت راوی غیرقوی ہیں ، قال النسائی ولا اعلم فی ھندا الباب حدیث اصحیح نہیں ہے ولا اعلم فی ھندا الباب حدیث اصحیحاً ، یعنی قبل سارق کے بارے میں کوئی مدیث صحیح نہیں ہے

اور حافظ ابن القیم کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ تل شارب فی الرابعۃ کاحکم اور ایسے ہی قبل سارق کا حکم "ان صح المحدیث "مصلحت اور تعزیر پرمجمول ہے ،علامہ شامی کی رائے بھی یہی ہے کہ یقتل سیاسة تھا۔
اصل مسئد مترجم بہا جو کہ اختلافی ہے کہ اسبق فی بیان الاختلاف اس میں کوئی صحیح حدیث مسرفوع نہیں ، شافعیہ اور مالکیہ کا استدلال حدیث الباب سے ہے جسس پر کلام او پرگذر چکا ہے کہ وہ تو ان کے بھی خلاف ہے نیز حدیث منکر ہے کہا قال النسائی۔

### مسكة الباب مين حنفيه كي دليل

ای طرح احتاف کا احدال بھی اس بارے میں آثار سے ہے چنانچہ بداید: ۷۵ / ۲، میں ہے،

ولنا قول علی رضی الله تعالیٰ عنه فیه انی لا ستجی من الله تعالیٰ ان لاادع له یدا یاکل

جہاویستنجی جہا، ورجلا بمشی۔ علیہا، وجہنا حاج بقیة الصحابة محجهم فانعقب

الاجماع ولانه الملاك معنی لها فیه من تفویت جنس المنفعة والحدز اجر (ای لا

الاجماع ولانه نادر الوجود، والزجر فیمایغلب، یعنی حقیہ کی دلیل اس میں صفرت علی طالمینی کا قول

متلف) ولانه نادر الوجود، والزجر فیمایغلب، یعنی حقیہ کی دلیل اس میں صفرت علی طالمینی کا قول

ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیاء آتی ہے الله تعالیٰ سے اس بات سے کہ میں سرقہ کی سزا میں سارق کا نہ ہول

چوڑوں جس سے وہ کھائے اور استخاء کرے اور نہ پاؤل چھوڑوں جن سے وہ چل پھر سے، ایک دلیل انہوں

نے سام مان موان اللہ تعالیٰ علیہ مائم معین کے سامنے پیش فرمائی جس کی وجہ سے وہ ان پر نالب آگے،

پس گویا اس پر اجماع منعقد ہوگیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سرتا (چاروں ہاتھ پیر قلع کردینا) تو درحقیقت آدمی کو

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک باق و ت ہوجانے کی وجہ سے مالا نکم حدسے مقصود زجر ہے دکہ تلف کرنا،

تو بہت قبل اور نادر ہے حالا نکر زجر (جو کہ مقصود بالحد ہے) وہ تو ان جرائم میں ہوا کرتی ہے جو کثیر الوق عہول

گا ایک دفع ذمل مقدر ہے۔ بخلاف القصاص لانه حق العب فیستو فی ماامکن جبرا لحقه میالہ علی السیاسة ساس مدیث سے مرادوہ ہے جوشروع میں المام ثافعی کی جانب سے صاحب بدایہ نے تقل کیا ہے سو و فاظے وہ فان عادفا قطعوہ مان عاد واقطعوہ فان عادفا قطعوہ میں السیاسة میں سرق فاقطعوہ فان عادفا قطعوہ میں المام شافعی کی جانب سے صاحب بدایہ نے تقل کیا ہے سو وفاظے میں سرق فاقطعوہ فان عادفا قطعوہ میں المام شافعی کی جانب سے صاحب بدایہ نے تعلی سے ساحب بدایہ نے تعلی کیا ہوں سے سے میں سرق فاقطعوہ فان عادی الحوادی میں سرق فاقطعوہ فان عادی قطعوہ فان عادی العمود و سے معادل بدایہ نے تعلی کیا ہوں سے ساحب بدایہ نے تعلی الحدی سے ساحب بدایہ نے تعلی کی جانب سے صاحب بدایہ نے تعلی کیا ہوں سے ساحب بدایہ نے تعلی کیا ہوں کو تعلی کیا ہے سے ساحب بدایہ نے تعلی کیا ہوں سے سے سے ساحب بدایہ نے تعلی کیا ہوں کی کو تعلی میں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو

(الدرالمنضو د:۷/۳۳۵، بذل المجهود:۴/۳۸۳ / ۱۲، مرقاة المفاتيج:۴/۹۲ ، شرح اطبيي :۸۰۱ / ۷)

#### چورکا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکانا

{٣٣٣٣} وَعَنَ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدَهُ ثُمَّ آمَرَ بِهِ أَفَعُلِّقَتْ فِي عُنْقِهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدَهُ ثُمَّ آمَرَ بِهِ أَفَعُلِّقَتْ فِي عُنْقِهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ وَابن ماجة) (روالاالترمذي وابو داؤد والنسائي وابن ماجة)

حواله: ترمذی شریف: 1/7 + 7, باب ماجاء فی تعلیق السارق، کتاب الحدود، حدیث نمبر: 277 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 + 177 +

ترجمه: حضرت فضاله بن عبيد طالعن بيان كرتے بيں كه رسول الله طلقي عَلَيْم كى خدمت ميں الكہ چورلا يا گيا تواس كاہا تھ كاٹ ديا گيا، پھر آنحضرت طلق عليم نے حكم فرمايا: تواس كواس كى گردن ميں لاكاديا گيا۔ (ترمذى، ابواداؤد، نسائى، ابن ماجه)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ چور کی اہانت کی خاطب راس کا کٹا ہواہا تھاس کی گردن میں لٹکادیا جائے گا، تا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس رسوا کن عمل سے پر ہیز کریں۔

#### مذاهبائمه

ثافعیه و منابلہ کے یہال تعلیق الید منون ہے، چنا نچہ مغنی میں ہے، ریس تعلیق الید فی عنقه لماروی فضالة بن عبیدالخ، یعنی حدیث الباب روالا ابو داؤد و ابن ماجه و فعل ذالك علی رضی الله تعالی عنه قال ابن الهمام: ۲۳۸/۳، المنقول عن الشافعی و احمدانه یسن تعلیق ید کافی عنقه لانه علیه الصلوة و السلام امر به، و عند ناذلك مطلق للامام ان را که، ولعد یثبت عنه علیه الصلاة و السلام فی كل من قطعه لیكون سنة " یعنی منور طلق الید مرسارق کے بارے میں ثابت نہیں تا کہ اس کوسنت کہا جائے، لہذا علی راک الامام ہے، اگر چاہے۔ (الدر المنفود: ۷۳۳/۳، مرقاة المفاتح: ۹۲/۳۳)

# چورغلام کو بیجنے کی تا کید

{٣٣٣٥} وَعَنَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ الْمَهُلُوكُ فَبِعُهُ وَلَوْ بِنَشِّ. (رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِيْ وَابْنُ مَاجَةً)

عواله: ابوداؤد شریف: ۲۲۸۲۰ ۲ باببیع المملوک اذا سرق کتاب الحدود و حدیث نمبر: ۲۲۸۳ میر: ۴۸۹ میر: ۴۸۹ میر: ۴۸۹ میر: ۴۸۹ میر: ۴۸۹ میرد: ۱۸۲ میرد: ۴۸۹ میرد: ۴۸۹ میرد: ۴۸۹ میرد: ۴۸۹ میرد: ۴۸۹۸

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ طالتیا بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالت الله نے فرمایا: کہ جب غلام چوری کرے تواس کو بیچ دوا گر جدایک نش میں بکے (یعنی نصف اوقیہ جاندی میں بکے) (ابو داؤ د، نسائی، ابن ماجه)

تشويع: غلام اگرآ قا كامال چورى كرنے لگے تو آ قا كے لئے مناسب ہے كه اس كوف روخت کردے،اگرمعمولی قیمت ملے تب بھی فروخت کردینا چاہئے تا کدروز روز کی مصیبت اورنقصان سے چیٹکارامل جائے اوممکن ہے غلام کو جوشخص خریدے اس کی تربیت پااس کے دعب سے غلام چوری کرنا چھوڑ دے۔ -اذا سرق المملوك: يعنى غلام چورى كرے خواه وه شرعى چورى يعنى دس درہم كےمقداركى ہو خواہ عرفی یعنی اس سے کم مقدار کی چوری ہو۔

فبعه: پس تم اسکوایین یاس ندرکھواوراس کو بیچ دواس لئے کہوہ عیب دارہے۔ ولو سنش: نون كفتحه شين كوتنديد ہے، نصف اوقيه يعنى بيس (٢٠) درہم كى مقدار وزن، اور مطلب به ہے کہ اس کو بیچ د وخواہ و ہنہا بت کم قیمت پر ہی بکے ۔ (بذل المجہود:۱۲/۴۸۸)

#### احكام ومسالك

شرح السندمیں ہےا گرغلام چوری کرے تواس کا ہاتھ کاٹا جائے گاخواہ غلام بھگوڑا ہویا نہیں،اور حضرت عبداللہ بن عمر شاللہ؛ سے مروی ہے کہ ان کے ایک غلام نے چوری کی اوروہ آبق یعنی مجگوڑا تھا تو انہوں نے اس کوسعیدا بن العاص ڈالٹیا ؛ عند کے پاس بھیجا کہ اسکا ہاتھ کاٹ دیں تو انہوں نے ہاتھ کاٹنے سے انکار کیااور برکہا کہ آبق غلام اگر چوری کرے تو اسکا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تو حضرت ابن عمر طالٹیو ؛ نے فرمایا کہ پرچمتم نے کس کتاب میں پایا ہے؟ اس کے بعدانہوں نے اسکے ہاتھ کا ٹینے کا حکم دیااورانسس کاہاتھ کاٹا گیا،اورحضرت عمرابن العزیز جمینالیا ہیں سے بھی ہاتھ کا لئے کا حکم مروی ہے،امام مالک اورامام شافعی اورعام اہل علم کا مسلک ہی ہے،اورا بن ہمام نے فرمایا کہ:اگرمیاں ہوی میں سے سی نے کسی کے مال کی چوری کی یاغلام نے اپنے آقائی چوری کی یا پنی مالکہ کے شوہر کے مال سے چوری کی تواس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ان افراد کو عام طور پر دخول کی اجازت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان

کے لئے وہ مال مال محرز (محفوظ) نہیں ہو تااو رقع پد کے لئے اس کی شرط ہے، واضح رہے کہ ابن ہمام شارح ہدایہ ہیں اور ہدایہ تنفی مسلک کی محتاب ہے ابن ہمام کا قول مسلک احناف کی ترجمانی ہی ہوتا ہے \_(مرقاۃالمفاتیج: ۴/۹۸ بشرح اطبیی:۱۸۱)

**سوال**: جب غلام پر حد جاری نہیں ہوتی ، تواس باب میں اس حدیث کو کیوں لائے ہیں؟ **جواب**: حضرت مولانارشیداحمد گنگوہی عبینی سے فرمایا کہ: غلام کو معمولی قیمت پر پیچ دینا بھی تعزیر میں داخل ہےتعزیر کی بنا پراس مدیث کو بہاں ذکر کیا ہے۔

(الدرالمنضو د:۷/۳۳۷، ندل المجهود:۱۲/۴۸۸)

# {الفصل الثالث}

#### اجراء حدمين امتيازتهين

{٣٣٣٦} عَرْثَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْها قَالَتُ أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ فَقَطَعَهُ فَقَالُوا مَا كُنَّا نَرَاكَ تَبُلُغُ بِهِ هٰنَا قَالَ لَهُ كَأَنَتُ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا . (روالا النسائي)

**حواله**: نسائى شريف: ٢٢٢٢ ، بابذكر اختلاف الفاظ الناقلين، كتاب السارق حديث نمبر: ٩٩٩٣

ترجمه: حضرت عائشه وناليبي سے روايت ہے كه رسول الله طلط عليم كي خدمت ميں ايك چور لا يا گيا تواس كاہا تھ آنحضرت طلب عليہ تائي نے كاٹ ديا،لوگوں نے عض كيا كہ ہم نہيں سمجھتے تھے كەنوبت بهال تك يہنچے گی، آنحضرت طلبے عاقبی نے فرمایا کہا گرفاطمہ ضالتین ہوتی تواس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ (نسائی) تشويج: اگرسي نے کوئی ایسا گناه کیا جو حد کو واجب کرنیوالا ہے،اورمقدمہ اسلامی عدالت میں بہنچ گیااور مجرم کا جرم ثابت ہوگیا تواب مجرم جاہے کو ئی ہواس پر حد شرعی جاری ہو گی ،اسکے مقام ومرتب یا الرفیق الفصیح ... 19 ما کم کے ساتھ اس کے تعلق یا قرابت کی بنا پراس کو چھوڑ انہیں جائیگا۔

قالت اتى اى فقطعة: يعنى آنحضرت طِلتِي الله الله الله الله كالله كالمن كالحكم ديااورمشكوة کے ایک صحیح نسخہ میں فقطع: مجہول کاصیغہ ہے ''فقالو ا''یعنی ان صحابہ نے عرض کیا جو کلس مبارکہ میں موجو د تھے اور باانہوں نے کہا جواس چورکولیکر آئے تھے "ماکنانو اک"نون ضمہ ہے اور یہ گمان کرنے کے معنی میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہی متعمل ہے، ''تبلغ بد'' تاء کہ فتحہ اور لام کوضمہ ہے اور باء تعدیہ کے لئے ہے جبھی تواس کے معنی صلہ کے ہو ہے،''ھذا'' یعنی ہاتھ کے کاٹنے کی نوبت تک آپ اس کو پہنچادیں گے، ہم آپ کی شان رحمت کی وجہ سے آپ کے تعلق پر گمان نہیں کررہے تھے۔

**قال لو كانت فاطمة**: يعني اگريه فرض كياجائيكه چورميري بيني فاطمه طالبيُّر؛ هوتي توبيه خدا کا قانون ہےاس میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں اوراس میں شفقت ومجبت کا بھی دخل نہیں ۔

القطعتها: بالضرور میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتااس لئے کہ چوری کی سزاوالی آیت مطلق ہے اورامت کےتمام افراد برابر ہیں اس لئے عدل وانصاف کا تقاضہ یہی ہوتا ہے

علام طیبی عب پر نے فرمایا که ''ماکنانو اک الخ 'مطلب بدیےکہ ہم په کمان نہیں کرتے تھے۔ كهآب اس كاما بقر كاث ديں كے بلكه يدكه آب اس پر دحم كريں كے، تو آب نے جواب ديا كه بيدالله تعسالي کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور مجھ پراس کا نافذ کرناواجب ہے اس لئے اس میں تسامح کی گنجائش نہیں ، چاہئے یفعل میری لخت جگر سے ہی صادر ہوتا تب بھی اس پرعمل ہوتااوراس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ﴿ولا تاخب کے مصادراف فی دین الله ، الله کے دین کے مقابلے میں ان پرترس کھانے کا کوئی جذبہتم پرغالب نہ آئے۔(سورہ النور،مرقاۃ المفاتیج: ۹۴/۴،شرح الطبیی:۱۸۱)

#### چورغلام كاما تقه نه كثنا

{٣٣٣٤} وَحُرْبِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بغُلَامِ لَهُ إِقْطَعُ يَلَهُ فَإِنَّهُ سَرَقَ مِرْآةً لِإِمْرَأْتِي فَقَالَ عُمَرَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ هُوَ خَادِمُكُمْ آخَنَامَتَاعَكُمْ لِرواهمالك) **حواله**: مؤطااماممالک: ۳۵۲, باب لاقطع فیه، کتاب الحدو دفیه، حدیث نمبر: ۲۳\_

حل لغات: المتاع: لطف، اسباب زندگی، مال وغیره، سامان تجارت، کھانے پینے کی چیزیں سامان خاندوغیره۔

توجمہ: حضرت ابن عمر رہ النہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے ایک غسلام کو لے کر حضرت عمر رہ النہ ہم کا کے اور انہول نے عرض کیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے، اس نے میری بیوی کا آئینہ چرایا ہے، حضرت عمر رہ النہ ہم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ نہیں کئے گا، یہ تمہارا خادم ہے اور اس نے تمہارا سامان لے لیا ہے۔ (مالک)

تشویع: غلام اگراپینے آقا کا مال چرا لے تواس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا، کیوں کہ غلام ہروقت آقا کے بیہال رہتا ہے، اس کا گھر میں عمل دخل رہتا ہے، لہٰذا آقا کا مال بھی ایک طرح سے اسس کے دسترس میں رہتا ہے، اور جس طرح مال محفوظ ہونا چاہئے اس طرح غلام کے معاملہ میں آقا کا مال محفوظ نہیں رہتا، لہٰذیبال سرقہ کے معنی نہ ہونے کی بنا پرغلام پر صرفہیں ہے۔

مواة: ميم پركسره راءساكن اور بهزه ممدوده ہے اس شخص نے عرض كيا كه اس غلام نے مسيرى بيوى كا آئينه چراليا ہے۔ ابن ہمام نے كہا كه اس آئينه كی قیمت ساٹھ درہم تھی۔

فقال عمولا قطع عليه: حضرت عمر طاللين نے فرمایا کداس پر ہاتھ کا ٹنا واجب نہیں ہے "هو"اور شکو قے ایک نسخہ میں واؤ کے ساتھ "و هو" ہے۔

خاد مکم اخذ متاعکم: وہ تمہارا فادم ہے اس نے گسر کے سامان میں سے ایک سامان کے لیا ہے، ابن ہمام نے فرمایا کہ اگرمولیٰ اپنے مکا تب فلام کے مال کی چوری کرے تو بالا تف آت اس کے ہاتھ نہیں کا ٹے جائیں گے، اور یہ اس لئے کہ مکا تب فلام کی کمائی میں بھی مولا کا حق ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ جیسے مالک کا ہاتھ نہیں کا ٹا جا سے گااسی طرح مکا تب کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جا تیگا، اگروہ مولیٰ کے مال کی چوری کرے اور یا اپنے مالک کی یوی کے مال سے چوری کرے، بھی اکثر اہل عسلم کا مسلک ہے، اور امام مالک نے فرمایا کہ اگر فلام اپنے آتا کے علاہ مثلا اس کی یوی کے مال سے چوری کرے تو

اس کاہاتھ کاٹا جائے گالیکن زیرتشریج حدیث میں حضرت عمر ڈالٹائے کافیصلہاس کےخلاف ہے یعنی وہ آقا کی بیوی کے مال سے چوری میں بھی قطع پر سے انکار فر مار ہے ہیں اور حنس رت عبداللہ ابن مسعود طالٹیو ؛ سے اسی جیسامنقول ہے نیزاس کےخلاف اور بھی کسی صحابی سے منقول نہیں ہے،حضرت عمر ڈالٹیو یا تھ نہ کاٹنے کی علت کی طرف اشارہ فرمادیا ہے، یعنی پہ کہ وہ غلام ہے جس کو گھسر آنے جانے کی اجازت ہوا کر تی ہے اس لئے گھر کاسامان اس کے حق میں محفوظ چیز نہیں ہے، جو کہ قطع پر کیلئے شرط ہے،امام ابوعنیفہ جمزالیا ہی اورامام احمد کامسلک ہی ہے۔ (مرقاۃ المفاتی: ۴/۹۳)

#### کفن چورکے ہاتھ کاٹنے کامعاملہ

{٣٣٣٨} وَعُرْبَى آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَاذَرٌ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيْهِ بَالْوَصِيْفِ يَغِنِي الْقَبْرَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ قَالَ حَمَّادُ بْنِ آبِي سُلَيْهَانَ تُقْطَعُ يَنُ النَّبَّاشِ لِإِنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيَّتِ بَيْتَهُ ورواه ابوداؤد)

حواله: ابو داؤ د شريف: ٢٠٥٠ ، باب في قطع النباش، كتاب الحدود، حديث نمبر: ۹ + ۳۳ م\_

حل لفات: الوصيف: خادم، نو كر، لر كا بمويالركي، النباش: كفن چور، كفن كصور جوقيرين كصود کرم دول کےفن چرا تاہے۔

ترجمه: حضرت ابوذر طالعين بيان كرتے بين كدرسول الله طالع عن فرمايا كه اے ابو ذر طالبیّہ؛! میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول طلط علیہ عاضر ہوں اور اطاعت کے لئے تیار ہوں، آنحضرت طالبي علية منايك تمهارااس وقت حياجال مو كاجب لوگول كوموت كاسامنا مو كا،اس وقت كفسر یعنی قبر کی قیمت غلام کی قیمت کے برابر ہو گی، میں نے کہااللہ اوراس کے رسول مالٹی قارقی ہم ہر جانتے ہیں، آنحضرت طلنا علیم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے او پرصبر کرنالازم ہے، حماد بن سیمان کہتے ہیں کہ فن چورکے ہاتھ کاٹے جائیں گے،اس لئے کہوہ میت کے گھر میں داخل ہواہے \_(ابوداؤد)

تشریح: قلت لبیك یارسول الله وسعدیك، اسعد: كمعنی برکت، خوش بخی ك اوران دونوں لفظوں کے 'تمہاری خدمت کے لئے بار بارحاضر ہوں'' کے معنی مصیاح اللغات، میں لکھے ہیں،اورالقاموس الوحید میں کھاہے لبیک، سعدیک: دعاء میں کہا جاتا ہے،تم خوب خوش حال رہواور خوش نصيب رہو،علامة قارى نے کھا ہے، "اى اجبت لك مرة بعد اخرى وطلبوالسعادة لا جابتك في الاولى والاخرى، قال كيف انت، يعنى تمهارا كيا عال بوگا، «اذا اصاب الناس مه ب.» يعني جب لوگول پرزېر دست و بالچميل جائے، ''يڪون البيت'' يعني موت ياميت کا گھريعني قبر ''فیہ'' یعنی جس وقت لوگوں پر یہ ویا پھیل جائے،''بالو صیف''یعنی ایک نو کر کی قیمت کے بدلے، مطلب پہ کہ مر دے اتنے دفن ہوں کہ قبر کے لئے زمین خرید نی پڑے گی جس کی قیمت ایک نو کر کی قیمت کے برابرہو،'' (یعنی ) یعنی نبی کریم طائندالیا ہے نہیت سے مراد لیا''القبر'' قبر کہ یہ جملہ معترضہ ہے یا تو حضرت ابوذر شالٹی؛ کا قول ہے یااور کسی دوسر ہے راوی مدیث کا۔ (شرح اطیبی:۱۸۲)

منت الله ورسوله اعلم" الله تعالى نے فرمایا: «مات در عنفس ماذات کسب غداً: یعنی کوئی آدمی بینہیں جانتا کہ وہ کل کیا کریے گا،اس لئے پارسول اللہ میں نہیں جانت کہ اسٹ دن میں ا کیا کرول گا،بیاللہ اوراس کارسول ہی جانتا ہے۔

قال عليك بالصبر: آنحضرت مالي في في في المالي كما الي تمام مالات مين تم صبر كادامن مضبوطی سے تھامے رہنا۔

قال حماد ابن سليمان تقطع مدالنهاش: حماد ابن سليمان في كها كرفن يوركاناته کاٹا مائے۔

لانه دخل على المبيت بيديته: اس لئے كه وه ميت كے گھرييں داخل ہوا اور اس كے گھر سے چوری کی ہے۔

علامه لیبی عمث بیرن نے فرمایا: ''بیته'' کامجرور ہونااس لئے جائز ہے کہ وہ میت سے بدل ہے اور منصوب ہونااس لئے جائز ہےکہوہ تمیز بانفبیر ہو۔ حماد بن سیمان عن یہ نے قبر کومیت کے گھر ہونے سے یہ استدال کیا کہ گویا کفن محفوظ جگہ پر تھا اور چور نے وہاں سے چوری کی ہے اس لئے اس میں حرز کے پائے حب انے کی وجہ سے اسس کا ہاتھ کا ٹاجائیگا۔

اعتواض: علامة قاری عنی یہ نے یہ فرمایا کہ صرف قبر کو بیت کہنے کے جواز سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پر حرز کامفہوم بھی بہر حال ثابت ہو جائے چنا نچہا گرکوئی آدمی کسی ایسے گھرسے چوری کرے جس میں دروازہ نہ ہو یااس کا نگہبان نہ ہو تواگر چہ گھرسے چوری کی ہے لیکن وہاں حرز نہ پائے جانے کی وجہ سے کسی بھی امام کے نزد یک قطع یہ نہیں ہے، پس مجبوراً یہ کہنا پڑے گا، کہ حرز وہی معتبر ہے جسے عوف عام میں حرز کہا جائے، اور اسی وجہ سے فن چور کا ہاتھ کا شخے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔

#### کفن چورکے ہاتھ کاٹنے میں اختلا ف ائمہ

ائمه ثلاثه كامدبب: نباش يعنى فن چوركابات كالماتكار

دليل: (١) مديث باب ع، (٢) من نبش قطعناه

امام ابو حنیفه عن یا کامذ بب: کفن چرانے پرفن چورکے ہاتھ نہیں کائے جا تیں گے۔

**دليل:**عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه موقوفاً ليس على النباش قطع»

(۲) کفن کی ملکیت میں شبہ ہے، کیول کہ یہ وارث کی ملکیت میں نہیں ہے،اورمیت کسی چیسز کا مالک ہوتا الہٰذاحد کس بنیادیر قائم کی جائے؟

(۳) خلافت معاویہ طالبیہ کے زمانہ میں صحابہ و تابعین کا جماع ہوگیا کہفن چور کے ہاتھ کفن چرانے پرنہیں کاٹے جائیں گے۔

جواب: حدیث باب میں حماد عمینیہ کا استدلال درست نہیں ہے،اس کے کہ اگر کسی ایسے گھر سے سامان چوری ہوتا ہے، جس گھر کا کوئی محافظ ونگر ال منہ ہوتو علماء کا اتفاق ہے کہ چور کا ہاتھ "عدم حرذ" کی بنا پر نہیں کا ٹاجائے گا،اسی طرح قبر اگر چدمر دے کا گھر ہے، کین اس کا محافظ ونگر ال نہیں ،لہذا اس گھسر سے کفن چرانے والے کا ہاتھ بھی نہیں کٹے گا،ائمہ ثلاثہ کے استدلال میں جو دوسری حدیث پیش کی گئی ہے،

الرفيق الفصيح ... 19 باب قطع السرقة ومنكر ہے، اور امام بيہ قی نے اس كے ضعیف ہونے كی صراحت كی ہے، یا بیہ نراسیاست پرمجمول ہے۔ (مرقاة المفاتيح: ٩٥/٩٥)

تنبيه: کفن چرانے میں قطع پدنہ ہونے کا پیمطلب نہیں ہے، کھفن چورکو چھٹی مل گئی ،اب وہ ٹھاٹ سے فن چرائے،اس کو قطعاً چھٹی نہیں ملی ہے، مانم وقت اپنی صوابدید کے اعتبار سے اس کو سزاد ہے گا،اور پھرسب سے بڑھ کر گناہ تو ہے ہی،اس کی آخرت میں جوسخت سزاہے اس سے تو بچنا ناممکن ہی ہے۔

#### ۲ + ۸

# (باب الشفاعة في الحدود)

#### مدو د میں سفارش کا بیان

#### (۱)....مناسبت

حضرت مصنف عن المين عند مدود مثلا حدزنا، حدسرقد، ديت وقصاص وغيره سے تعلق احدرت مصنف عن الله اللہ علی چند حدود کے احب راء میں کوئی رکاوٹ و آڑپیش آسکتی ہے اس لئے حضرت مصنف عن میں اللہ ان روایات کونقل فر مار ہے ہیں جس میں شفاعت کے احکام بیان فر مار ہے ہیں جس میں شفاعت کے احکام بیان فر مائے گئے ہیں۔

#### (٢)..... خلاصة الباب

اس باب کے تحت کل تین روایتیں بیان کی گئی ہیں جن کے اندر حدود کے معاملہ میں سفارش کی مما نعت ووعیداورا قراری مجرم کو بعد تحقیق حال سزا کا حکم وغیر ہمائل واحکام بیان کئے گئے ہیں۔

### (۳)..... کچھ باب سے متعلق

حدود کے معاملہ میں سفارش کرنا جائز نہیں ہے، اور مذاس میں کسی کی کوئی تفریق اور امتیا زہے کہ فلال پر حد جاری کی جائے اور فلال پر مذکی جائے بلکہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ہرایک کو قانون کے آگے جواب دہی کرنی ہے، اور اللّٰہ کا قانون ہے کسی انسان کا بنا یا ہوا نہ ہے، اس لئے اس میں مند سفارش کی گنجائش ہے اور مذاستناء کی چنا نچہ حدیث میں ہے کہ مکہ مکر مدا بھی ابھی فتح ہوا، تھا کہ قسریش کی ایک عورت کی چوری پکڑی گئی، قریش نے سو جا گرقریشی عورت کا ہاتھ کئے گیا تو سب کی ناک کے جائے ایک عورت کی ہواری چائے کے سے دوری پکڑی گئی، قریش نے سو جا گرقریشی عورت کا ہاتھ کئے گیا تو سب کی ناک کے جائے

گی، چنانچهانهول نے حضرت اسامه بن زید رشالتین سے اس معامله میں سفارش کروائی، آنحضرت ولئے علیم اللہ علیم اللہ علی کے پہلے تو حضرات اسامه رشالتین کو ڈانٹااور فرمایا التشفع فی حدامن حداود الله الله مدود شرعیه میں سفارش کرتے ہو، پھرعام خطاب فرمایا که ' گذشته لوگ اسی و جہ سے ہلاک ہوسے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تواسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمز ورآدمی چوری کرتا تواس پر مدجاری کرتے قسم بخداا گرمیری بیٹی فاطمہ رہا گئی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا ٹیا۔ (مشکوۃ شریف ۲۶۱۰)

حدیث: رسول الله طلنا علیہ نے فر مایا: و شخص جس کی سف ارش حدو داللہ میں سے سی حدمیں رکاوٹ بینے اس نے لیے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی \_(مشکوۃ شریف:۳۶۱۱)

حضرت بنی کریم طلط عادیم بات جانتے تھے کہ شرفاء کے مرتبہ کا تحفظ ،ان کے ساتھ چشم پوشی ،ان کی طرف سے مدافعت اوران کے معاملہ میں سفارش ،ایسی بات ہے جس پرتمام قو میں متفق میں اورا گلے بچھلے تمام ان کے لئے سفارش کرنے کے خوگر میں ،مگر حدود کے معاملہ میں یہ باتیں مشروعیت حدود کے منافی میں حدود اس کے تمام مجرمین پرجاری کرناف سروری ہے بتھی اس کاف ایدہ ہوگا اسس لئے کے منافی میں حدود اس کے تمام مجرمین پرجاری کرناف سروری ہے بتھی اس کاف ایدہ ہوگا اسس لئے آنے ضرت طاب عام فرما کرلوگوں کو تا تحمید کی اور بات مضبوط کی کہلوگ ایسا ہرگزند کریں۔ (متفاداز رحمۃ اللہ الواسعہ: ۵/۳۴۱)

# {الفصل الأول}

# مدو د میں سفارش کی گنجائش نہیں

{٣٣٣٩} عَرَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهاً إِنَّ قُرَيْشاً اَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرُأَةِ الْمَخُرُومِيَّةِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ اللَّهُ تَعَالىٰ اللَّهُ تَعَالىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجُتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا السّامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

اَتَشْفَعُ فِي حَدِّمِن حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِثَمَا اَهْلَك الَّذِينَ قَبْلَكُمُ النَّهُمُ كَانُوْ الِذَاسَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَبْلَكُمُ النَّهُمُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيُفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الضَّعِيفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايَدُ لِلهَ لَوْ آنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ هُحَدُّ وَمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَدٍ لِمُسْلَمٍ قَالَتَ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَخُرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَدٍ لِمُسْلَمٍ قَالَتَ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَخُرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَمَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَيْ اَهُلُهَا أَسَامَة وَتَخْمُلُهُ فَامَرِ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ فَكَلَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ فَكَلَّهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ فَكُلَّهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلَقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

**حواله**: بخاری شریف: ۱/۳۹۳م، باب کتباب احادیث الانبیائ مدیث نمبر: ۳۳۷۵م مسلم شریف: ۱/۳۲۸م باب قطع السارق کتباب الحدود ، حدیث نمبر: ۱۲۸۸ ا

توجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ من بیان کرتی ہیں کہ ایک مخروی عورت کے معاملہ ان قریش صحابہ خوا گئی ہیں بیتلا کردیا، اس عورت نے چوری کی تھی، لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں رمول اللہ طلط علیم اللہ عل

حضرت اسامه طَّالِنَّهُ بِنَ آنحضرت طِلْتَ عَلَيْهِ سے بات کی ، پھراسی طرح مدیث بیان کی جوکہ گذر چکی۔ تشریع: ان قریشا اهم همه: علامه قاری عب یہ نے فرمایا که «احز نهمه واوقعهمه فی الصحه، شان اللہ اقا ، ایک عورت کے حال نے ممگین ، رنجیده ، فکرمنداور پریثان کردیا تھا۔

المفزومیة: یه بنی غزوم کی طرف منسوب ہے اور قریش کا ایک بڑا قبیب اتھا اسی میں سے الوجہل بھی تھا، اور یہ عورت فاطمہ بنت اسود ابن عبد الاسداور الوسلمہ کے بھائی کی لڑکی تھی۔ چوری تو اس نے کی ہی تھی مزیداس کی یہ عادت بھی تھی کہ لوگوں سے منگنی میں سامان واسباب لے لیا کرتی تھی اور پھر کام نکا لئے کے بعداس کو واپس کرنے کے بجائے اس کے لینے سے ہی انکار کردیا کرتی تھی اس کی چوری کی سزامیس رسول اللہ طلعے آئے ہے اسکا ہاتھ کا منے کا حکم فر مایا تھا، اس غزومیہ عورت کی قوم نے کہا اس کے بارے میں کون سفارش کرے گاغالباً وہ یہ گمان کرتے تھے کہ مدود شفارس کے ذریعہ ماقط ہو حب تے ہیں بارے میں کون سفارش کرے گاغالباً وہ یہ گمان کرتے تھے کہ مدود شفارس کے ذریعہ ماقط ہو حب تے ہیں ایسے ہی شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

فقالوا من يجترى على إلّاا سامة بنز يد حبر سول الله صلى الله عليه

 717

انما اہلک: یہ معروف کا صیغہ ہے اور مشکو ۃ کے ایک نسخہ میں مجہول بھی ہے،"الذین من قبلکم" ممکن ہے کہ بھی کو ہلاک کردیا ہواوریہ بھی محمل ہے کہ بعض کو ہلاک کیا ہو۔

انهم کانوا: یعنی ان کواس لئے ہلاک کیا کہا گر چدان میں اور بھی امور معصیت تھے کیا کہا گر جدان میں اور بھی امور معصیت تھے کیا ہلاک اس لئے کہا گیا۔

اذا سوق فیم الشویف: جب ان میں کوئی معز زاور قوی آدمی چوری کرتا تواس کوتو مدقائم
کئے بغیر ہی جھوڑ دیت ، واذا سرق فیہ مد الضعیف، اور جب ان میں کا کوئی کمزورآدمی چوری کرتا تو
"اقاموا علیه الحی، اس پر ہاتھ کا شے وغیرہ کی مدجاری کرتے۔ ''وایم الله''ہمزہ وصلی مفتوح یاء ساکن
میم ضمون ہے یہ ایسااسم ہے جووضع کیا گیا ہے قسم کے لئے اور اس کی تقریر ''ایمن الله قسمی '' ہے۔
نہایہ میں ہے کہ ''ایم الله 'قسم کے لفظول میں سے ہے بصریین کے نزد یک پیلفظ مفرد ہے اور
سیویہ کے نزد یک یہ بمن معنی برکہ سے شتق ہے توا بم اللہ کے معنی برکہ اللہ قسم کے اللہ کے بین اور کوف یوں کے
نزد یک یہ بمین کی جمع ہے، اور اس کا ہمز قطعی ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے وصل کی حالت میں ساقط
ہوجا تا ہے اس میں اور بھی کئی تعتیں ہیں جن والقاموس میں ذکر کیا ہے۔

لوان فاطعة بنت محمد سرقت لقط هت یدبا: فاطمہ بنت محمد (اعاذ ہا اللہ منہ) خاص طور پراس کئے فرمایا کہ سارقہ کانام بھی فاطمہ تھا، اور واللہ اعلم، اور مثال میں ان کائی ذکر اس کئے کیا کہ یہ آپ کے اہل میں سب سے معز زخیں یہ قساری نے کہا، واللہ اعسام، ''و فی دوا یہ لمہ سلم'' سے ''و تجد حد'' تک سامان متعار لے کرا نکار کرنے کاذکر حضرت عائشہ خالاتی ہے اس کئے کردیا تا کہ اسکی اس مشہور صفت کا بھی ظہور ہوجائے ورنہ ہاتھ تو اس کی چوری ہی کی وجہ سے کا سیخ کا حکم فرمایا گیانہ کی قطع ید کے اسباب میں یہ بھی شامل ہواس کئے ذکر کیا ہو۔ (مرقاۃ المفاتی : ۲۹۹۹)

سوال: کیا آنحضرت طلط عادم نے مخزومی عورت کے لوگول سے سامان لے کرا نکار کرنے کی

بنیاد پر ہاتھ کاٹے جانے کی سزادی تھی؟مسلم کی روایت سے تو ہمی معلوم ہوتا ہے۔

جواب: اس عورت کے اندرسرقہ کاعیب بھی تھا اور انکار مال عاریت کاعیب بھی تھا، چنانچہ مسلم کی روایت میں ''تجحدہ'' کے بعد ''فسرقت' مقدرہے اور اس پر قرینہ ماقبل کی متفق علیہ روایت ہے اور جہال تک قطع پر کامعاملہ ہے توہ فقط چوری کی وجہ سے ہے انکار مال عباریت کاذ کر مُض اس عورت کا عال بتانے کے لئے ہے، اس کی وجہ سے ہاتھ کا لئے کی سزانہیں دی حب سکتی ہے کیونکہ یہ در حقیقت خیانت ہے سرقہ نہیں ہے اور خیانت سے متعلق آنحضرت طلاع آئے کی مزانہیں کی فرمان گذر چکا ہے، "لیس در حقیقت خیانت ہے سرقہ نہیں ہے اور خیانت سے متعلق آنحضرت طلاع آئے کی کافر مان گذر چکا ہے، "لیس علی خائن ولا هنتلس ولا منتہ ہب قطع " (شرح الطیبی: ۱۸۳) ک

اورسرقہ کاذ کراس روایت میں صرف اس لئے نہیں ہے کہ راوی کے پیش نظر حدود میں شفاعت کی مما نعت کاذ کر کرنا ہے یہ کہ سرقہ کے ارتکاب کی خبر دینا ہے ۔

مسالک: جمہور کامسلک ہی ہے کہ عاریت میں کوئی چیز لیکر اسس کے انکار کرنے والے کاہاتھ بہیں کا ٹاجائیگا اور احمد واسحاق نے کہا کہ اس میں بھی قطع پدواجب ہے علماء وائمہ کااجماع ہے کہ مقدمہ کے امام کی عدالت میں جانے کے بعد حدود میں شفاعت حرام ہے اور اس کی دلیل ہی حدیث ہے اور عدالت امام میں جانے سے پہلے اکثر علماء نے شفاعت کو جائز کہا ہے، البت بشرط یہ ہے کہ بس کی شفاعت کی جارہ ہی ہے وہ ماحب شرخہ ہواور عادی قسم کاموذی نہ ہو، اور وہ گناہ جس میں حد ہمیں بلکہ تعزیہ ہے اس میں شفاعت ہر حال میں جائز ہے، یعنی امام کی عدالت میں بہنچنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نہیز اگر مشفوع عادی قسم کاموذی نہ ہوتو شفاعت میں جائز ہے۔ کذا قال القاری ۔

(شرح الطيبي: ۱۸۴/ ۷،مرقاة المفاتيح: ۹۹/ ۴، بذل المجهود: ۹۹۳ / ۱۲، البحرالرائق: ۳۶۱ (۵/۳۲۱)

قسریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور طلطے علیہ سے سفارش کی جائے کہ ان عورت کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے، چونکہ حضرت اسامہ و ٹالٹیڈ حضرت زید و ٹالٹیڈ کے صاجبراد سے تصاور حصرت زید و ٹالٹیڈ کے حصاجبراد سے حضور طلطے علیہ تھے، اس بنا پر حضرت اسامہ و ٹالٹیڈ ایک طرح سے حضور طلطے علیہ تھے، اس بنا پر حضرت اسامہ و ٹالٹیڈ ایک طرح سے حضور طلطے علیہ تھے ہاس بھیجا پوتے کے درجہ میں تھے لوگول نے آپسی مشورہ سے یہ طے کیا کہ حضرت اسامہ و ٹالٹیڈ کو آپ کے پاس بھیجا جائے، وہ آنحضرت طلطے علیہ تھے اور کی سفارش کریں، آپ ان سے حد درجہ مجبت کرتے ہیں، لہذا ان کی سفارش کو سے معارث کی سفارش کے بات کی سفارش کو بات کی سفارش کے بات کی سفارش کو بات کے بات کی سفارش کو بات کی بات کی سفارش کو بات کے بات کی سفارش کو بات کے بات کی سفارش کو بات کی بات کی سفارش کو بات کے بات کی بات کے بات کو بات کو بات کی بات کی بات کی بات کی بات کو بات کو بات کی بات کی بات کو بات کی بات کی بات کی بات کے بات کو بات کی بات کے بات کے بات کی بات کو بات کی بات کر بی بات کی بات کر بات کی با

ضرور قبول فرمالیں گے، چنانچ چضرت اسامہ رٹی گائیڈ نے آنحضرت مائی خدمت میں عاضر ہوکر سفارش کی، آنحضرت مائی قبارت کے سفارش کرنے پر بہت نا گواری ہوئی، آنحضرت مائی قبارت کے سفارش کرتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو؟ اس سے معلوم ہوا کہ حدود اللہ میں سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔

سوال: موجب مدمعاصی کاعلم ہوتے ہوئے اس کو ماکم کے پاس پہنچانا بہتر ہے یااس سے چشم پوشی بہتر ہے؟

جواب: چشم پوشی بہتر ہے حضرت ماعز اللمی طلقی کے زنا کاعلم حضرت ہزال کو ہوگیا، تو انہوں نے حضرت ماعز کو آپ طلقی عَلَیْ کے زنا کاعلم حضرت ہزال کو ہوگیا، تو انہوں نے حضرت ماعز کو آپ طلقی عَلَیْ آپ کی خدمت میں اقرار کرنے کے لئے بھیج دیاانہوں نے قرار کرلیا، جس کی وجہ سے ان کو سزاجھیلنی پڑی، آنحضرت طلقی عَلَیْ آپ سے خرمایا کہ «لوستوت ہثوبی کان خیدالیہ» اگر ماعز کے بارے میں چشم پوشی کرتا تو تیرے لئے بہتر ہوتا۔

آنخفرت طلنی آبین ہے، سابقہ قوموں نے خطبہ دے کراس بات کی وضاحت کردی کہ مدود میں تفریق وامتیاز کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، سابقہ قوموں نے امیر وغریب اور سشریف ورذیل کی بنیاد پر مدود اللہ میں فسرق وامتیاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کردیا، او ان فاطمہ جندت ہے، سسر قت لقطعتها، آنخفرت طلنی تھا نے ان کو ہلاک و برباد کردیا، او ان فاطمہ جن توری کرے گی تویہ نیس دیکھا جائے گا کہ یہ نبی کی عینی ہے۔ اس کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ مدود اللہ اس پر بھی جاری ہوگی، اس جملہ سے صف رست فاطمہ و فائینی ہی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر قائل کے نزد یک جوہستی سب سے مجبوب و معزز ہوتی ہے۔ اس کاذکر کر تا ہے پس اس سے سیدہ حضرت فاطمہ و فائینی کا اہل بیت میں سب سے زیادہ مجبوب ہونا معلوم ہوا۔ اس کاذکر کر تا ہے پس اس سے سیدہ حضرت فاطمہ و فائینی کا اہل بیت میں سب سے زیادہ مجبوب ہونا معلوم ہوا۔ ان کا محبد بن راحے سمعت اللیث بن سعن یقول قدا عاذها اللہ عزوج ل ان تسرق و کل مسلم ینبغی له ان یقول هٰن ان بنرل الجود)

فامر النبى صلى الله عليه و سلم بقطع يدبا: آنحضرت طلط عليه و السم مُزوى عورت كے بات كا محكم ديا، بخارى كى روايت يس ہے كہ ہاتھ كلنے كے بعداس كو بہت بہت رتوبه كى

توفیق نصیب ہوئی، بخاری کے الفاظ ہیں «فحسنت توبتها بعد ذالك» امام احمد و عن ہے كی روایت میں ہوئی، بخاری کے الفاظ ہیں «فحسنت توبتها بعد ذالك» امام احمد و عن ہے؟ میں ہے کہ اس عورت نے آنحضرت طلعے علیہ اس موسكتی ہے؟ آنحضرت طلعے علیہ من کہ آج توالیس ہے جلیسی اس دن تھی جس دن مال کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۹۸۶)

# {الفصل الثاني}

#### مدودالله میں سفارش کرنے والا اللہ کانافر مان ہے

{٣٢٥٠} عَنِي عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّم يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ عَمَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَنْ خَاصَم فِي بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلُ فِي سَخْطِ اللهِ تَعَالَىٰ حَتَّى يَغُرُ جَمِعًا يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُوْمِنٍ مَالَيْسَ فِيهِ اللهُ كَنَهُ اللهُ دَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَغُرُ جَمِعًا يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُوْمِنٍ مَالَيْسَ فِيهِ اللهَ يَنْ فَي فُو اللهِ عَلَىٰ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اعَلَىٰ عَلَى فَعُو فَى سَخْطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ اعَلَىٰ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدُرِقُ احَقَى اللهُ مَنْ اعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدُرِقُ احَقَى اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَنْزِعَ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَ

**حواله**: مسند احمد: ۲/۰ ۸، ابو داؤ دشریف: ۲/۲ ۰ ۲، باب فی من یعین علی خصومة، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۵۹۵، بیه قی فی شعب الایمان: ۲/۲۱ ۱، باب فی التعاون علی البر و التقوی، حدیث نمبر: ۲۵۷۵ د

حل لغات: حال الشي بين الشيئين: ركاول بننا، حائل بهونا، دو چيزول كوالگ الگ كرنا، دون: ينچ، او پرسامنے، سوا، ذالك: پہلے، كم كم درجه، بمعنی لے، (اسم فعل) وغيره، ضاد: مخالفت كرنا، مقابل بننا، بين الشيئين: دو چيزول مين تفاد پيدا كرنا، خصمه: جمال كرنا، الباطل: لغو، بي بنياد، حق كی مقابل بننا، بين السخط: ناراضگی، غصه، ناگواری، نزع عن الامر: كسی كام سے ركنا، باز رہنا وغيره، ضد، بے حقیقت، السخط: ناراضگی، غصه، ناگواری، نزع عن الامر: كسی كام سے ركنا، باز رہنا وغيره،

الودغة: بهت يَجِرُ ،الخبال: تَشْرِيحُ ويَحْمَدُ \_

**تشریح:** اس مدیث میں چند عظیم گنا ہوں اوران کے م<sup>جک</sup>بین کی سزاؤں کاذ کرہے۔

(۱) .....حدو داللہ میں سفارش قطعاً حرام ہے،اس کے باوجو داگر کوئی سفارش کرتا ہے اوراس کی سفارش کے نتیجہ میں مد جاری نہیں ہوتی ہے تو یشخص اللہ تعالیٰ کا سخت نافر مان ہے،اس نے اللہ تعالیٰ کی سخت مخالفت کا ارتکاب کیا ہے جس کی بنا پریہ خت سزا کا مشخق ہے۔

(۲).....بان بو جھ کرنا حق بات میں جھ گڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جو شخص اس کاار تکاب کرتا ہے،
تو وہ اللہ کے غضب کااس وقت تک شکار رہتا ہے، جب تک کہ تو بہ کر کے اس گناہ سے بازیہ آجائے۔
(۳)....مسلمان پر بہتان باندھنا اور اس پر جھوٹی تہمت لگانا جرم عظیم ہے، یشخص جہنمی لوگوں کی سزاؤل کا متحق ہے جب تک یہ تو یہ نہ کرے گاد وزنچول کی حالت میں رہے گا۔

(۴) ۔۔۔۔۔کسی جھگڑ ہے میں اس وقت پڑنا چاہئے جب معلوم ہوکہ تی پرکون ہے اور ناحق کون ہے حق پر جو ہوااس کی مدد کرنا چاہئے اور جو باطل پر ہواس سے کنارہ کثی کرنا جہا ہئے، جسس شخص نے ذاتی عصبیت کی بنیاد پرحق ناحق کی تمیز کئے بغیر کسی فریاق کی مدد کی تو پیمدد کرنے والا سخت گنہ گار ہوگا، اور اللہ کے غضب کااس وقت تک شکار رہیگا، جب تک اسپنے اس قبیح عمل سے بازیز آجائے گا۔ (فین المحکور = ۲/۳۸۲)

#### چوری کے اعتراف میں ہاتھ کاٹے جانے کا تذکرہ

{٣٣٥١} وَعَن اَبِهُ اُمَيَّةَ الْمَغُزُ وُمِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوْرَبِلِصِّ قَلُ اعْتَرَفَ اِعْتَرَافًا وَلَمْ يُوْجَلَ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَخَالُك سَرَقْتَ قَالَ بَلَىٰ فَأَعادَ عَلَيْهِ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَخَالُك سَرَقْتَ قَالَ بَلَىٰ فَأَعادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَالِك يَعْتَرِفُ فَأَمَر بِهِ فَقُطِعَ وَجِئْمَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَلَّى ذَالِك يَعْتَرِفُ فَأَمَر بِهِ فَقُطِعَ وَجِئْمَ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَفِيرِ اللهُ وَتُكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُعَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمُعَلِ اللهُ وَجُلْتُ فَيْ الْالْصُولِ الْالْرَبَعَةِ وَجَامِع وَالنَّامِ وَمَعَالِمِ اللهُ اللهُ

**حواله**: ابو داؤ د شریف: ۲/۲ ۰ ۲, باب فی التلقین فی الحد, کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۰ ۳۸۸، نسائی شریف ۲/۰ ۲ ۲, باب فی تلقین السارق، کتاب قطع السارق، حدیث نمبر: ۵ ۸۷۸، ابن ماجه ۱۸۱ باب تلقین السارق، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۹۵۸، دارمی، ۲۸/۲ ۲, باب المعترف بالسرقة، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۳۵۹۰.

توجمہ: حضرت ابوامید خزومی سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرت بنی کریم طلط اور کی خدمت میں ایک چورلیا گیا،اس نے کھل کرچوری کا اعتراف کرلیا لیکن اس کے پاس سے چوری کا کوئی سامان برآمد نہیں ہوا، چنا نچہ رسول اللہ طلط اور آپ نے اس سے فرمایا کہ میر سے خیال میں تم نے چوری نہسیں کی ہے،اس نے عض کیا، کیول نہیں،اوراس نے یہ بات دویا تین دفعہ دہرائی،ہرمر تبدا سے جرم کا اعتراف کرتار ہا، چنا نچہ آنحضرت طلط اور اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اس کا ہاتھ کا طب دیا گیا،اس کے بعداس کو لایا گیا تو رسول اللہ طلط اور تو ہرکو،اس سے فرمایا کہتم اللہ سے مغفرت طلب کرو،اور تو ہرکو،اس

تشویی: اجراء مدکے لئے چور کا اعتراف کافی ہے، چور کے اعت راف کے بعد آنخضرت طلقے علیہ المحضرت طلقے علیہ المحضر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ المحضر اللہ المحضر المحضور اللہ المحضر المحضور اللہ المحضر اللہ المحضر المحضور اللہ المحضر اللہ المحضر اللہ المحضر اللہ المحضور اللہ المحضر المحضور المحضور المحضور المحضور المحضور اللہ المحضر المحضور اللہ المحضر المحضور المحضور اللہ المحضر المحضور المحضر المحضر المحضور المحضر المحضر

عن ابس احیت : یہ تو کنیت ہے اور نام کے بارے میں ملاعلی قاری نے کہاا نکا نام عام طورلوگوں کومعلوم نہیں ہے البتہ صاحب مشکو ۃ نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ صحابی ہیں اور ان سے حضرت البوذر رشی تاہیہ کے آزاد کردہ غلام ابومنذر نے مدیث کی روایت کی ہے۔

استدلال: اس سے یہ ثابت ہور ہا ہے کہ حد بالکلیہ مطہر نہیں ہے بلکہ یہ حد اسی گناہ کوختم کریگی، جس کی بنا پر حد جاری ہو کی اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عدالت میں اس کے سلسلہ میں جواب طلب نہ ہو گا البت دیگر معاصی اپنی جگہ پر ہیں اسی لئے تو یہ واستغفار کی ضرورت ہوئی نیز اس حدیث سے اس پر استدلال کیا جا تا ہے کہ امام کے لئے یہ مناسب ہے کہ چور کو اعتراف وا قرار سے رجوع کا موقعہ فراہم کرے اور اگروہ اعتراف کے بعدا قرار سے رجوع کرے تواس کو قبول کرے اور اس پر حدجاری نہ کرے۔

# ایک مرتبها قرار پر صرسرقه لازم ہے یا نہیں

ایک چوری کا قرار کرنے پر مدسرقہ جاری ہونے اور نہ ہونے کے سلسلہ میں ائمہ کے درمیان اختلاف درمیان اختلاف

ا المام ابویوسف عن می المام ابویوسف عن المام ابویوسف عن المام ابویوسف عن المام ابویوسف عن المام المام مرتبه اقرار عن الله مرتبه اقرار عن الله عن الله متعدد مرتبه اقرار کرنالازم ہے۔ اور یکی مذہب ہے امام احمد وحقاللہ الله عن الله ع

**دلیل**: ان کی دلیل حدیث باب ہےاس میں متعدد مرتبہا قرار کے بعبدا جراء حسد کا حسکم مذکور ہے۔

جمہور کامذہب: جمہور کے نزدیک قطع ید کے لئے فقط ایک مرتبہ اقر ارکافی ہے تعدد اقر ار ضروری نہیں ہے۔

دلیل: حضرت ابوہریرہ رِخْاللَّمْهُ کی روایت ہے، قالوا یارسول الله ان هٰ ناسرق فقال ما خاله سرق، فقال السارق بلی یارسول الله قال اذهبوا به فاقطعولا قال فاهب به فقطع، الله مین "بلی "مهه کرصرف ایک مرتبه اقرار کرنے پرقع پرکاحکم ہے۔

**جواب**: آنحضرت ملنے علیہ نے متعدد بارحدیث باب میں اقرار کرایااس کامنشاء اجراء حدکے لئے تعداد اقرار کی لازمی شرط پوری کرنانہیں تھا، بلکہ حدسا قط کرنے کے لئے تعین عذرتھا۔

(۲).....سارق کوسرقه کی تعریف اورسرقه کی سزا کاعلم نہیں تھا،لہذا آنحضرت طلنے عادِم نے سرقه کی سزا کاعلم نہیں تھا،لہذا آنحضرت طلنے عادِم نے سرقه کی حقیقت اوراس کے نتیجہ میں واجب ہونے والی سزا کو مجھانے کی عرض سے متعدد دفعہ پوچھا ور نقطع ید کی سزا کا ترتب پہلی مرتبہا قرار پر ہوچکا تھا۔ (تعلیق السبح: ۱۸۳/ ۴،مرقاۃ المصابح: ۴۸/۹۸)

#### حدو دزواجر میں یامطهر؟اختلاف ائمه

حدود سے بالکلید گناہ معاف ہوجاتے ہیں یا توبہ کی ضرورت رہتی ہے،اس مسله میں ائمہ کا اختلاف

ہے،اسکی صورت یہ ہے کہا گرکسی شخص نے کوئی ایسا جرم کیا جو حدواجب کرنے والا ہے اور پھراس پر حسد جاری کر دی گئی ہے کہین اس نے تو بنہیں کی تواس حدسے گناہ معاف ہوایا نہیں ۔

ا مام شافعی عث یہ کا مذہب: امام شافعی عث یہ کے نزد یک حد گناہ کے لئے مکفر ہے، لہذااس کے اجراء سے بغیر توبہ کے گناہ معاف ہوگیا۔

دلیل: بخاری میں طویل مدیث ہے، جمکا ایک جزہے، «ومن اصاب من ذالے شیئا فعوقب فی الدنیا فھو کفار ڈلہ» جمکوئسی جرم پر دنیا میں سزامل گئی تویہ سزااس کے لئے کفارہ ہوگئی، یعنی اس کے گناہ کوختم کرنے والی ہوگی، یہال تو ہاور عدم تو بہ کی قید نہیں ہے۔

حنفیہ کامذہب: احناف کے نزدیک مذکورہ صورت میں حدود زواجر ہیں مطہر نہیں ہیں، یعنی ان سے دنیوی جرم ختم ہوگیا کی اخروی سزاکے پورے طور پر خاتمہ کے لئے قوبہوا ستغفار ضروری ہے۔

**دلیل**: (۱) حدیث باب ہے، اگر محض حدسے گناہ پورے طور پرمعافہ ہوجباتے ہیں، تو آن کھنرت طلنے علیہ تو ہوجہاتے ہیں، تو آن کھنرت طلنے علیہ تو ہو استغفار کا حکم نہیں فرماتے۔

(۲) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے، "السارق والسارقة فاقطعوا ایں پہما جزاء ما کسبا نکالا من الله " اس آیت میں چوری کی سزاقطع پد بیان کی گئی ہے، پھر آگے ارشاد ربانی ہے، "فہن تاب من بعد ظلمه واصلح الح " پھر جوشخص اپنی ظالمانه کاروائی سے توبہ کرلے اور معاملات درست کرلے تواللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر مدود سے بالکلیہ گناہ معاف ہوجاتے تواللہ تعالیٰ عدود کے اجراء کی تا کمد کے بعد تو یہ کاذ کرین فرماتے ۔

**جواب**: حضرت امام ثافعی عث یه کی دلیل کاجواب یہ ہے۔

(۱).....کفارهٔ دنیامراد ہے، یعنی جس پر صد جاری ہوگئی تواب اس کو اس جرم پر دنیا میں مذتو عار دلائی جائے گی اور مذاس جرم پر کوئی دوسراد نیوی مواخذہ ہوگا۔

(۲).....ىزاجھىلنے پرجواجر ملے گااس كو كفارہ سے تعبير كيا گياہے۔

(مرقاة المفاتيح:٩٨/٩٨، درس ترمذي:٩٨/٩٨)

# هذاالباب خال عن الفصل الثالث يباب تيسرى فسل سے خالى ہے

تنبيه: حضرت مصنف عن يه نيم نيم في شريف مين جيبا كهان كي عادت ہے كه وه جس باب کے اندر کوئی فصل نہیں ہوتی اس کی وضاحت فرماتے ہیں لیکن اس باب کے تحت انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی بلکہ سکوت فرمایا ہے،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کاالتز ام بھی نہیں کیا که میں اس کی وضاحت ضرور کرونگا۔

۔ حضرت ملاعلی قاری عث یہ نے فرمایا کہ باب سے تعلق کچھ روایتیں تھیں جو ماقی رہ گئی تھیں جنکو قصل ثالث ميس بيان كما حاسكًا تصا\_ (مرقاة المفاتيح: ٩٩/ ٣)

# (باب حدالخمر)

# شراب کی حدکابیان

ہم اس باب کے تحت خمر وشراب سے تعلق چند مباحث بطور مقدمہ کے اجمالا مگر بالدلائل ذکر کریں گے، جو باب کی آنے والی روایات واحادیث توسمجھنے میں نہایت مفید ثابت ہول گی مسزید اختلاف مذاہب روایات کے ذیل میں ذکر کئے جائیں گے۔ان شاء اللہ تعالیٰ! یہال پر ۲۲ رمباحث کو بطورا جمال اور پھر بالتر تیب اجمالی تفصیل ذکر کی جارہی ہے۔

| اختلاف مذا ہب روایات کے دیں کی و کر تھے جا             | یں گے۔ان شاءاللہ تعالی! یہاں پر ۲۴رمباحث |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| بطورا جمال اور پھر بالتر تتيب اجمالي تفصيل ذ ڪر کي جار | ی ہے۔                                    |
| (۱)خمر کے لغوی معنی                                    | (۲)وجةسمييه                              |
| (۳)عقل کا تحفظ مقاصد شریعت میں سے ہے                   | (۴)خر کی حقیقت                           |
| (۵)شراب کی سزاء                                        | (۲)ثراب ماز سےاس کوخریدنا                |
| (۷)فتلف احكام                                          | (۸)اشربه کی تفصیل                        |
| <i>j</i> ż(9)                                          | (۱۰)رخرکے احکام                          |
| (۱۱)منصف و باذ ق                                       | (۱۲)کر                                   |
| (۱۳)نقیع وزبیب                                         | (۱۴)دونول کاحتکم                         |
| (۱۵)علال مشروبات                                       | (۱۲)کچھ نبیذ سے تعلق                     |
| (۱۷)بعض برتنول کی ممانعت پیراجازت                      | (۱۸)نبیذتمر سے وضو                       |
| (١٩)حقيقت خليط                                         | (۲۰)احکام سکران                          |
| (۲۱)تداوی بالمحرمات                                    | (۲۲)ثراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی        |
|                                                        |                                          |

(۲۳).....ثراب کی حرمت کب نازل ہوئی۔

#### [۱}.....خمر کے لغوی معنی

خمر الشي: چهيانا، پوشيده كرنا\_ (القاموس الوحيه)

# ۲}....وجهتميه

علامہ طبی عب بے نے فرمایا کہ شراب کوخمراس گئے کہا گیا ہے کہ وہ عقل کو چھپانے والی ہے۔ (شرح الطبیی :۱۸۸)

#### {m}....عقل کا تحفظ مقاصد شریعت میں سے ہے

احکام شریعت کی بنیاد پانچ مقاصد پر ہے،ان مقاصد پنجگا نہ میں سے ایک عقل کا تحفظ بھی ہے، شرعیت کے تمام احکام کا مخاطب ہونااس پرموقون ہے کہ انسان کے عقل وہوش سلامت ہوں،اس لئے شریعت اسلامی میں عقل کی حفاظت کی اہمیت ظاہر ہے، شراب کا حملہ براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے، شریعت اسلامی میں عقل کی حفاظت کی اہمیت ظاہر ہے، شراب کا حملہ براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے، ارسٹ د اس لئے پیغمبر اسلام طلاح ہے ہوئے ہڑی تا کیدوا ہتمام کے ساتھ شراب کی ممانعت فرمائی ہے،ارسٹ د فرمایا:'الڈ تعالیٰ کی لعنت ہوشراب پینے والے اور پلانے والیے پر بیچنے اور خریدنے والے پر، نچوڑ نے والے پر اوراس پرجس کے لئے اٹھا کرلے جایا والے پر اوراس پرجس کے لئے اٹھا کرلے جایا گیا ہو۔(ابوداؤ دشریف: ۲/۱۵۷)

ایک اورروایت میں ہے کہ جس نے نشہ پیااس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوں گی اوراس کا اجرکم کردیا جائے گا، تو بہ کر سے تو تو بہ قبول ہو گی لیکن اگر چوتھی بارپی لے تو آخرت میں اہل جہنم کا پیپ اسے یلایا جائے گا۔ (ابوداؤ دشریف:۲/۵۱۸ نمائی شریف:۲/۳۲۹)

ابتداء میں تو آنحضرت طلعے علیہ نے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمادیا تھا جو شراب کے لئے استعمال کئے جاتے تھے، بعد کو اجازت دے دی گئی۔ (بخاری شریف:۲/۱۳۷) اوریہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کچھلوگ شراب کو نام بدل کر حلال \_\_\_\_\_ کرنے کی کوشش کریں گے \_(ابوداؤدشریف:۲/۲۱۱) مناری شریف:۲/۸۳۷)

فی زمانه ہم پیمشم خود حضور طلطے عابی کی اس پیشین گوئی کامثابدہ کررہے ہیں،جب بعض اہل ہواء وہوں کہتے ہیں کر آن نے صرف شراب کاناپا ک ہونا بیان کیا ہے ندکہ ترام ہونا: ''والی الله المهشتکی ''
یہال تین ممائل زیر بحث یہ ہیں: اول یہ کہ تم کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے شراب کی حد، اور تیسرے بنانے والول کے ہاتھ ایسے کھلول کے رس فروخت کرنے کا کیا حسکم ہے جن سے شراب بنائی جاتی ہے؟

### {۴}..... خمر کی حقیقت

امام ابوصنیفه عین کیز دیک حقیقی خمر کااطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے، عام طور پر فقہاء عراق ابرا ہیم نخعی سفیان توری، ابن الی لیلی وغیرہ کی بھی ہی رائے ہے، امام مالک امام سٹ فعی امام احمداور فقہاء حجاز ہرنشہ آورمشروب کوخمر قرار دیتے ہیں۔ (بدایة الجمعهد:۱۷۳۷)

حنفیه کامتدل لغت ہے کہ عربی زبان ولغت میں خمر کا اطلاق صرف انگوری سشراہ، ہی پر ہوتا ہے، دوسر ہے فقہاء نے اس پر کئی طریقول سے استدلال کیا ہے، اول پر کنم کے مادہ اشتقاق میں عقل کومبہوت کردینے کے معنی ہیں اور اسی سے خمر کو خمر کہا گیا، حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے، حضرت عمر طالتین نے فرمایا: «الحدر ما خیام والعقل» خمراس کو کہتے ہیں جوعق ل کو جھیاد ہے۔ (ابوداؤد شریف:۲/۵۱۸)

• و سوے: روایات میں انگور کے علاوہ مختلف اشیاء کی مشروبات پرصریحاً خمر کااطلاق کیا گیاہے، حضرت انس مٹی عند سے مروی ہے کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا تو کھجوروں کی شراب پی جاتی تھی۔ حضرت انس مٹی عند سے کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا تو کھجوروں کی شراب پی جاتی تھی۔ (۲/۸۳۶)

خود حضرت عمر طالعُنُهُ کی صراحت ہے کہ حرمت خمر کی آبیت نازل ہوتے وقت انگور، شہد، گیہول اور جو کی خمر بنائی جاتی تھی۔ (ابوداؤ دشریف:۲/۵۱۸)

حضرت نعمان بن بشير طالليه كي روايت ہے كه آنحضرت طلط عليم نے فرمايا كه كيهول سے،

جوسے بھجور سے بھمکش سے اور شہد سے خمر تیار کی جاتی ہے۔ (ترمذی شریف:۲/۹)

تیسوے: اس مضمون کی روایت بھی کشرت سے موجود ہیں کہ ہرنشہ آور مشر وب حرام ہے اور جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کردے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ «مااسک کشیر کشیر کا فقلیلہ حرام» حضرت عائشہ خلالتی ہے کی روایت ہے ہ جس کے تین صاع (تقریباً دس کیلو) سے نشہ پیدا ہوتا ہواس کا ایک چلو بھی حرام ہوگا۔ (ترمذی شریف: ۲/۸)

رہ گیا حنفیہ کالغت سے استدلال کرنا تو اول تو فقہا ہجاز کے لئے بھی لغت کی تائید موجود ہے جیسا کہ او پر مذکور ہوا، دوسر سے ایسا بھی ممکن ہے کہ لفظ کا حقیقی لغوی معنی اور ہو، اور حقیقی شرعی معنی مصداق کے اعتبار سے اس سے عام ہو، امام محمد عثیبیہ کی بھی وہی رائے ہے، جوجمہور فقہاء کی ہے۔

(بزازیه کلی ہامش الهندیه: ۶۲/۱۹۲)

امام طحاوی کا بھی اسی طرف رجحان معلوم ہوتا ہے۔ (طحاوی شریف:۲۷۸) اوراسی پر فی زمانہ مثائخ احناف کا فتو کی ہے،وریذاندیشہ ہے کداس سے بڑے فتنہ کاظہور ہو۔

#### (۵}.....ثراب کی سزا

شراب نوشی ان جرائم میں سے ہے جن کو شریعت نے قابل سرزنش قرار دیا ہے اور متقل حدمقرر فرمائی ہے، ابتداء میں کوئی مقررہ حدنہیں تھی ہوگ شراب پینے والوں کو تھجور کی ٹہنی اور جوتے وغیبرہ سے مارتے تھے۔ (بخاری شریف:۲/۱۰۰۲)

بعض دفعہ آنحضرت طلطے اللہ علیہ کے قریب چھڑی مارنے کا فیصلہ کیا ہے، حضرت الوبکر طالعیٰ علیہ کا لیا تعالیٰ علیہ ما جمعین الوبکر طالعیٰ علیہ کا اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین سے مشورہ کیا کہ کوئی ایک سزامتعین ومقرر کردی جائے، حضرت علی طالعیٰ نے فرمایا کہ عام طور پرنشہ میں بد مست بذیان گوئی کرتا ہے اور اسی بذیان گوئی میں لوگوں پر ہمت بھی لگادیتا ہے، لہذا قذف کی سزایعنی اسی مست بذیان گوئی کرتا ہے اور اسی بذیان گوئی میں لوگوں پر ہمت بھی لگادیتا ہے، لہذا قذف کی سزایعنی اسی مست بذیان گوئی کرتا ہے اور اسی بذیان گوئی عالے کے۔ (مؤطا امام مالک: ۲۵۷)

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف طاللہ ہے نے بھی اسی کوڑے سزامقرر کرنے

کی رائے دی۔ (ترمذی شریف:۱/۲۷۶)

یک رائے احناف، مالکیہ اور حنابلہ کی ہے، امام شافعی عب یہ کے نزدیک چالیس کوڑے شراب نوشی کی حدہے۔(المغنی:۹/۱۳۶)

یوں تو تمام مدود میں شریعت کابنیادی اصول ہے کہ شبہ کافائدہ مجرم کو دیا جائیگا اور شبہات کی وجہ سے مدود ساقط ہو جائیں گی مگر حنف ہے کہ اگر سے مدود ساقط ہو جائیں گی مگر حنف ہے نے خصوصیت سے اس مسئلہ میں کچھ زیادہ ہی احتیاط برتی ہے ، کہ اگر گوال نی پیشی یا نشذوش کے اقرار کے وقت اس کے منہ میں شراب کی بوباقی غدر ہی تواس پر مدحب ادی نہیں جاری کی جائیگی ، اسی طرح شراب کی بوپائی جائے یا شراب کی قئی کر لے ، کین شراب پینے کا قرار نہ کرتا ہو، اقرار نہ کے سے میں جو گار ہا ہو، توالیسی صور تول میں بھی اس پر مدجاری نہیں ہوگی ۔ (ابحرال ابَّن ۲۷۰۷)

علامها بن نجیم نے فرمایا ہے کہ بھنگ مثیث اورافیون بھی حرام ہے، چنا نچے علامہ شامی نے بعض مثائخ سے نقل کیا ہے کہ بھنگ کے نشہ پر بھی حد جاری ہو گی ۔ (مخة الخالق علی البح: ۵/۲۸)

میرا خیال ہے کہ فی زمانہ یہی زیادہ صحیح ہے،ائمہ ثلثہ کے نزد یک اگر شراب کا اقرار کرلے تو گو کہ بونہ پائی چائے پھر بھی حد جاری ہو گی۔ (ججۃ الامت:۲۷۵)

شراب نوشی کی حدہوش میں آنے کے بعد جاری کی جائے گی اور ایک ہی جگہ پرکوڑ ہے ہمیں لگائے جائیں گے، بلکہ جسم کے مختلف حصول پر ضرب لگائی جائے گی ،البتة سر، چہرہ اور شرمگاہ پر کوڑ ہے ہمیں لگائے جائیں گے،قول مشہور ہے کہ کوڑہ لگاتے ہوئے تہبند کے علاوہ بقیہ کپڑے اتار لئے جائیں لیے نیام محمد عمین نیام کا کہنا ہے کہ کپڑ ہے ہمیں اتارے جائیں گے ۔ (البحرال اُق:۸۷۸)

مردول کو صدحاری کرتے وقت کھڑار کھا جائے گااور عورتوں کو بٹھا یا حب بَیگااوراس کے ہاتھ باندھ دیئے جائیں گے تا کہ بےستری نہ ہو۔ (المغنی لابن قدامۃ: ۹/۱۲۳)

#### (۲).....ثراب ساز کے ہاتھ رس فروخت کرنا

 انعصیح ، ، ، ، باب حد الخمر فہاء احناف کے بہال اس مئلہ میں یقضیل ہے کہ اگر شراب ساز کو شراب سازی ہی کی نیت سےانگور پاکسی اور کھل کارس فراہم کیا جائے تو بہ جائز نہیں نفس تجارت کی نبیت ہوتو درست ہے ۔

(الاشاه والنظائرمع حاشه ابن عابدين: ۲۲)

اس لئے کہ شیر ہانگور سے بعینہ شراب نہیں بنتی بلکہ تغیر کے بدشراب تبارہوتی۔(ابحرارائق:۸/۲۰۲) بلکه حنفیه نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ سلمان کسی غیر مسلم سے شراب کی حمالی کی اجرت ماصل کرے۔(البحالرائق:۸/۲۰۲)

لیکن ظاہر ہے کہ بادی النظر میں سشریعت کے مقاصد اور رسول اللہ طلبی علیم کے اس ارشاد سے بدرائے میل نہیں کھاتی ،جس میں سشراب نچوڑ نے والے اور اس کے اٹھانے والے بھی لعنت جیجی گئی ۔ واللہ اعلم

#### {ك}.....عثلف احكام

شراب کی بیع جائز نہیں،عام فقہاء کے نز دیک باطل ہے۔ (شرح مہذب:٩/٢٢٧) حنفیہ کے بہال فاسد ہے۔ (الدرالمخارعلی ماش الرد:۵/۱۷۷)

حضرت جابر خالتُبُ؛ سے مروی ہے کہ رسول الله طلعی علیم نے شراب کی خرید وفر وخت کوحرام قرار دیا ہے،اسی مضمون کی روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خالٹین سے منقول ہے۔

(بخاری شریف:۲۹۷)

اسی کئے اگر کسی مسلمان کی شراب ضائع کردی جائے تواس پرکوئی تاوان ہیں امام بخاری نے اس پرایک متنقل باب قائم فرمایا ہے۔ ( بخاری شریف:۱/۳۳۶)

اضطرار کی حالت میں یہاس دور کرنے کے لئے بالقمہ کوملق سے اتار نے کے لئے حنفیہ، شوافع اور حنابلہ نے شراب کے استعمال کو جائز قرار دیاہے، مالکید نے منع کیاہے ۔ (رحمۃ الامۃ: ۳۷۵)

# {٨}....ا شربه في تفصيل

اشر به: شراب کی جمع ہے،شراب ہربہتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جسے پیاجاسکے،خواہ حسلال ہویا حرام کیکن شریعت کی اصطلاح میں ان مشروبات کو کہتے ہیں جونشہ پیپ دا کرنے والی ہول، والیشمر اب لغة كل ما ثع يشرب و اصطلاحا مايسكر » (درمخارعلى إمش الثاى: ٥/٢٨٨) وہمشروبات جوشرعاحرام ہیں، حارطرح کے ہیں۔

#### Ž.....{9}

خمر سے مراد انگور کا کجارس ہے جس میں جوش پیدا ہو جائے اور جھا گ اٹھنے لگے،امام ابو پوسف اورامام مُحد کے نز دیک تمام حرام مشروبات میں جوش اور ثدت کی کیفیت کا پیدا ہونا کافی ہے، جھا گے کا اٹھنا ضروری نہیں،امام ابوحنیفہ عثیبہ کے نز دیک جھاگ کااٹھنا بھی ضروری ہے،حرمت شراب کے معامله میں بعض فقهاءاحناف نے احتیاطاً صاحبین کی رائے پرفتوی دیا ہے۔ "و قبیل یو خذ فی حرصة الشرب عجر دالاشتداداحتياطاً " (بداية:٧٥/٥)

اس کےعلاوہ جنمشروبات پرخمر کااطلاق کر دیاجا تاہے،وہ از راہ مجاز ہے۔(ثامی:۵/۲۸۸)

# (۱۰<u>) جُمر کا حکام</u> خمر سے درج ذیل احکام تعلق ہیں:

(۱)....جرام مشروبات میں سے اسی قسم کو' خمز' سے موسوم کیا جاتا ہے، پھر چول کہ خمر کی حرمت قرآن کریم میں مصرح ہے،اس لئےا گرکو نی شخص اس کی حرمت کامنکر ہواوراس کو علالشمجھتا ہوتواس کو کافر قراردياجائيًا "يكفر مستحلها لانكارة الدليل القطعي" ال كوملال جانخ والى كي یکفیر کی جائے گیاس کے دلیل طعی کےا نکارکرنے کی و حہ سے۔ (۲).....خمر بذانة حرام ہے، چاہے اس کی وجہ سے نشہ پیدا ہویا نہ ہو،اس لئے اس کی زیادہ اور کم مقدار مين كوئى فرق نهين بهوگا- «ان عينها حرام معلول بالسكر ولا موقوف عليه»

- (س) ..... پیتاب کی طرح نجاست غلیظ ہوگا ، «انها نجسة نجاسة غلیظة کالبول»
- (۳)....مسلمان کے حق میں یہ ہے قیمت ہے، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، اگر کوئی شخص اس کو فرید و فروخت جائز نہیں، اگر کوئی شخص اس کو ضائع کرد ہے یا غصب کرلے تو اسٹ پر تاوان واجب نہ ہوگا، «حتی لایضہن متلفها و خاصبها و لا بچوز بیعها»
- (۵) .....اس سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھانا مثلا جانوروں کو پلانا، زمین کواس کے ذریعہ ترکرنا، جسم کے خارجی استعمال اور امام ابوعنیفہ عثید کے نزدیک دوا اور علاج وغیرہ جائز نہیں، وحرمہ الانتفاع بھا ولویسقی دواب والطین اونظر للتلھی اوفی دواء او دھن اوطعامہ اوغیر ذلك"
- (۲)....اس کے پینے پر بہر مال مدجاری ہوگی، چاہے نشہ کی کیفیت بیب دا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، پیص شار بھا وان لحدیسکر منھا"
- (۷).....نم بننے کے بعدا گراس کو پکا یا جائے، یہاں تک کہ نشہ کی کیفیت ختم ہوجائے تب بھی اسس کی حرمت باقی رہے گی، البیتہ اب جب تک نشہ پیدا نہ ہوجائے اس پر حدجاری نہ ہو گی۔

  مرمت باقی رہے گی، البیتہ اب جب تک نشہ پیدا نہ ہوجائے اس پر حدجاری نہ ہوگا۔ (۱۲۸۰،۵)، ہوگا۔ (۱۲۸۰،۵)، ہوگا۔ (۱۲۸۰،۵)، ہوگا۔ (۱۲۸۰،۵)، ہوگا۔ (۱۲۸۰،۵)

#### [11}....منصف وباذق

انگور کے رس کواس قدر پکایا جائے کہ اس کا نصف حصہ یا نصف سے زیادہ دو تہائی سے کم حصہ جل جائے اور نصف یا ایک تہائی سے کم حصہ جل جائے اور نصف یا ایک تہائی سے زیادہ نج رہے تو یہ بھی امام ابوعنیف میں تو ہو جہ سے ہوجانے اور جھاگ بھین کئے نکی صورت میں اور صاحبین کے نزد کی محض شدت پیسیدا ہوجانے کی وجہ سے حرام ہوجائے گا،اگر پکانے کے بعد نصف مقدار باقی رہ جائے تو ''منصف ''اور ایک تہائی سے زیادہ ہوتو ''باذ ق'' کہتے ہیں امام اوز اعی تو میں یہ کے نزد کیک بید دونوں مشروب حلال ہیں۔

# {۱۲}.....کر

کھچورسے حاصل کیا جانے والا کچا مشروب''سک''اورنقیع التمرکہلا تاہے، یہ بھی حسرام ہے''فھو حوام مکروہ'' شریک بن عبداللہ کے نز دیک بیملال ہے۔

# {۱۳}.....نقیع زبیب

محتشمش سے حاصل کیا جانے والا کچامشر وب جس میں شدت اور جھا گ پیدا ہو جائے،امام اوزاعی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔

# {۱۴}.....

ان تینول مشروبات اورخمر کے احکام میں فقہاء نے فرق کیا ہے اس لئے کہ احناف کے نزدیک ان کی حرمت خمر سے کمتر ہے، جن احکام میں فرق کیا گیا ہے وہ حب ذیل ہیں:

- (۱)....ان مشروبات کی حرمت سے انکار کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی،اسلئے کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، ان کی حرمت پراتفاق نہیں ہے، پس ان کی حرمت قطعی باقی نہیں رہی، بلکہ اس کی حیثیت ایک اجتہادی مسلم کی ہے، «لان حرمتها اجتها دینة و حرمة الخمیر قطعیة»
- (۲).....ان مشروبات کے مجس ہونے پر فقہاءاحناف متفق میں تاہم بعض حضرات کے نزدیک یہ بھی خواست غلیظہ میں اور بعض کے نزدیک نجاست خفیفہ سختی اور صاحب نہر نیان نے نجاست خفیفہ ہونے ورصاحب نہر نیان نے نجاست خفیفہ ہونے ورت جیے دی ہے۔
- (۳) .....امام ابوعنیفداورقاضی ابویوسف کے نزدیک بیاس مقدار میں حرام ہوں گے جس سے نشہ پیدا ہو جائے، چنانچہا گراتنی مقدار میں پی گئی کہ نشہ نہ پیدا ہونے پائے تو شراب کی سزا (حد) حباری نہیں ہوگی، "لا بیجب الحدی بشر جہا حتی یسکر و بیجب بشر ب قطر قامن الحدر" (۴) .....امام ابوعنیفہ عمین لید کے نزدیک بیمشروبات ذی قیمت (متقوم) ہوں گے، چنانچہان کو

فروخت کرناامام صاحب کے نز دیک درست ہوگا،اوراس کوضائع کرنے والے کو تاوان ادا کرنا ہوگا،البتہ یہ تاوان خود ان مشروبات کی شکل میں ادا نہیں کیا جاسکے گابلکہ قیمت ادا کرنی ہوگی، قاضی ابویوسف اورامام محمد عرضی یہ کے نز دیک یہ مشروبات بھی بے قیمت ہیں۔ قاضی البویوسف اورامام کا نفع اتھانا جائز نہ ہوگا۔ (ہدایہ:۳/۳۷۷)، ثامی:۵/۲۸۸)

#### (۱۴}.....طلال مشروبات

اسی طرح جومشر و بات حلال ہیں، وہ چار ہیں، چاہےان میں شدت پیدا ہوجائے۔

(۱)..... کچوراور ششش کی نبیذخواه اس کوتھوڑ اسا پکادیا جائے، «ان طبخ ادنی طبخة»

(۲)..... کیجوراور ششش کی مخلوط نبیذ،جس کوتھوڑ اسایکادیاجائے۔

(٣).....شهد، گيهول وغيره کي نبيذ چاہے يكائي گئي ہويانهيں ۔

(۳)....مثلث عنبی ، یعنی انگور کے رس کو اس قدر پکایا جائے کہ دو تہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہ عائے۔

لیکن اس کے حلال ہونے کے لئے بھی چند شرطیں ہیں:

اول یدکدان مشروبات کے پینے کامقصود لہوولعب بنہ ہو، بلکہ قوت حاصل کرنامقصود ہوتا کہ نمساز روز ہے، جہادییں سہولت ہویا کسی بیماری میں اس سے فائدہ پہنچنے کاامکان ہو، «التقوی ای اللیالی علی

قيام وفى الايام على الصيام والقتال لاعداء الاسلام او التداوى لدفع الألام» الرابوولعب مقصود بوتوبالا تفاق حرام ہے۔

دوم یہ کہ اتنی مقدار نہ ہو کہ اس سے نشہ پیدا ہو، اگر غالب گمان ہو کہ اس کے پینے سے نشہ آجائے گا، تو پھراس کا پینا درست نہیں ۔

لیکن امام محمد عربی یہ کااس مسئلہ میں شیخین سے اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان مشروبات میں اگر شدت کی کیفیت پیدا ہوجائے تو یہ بھی حرام ہوجاتے ہیں، چاہے مقدار کم ہویازیادہ، بہر حال وہ حرام ہول گے، ان کے پینے پرشراب کی سزانافذکی جائے گی، اگر پی کرکوئی بحالت نشطلاق دے دے تو

طلاق ہوجائے گی، نیز و پنجس شمار ہوگا، یہی رائے ائمہ ثلاثہ کی ہے،اوراسی پرمتاخرین احناف نے فتویٰ دیا ہے۔(فاوی ٹامی:۲۹۲)۵)

اوروا قعہ یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں اگرامام صاحب کے مسلک پرعمل کیا جائے تو فتنہ کا دروازہ کھل جائے گا اور اہل ہواوہوں کو اپنی مطلب برآوری کا ذریعہ ہاتھ آجائے گا،و الله اعلم بالصواب۔

# {١٥}..... کچھ نبیذ سے علق

عربی زبان میں ''نبذ'' کے معنی پھینکنے اور ڈالنے کے ہیں،جس چیز کو ڈالا جائے اس کولغت میں ''نبیذ'' کہتے ہیں۔(القاموس المحیط:۳۳۲)

فقهاء کے نز دیک نبیذ وہ مشروب کہلا تاہے،جس میں کھجوروغیرہ ڈالا جائے اوراس کی وجہ سے پانی میں صلاوت پیدا ہوجائے۔( نانیة علی ہامش الہندیہ: (۱/۱۸)

#### [14]..... نبیز کی حلت اور حرمت

 محمد عن الله کا اس قول پر ہے کہ اس کا پینا بھی حرام ہے اور اس کی وجہ سے مدبھی حباری ہو گی۔ (عالم گیری:۵/۴۱۲)

جو، گیہوں، انجیر اور شہد کی شراب کا بھی یہی حکم ہوگا،اسی لئے قاضی خان نے مطلق لکھا ہے کہ جس مشروب میں بھی نشد کی کیفیت پیدا ہوجا ہے اس کا پینا حرام ہے، وفان کان مسکر الایجیل شہر به» (خانی علی ہامش الہندیہ: ۱/۱۸)

د وسر سے فقہاء کی رائے بھی ہی ہے کہ چاہے وہ کم مقدار میں پی جائے یازیادہ مقدار میں ،اور چاہے بالفعل اس سے نشہ پیدا ہویا نہ ہو۔ (المغنی:۱۲/۳۱۲)

اوراس کی تائیداس مدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں ارثاد فرمایا گیا ہے کہ جو چیزنشہ آور ہے اس کی مقدار کم ہویازیادہ بہر صورت حرام ہے، مااسکو کثیر دہ فقلیلہ حرام » (ترمذی شریف:۲/۸)

#### {۱۷}....بعض برتن کے استعمال کی ممانعت پھرا جازت

ابتداءاسلام میں آنحضرت طلنے علیہ نے ایسے برتنوں کے استعمال سے منع فرمادیا تھا۔ (ترمذی شریف:۲/۸)جس میں شراب بنائی جاتی تھی، ایسے چار برتنوں کاذ کراحادیث میں وارد ہے۔

دبائ: یعنی کدو کو کھو کھلا کرکے بنایا جانے والا برتن۔

منتم: (سبز صلیے اور گھڑے)"مزفت" یعنی ایب برتن جس میں ایک خاص قسم کاروغن لگایا ہوا ہوتا تھا۔

نقیو: کھجوراورکسی درخت کی جڑکو اندر سے کھوکھلا کرکے بنایا حبانے والا برتن، بعب دکو آنحضرت طلطے علیہ نے ان برتنوں میں بھی نبیذ آنحضرت طلطے علیہ کے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت بھی دیدی تھی،اس کئے ان برتنوں میں بھی نبیذ بنانا جائز ہے۔ (الجم الرائق: ۸/۲۱۹)

#### {١٨}.....نبيزتمرسے وضوء

نبیذ سے تعلق دوسرااہم مئلہ ''نبیذ تمر ''سے وضو کرنے کا ہے،اگر پانی میں کھجور ڈالنے کے بعد خاسے پکایا گیا نہ نشہ پیدا ہوا، نہ پانی میں کوئی تغیر آیا، نہ ٹھاس پیدا ہوئی اور نہ پانی کا بہت لا بن خت ہوا تو بالا تفاق ایسے پانی سے وضوء کرنا جائز ہے،اگر کھجور کو پانی میں ابالا گیایا اس میں نشہ پیدا ہوگیایا پانی کا پتلا بن ختم ہوگیا تو بالا تفاق اس سے وضوء کرنا جائز نہیں۔

البنته ایسی نبیذجس میں پتلا پن توباقی ہولیکن مٹھاس پیدا ہوگئ ہو، البنتہ نداسے پکایا گیا ہواور دنشہ پیدا ہوا ہو، اس صورت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، سفیان توری کے نزد یک اس سے وضوء کیا جاسکتا ہے۔ (ترمذی شریف: ۱/۱)

امام ابوطنیفہ عنیہ کا بھی قول مشہور ہی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود طاللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضورا کرم طلعے علیہ کا بھی قول مشہور ہی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود طاللہ ہے کہ حضورا کرم طلعے علیہ آنج خضرت طلعے علیہ ہے کہ حضورا کرم طلعے علیہ ہے اور پانی بھی پاک، پھر آنخصت رت طلعے علیہ ہے اس سے وضوء طلعے علیہ ہے اور پانی بھی پاک، پھر آنخصت رت طلعے علیہ ہے اس سے وضوء فرمالیا۔(عالم گیری: ۵/۴۱۲)

ائمہ ثلاثہ اور دوسر ہے فقہاء ومحدثین نبیذ سے وضوء کے قائل نہیں ہیں،اس کئے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے وضوء کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ پانی نبید سے وضوء کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ پانی نبیس بلکہ اس کانام نبیذ ہے،رہ گئی مذکورہ حدیث تو وہ حد درجہ ضعیف ہے،امام تر مذی نے خود اس روایت کو نا قابل استدلال قرار دیا ہے،اور امام طحاوی اور حافظ زیلعی جیسے حتی محدثین نے بھی اس حدیث کے ضعف کوسلیم کیا ہے۔ (غانیہ کی ہامش الہندیہ: ۱/۱۸)

نیزخودامام ابوصنیفه عث بیابی اس رائے سے رجوع کرلیاتھا،اور آخری قول امام صاحب کا بہی ہے کہ نبیذ تمر سے وضوء جائز نہیں ہے۔(امغنی لابن قدامة: ۴۹۵)

اس طرح اب گویااس مئلہ پرائمہار بعد کا تفاق ہے۔

تنبيه: مزيقفيل ودلائل كے لئے تتاب الطہارت كوديكھا جاسكتا ہے۔

#### [19].....حقيقت خليط

عربوں میں نبیذ پینے کا خاص ذوق تھا، نبیذ مختلف مچلوں اور خاص کرخشک و ترکھجوروں اور انگوراور کشت میں نبید پینے کا خاص ذوق تھا، نبیذ مختلف مچلوں اور خاص کرخشک و ترکھجوروں اور انگوراور کشت میں گار آجائے، پانی میں رکھنے کاوقفہ طویل ہوجا تا ہے تو مشروب میں شدت پیدا ہوجاتی ہے، اور نشد کی کیفیت آجاتی ہے اس کے بعب داس کا بینا جائز نہیں، اس کیفیت سے پہلے اس کا بینا حلال ہے، بعض اوقات ایسے کھلوں کو ایک ہی یانی میں ڈال کر نبیذ بنائی جاتی ہے، ایسی مخلوط نبیذ کو ''حلیط'' کہتے ہیں۔

(النهايه: ۲/۹۳)

حدیثوں میں ایسی مخلوط مشروب کی ممانعت آئی ہے۔حضرت حبابر طلانیم کی روایت ہے کہ آئی ہے۔ ضرت حبابر طلانیم کی روایت ہے کہ آئی ہے۔ آئی ہے۔

امام ما لک اورامام احمد کے نزد یک اسی حدیث کی و جدسے ایسامخلوط مشروب بہر صورت حرام ہے، نشہ پیدا ہوا ہویانہ ہوا ہو۔ (النہایہ: ۲/۶۳)

حنفیه کاخیال ہے کہ اصل میں بیر محم احتیاطی ہے، دونوں کی چیزیں جب جمع ہوجاتی ہیں تواس میں فیاد اور سرطن کی کیفیت جلد پیدا ہوجاتی ہے اور بہی کیفیت نشہ کولاتی ہے، اس لئے احتیاطاً یسے مشروب میں خیا کیا ہے، اور اس طرح کی احتیاطی ہدایات کراہت تو ثابت کر سکتی ہیں حرمت کا باعث نہسیں بن سکتیں ۔ (عاشیذیائی:۲/۳۲۲)

فقہ کی کتابوں میں حق شفعہ کے ذیل میں بھی '' خلیط'' کاذ کرآتا ہے اورز کو ۃ کے باب میں بھی کہ دوا شخاص کے مشتر کہ ومخلوط اموال میں نصاب زکو ہ<sup>ک</sup>س طرح متعین ہوگا؟

# ٢٠}....احكام سكران

"سعران" کے معنی مبتلاء نشہ کے ہیں۔

نشه بنیادی طور پر ترام ہے، نشه کی حالت میں انسان عقل وہوش سے محروم ہو جاتا ہے، جوانسان کے مکلف اوراحکام شرعید کے مخاطب ہونے کی شرط ہے، فقہاء نے نشہ کے احکام میں ان دونول پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے، اگر نشہ کیلئے کوئی جائز بات بنیاد ہو، مثلا بطور دوا کے نشہ آور ثی استعمال کی اور نشہ آگیا، تو وہ ہے ہوش آدمی کے حکم میں ہوتا ہے، اسکی طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ ہے ہوشی کی حالت میں ایک شب وروز سے زیادہ کے اوقات گذرجائیں کی قضاء واجب ہی رہے گی ، ترام طور سے نشہ بہیدا ہوا، تو ازراہ سزاوہ باہوش آدمی کے حکم میں ہوگا اور اس کی طلاق واقع ہوگی۔

مبتلاء نشه کی اذان مکروہ ہے اوراس کااعادہ متحب ہے،اگرز وال آفتاب سے پہلے نشہ اتر گیا تو روزہ درست ہے ور مزنہیں،اعتکاف نشہ سے باطل نہیں ہوتا اور حج میں وقوف عرف بھی نشہ کے باوجود ادا ہوجا تاہے۔

نشدایک محموں کیفیت ہے اور اس کاظہور مختلف آدمیوں میں مختلف طسریقوں سے ہوتا ہے، تاہم فقہاء نے تحدید کی کوشش کی ہے، امام صاحب کے نزدیک اس کی علامت یہ ہے کہ آسمان وزمین اور مردوزن کے درمیان بھی امتیاز نہ کر سکے، صاحبین کے نزدیک گفتگو میں اختلاط و ہذیان سے عبارت ہے اور بہت سے مثائخ نے اسی پرفتو کی دیا ہے۔ (الا ثباہ والنظائر: ۳۱۰)

#### (۱۲).....تراوى بالمحرمات

دواکے ذریعہ علاج کرنے کو'' تداوی'' کہتے ہیں۔

اسلام دین فطرت ہے اور اس نے قدم قدم پر انسانی ضروریات کا خیال کیاہے،اس نے اپنے

آپ کومشقت میں ڈالنے اوراللہ کی تعمتوں کو اسپنے آپ پرحرام کر لینے میں نجات کا سبق نہیں دیا ہے، بلکہ خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حدود اللہ پر قائم رہنے کو انسانی اور روحانی کمال بت یا ہے، اس کی نگاہ میں انسان کا وجود اور اس کی حیات خود اس کے لئے ایک' امانت خداوندی' ہے، اس کی حفاظت صرف اس لئے ضروری نہیں کہ انسانی فطرت اس کا نقاضہ کرتی ہے، بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اسس سے انحراف خدائی ایک امانت کے ساتھ خیانت اور جی تنفی ہے، اسی تصور کے تحت اسلام، ''فن طب' کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ملاج کو منصر ف جائز اور درست، بلکہ بعض حالات میں واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، عالمگیری میں ہے کہ اگر دوا کو اسب سمجھ کر اور خدا کو اصل شافی ہو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کا بالت ماوی لابائس به اذا اعتقد ان الشافی ہو الله تعالیٰ "

(فآويٰ عالم گيري: ٢/٢٥٣)

علاج کے لئے جواد ویہ استعمال کی جاتی ہیں، یا کی جاسکتی ہیں، وہ یہ ہیں: جمادات، نبا تا ہے، حیوانات، اجزاء انسانی ۔

#### ذیل میں اختصار کے ساتھ ہرایک کاالگ الگ حکم کھا جاتا ہے:

(۱) ...... جمادات سے مراد وہ جامد یا مائع (بہنے والی) اشیاء ہیں جن میں نمونہیں پایا جا تا اور نہ وہ کسی نباتی
یا چوانی مخلوق سے تعلق کھتی ہیں، مثلا سونا، چاندی، لو ہا، پتھر وغیرہ السی تمام اشیاء کا از راہ علاج ہر
طرح استعمال درست ہے، یعنی ان کے شتوں کا کھانا، جسم کے خارجی حصہ میں یا اندرونی حصہ
میں ان کے مصنوعی اعضاء کا استعمال وغیرہ سب درست ہے! اور اس کی دلسی لیہ ہے کہ درسول
مالہ طلبے عَادِمْ نے حضرت عرفحہ طلاق کی گو چاندی اور اس کے بعد سونے کی مصنوعی ناک استعمال
کرنے کی اجازت دی تھی۔ (ترمذی شریف ۱/۳۰۲)

عالانکهان کایدنا ک بنانائسی تکلیف ده امر کی بنا پرنہیں تھا، بلکہ چبرے پر پیدا ہوجانے والے ظاہری عیب کو دفع کرنے کے لئے تھا، اسی بنا پرفقہاء نے دانتوں کو جباندی اور سونے کے تاروں سے باندھنے کی اجازت دی ہے: "ولیشد الانسان بالفضة ولایشدها بالنهب وقال همه لاباس به (ظلامة الفتاوی: ۳/۳۷)

بابحدالخمر

(۲).....نباتی اشیاءاوران سے بننے والی تمام چیزیں اصلاً حلال ہیں،صرف تین صورتیں ہیں کہ جن میں حرمت پیدا ہوتی ہے،اول پدکہان میں نشہ پیدا ہوجائے،اس کئے کہ آنخصنسرت طلط علام نے فرمایا: "کل مسکو حوام" (خلاصة الفتاوي: ۳/۳۷)

دوسر ہےاس وقت جب کہوہ زہر اورنفس انسانی کے لئے قاتل اورمہلک ہو،اس لئے کہخو دکشی حرام ہے، تیسر ہے وہ کہ وہ سڑ جائیں، کہ سڑن پیدا ہونے کے بعدوہ نایا کے ہوجباتی ہیں اور «پیے ہر علمه الخيائث» (اعراف: ١٥٤) كے تحت ان كا كھانادرست نہيں، پس جونب تى ادو بەنشہ آور با ز ہرآلو دیذہوں،ان کے جائز ہونے میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے،البیتہ ایسی اد و یہ کامسئلہ ہے جونث پر آور ہونے یامسموم یانایا کے ہونے کی و جہ سے عام حالات میں حرام بیں کداز راہ علاج ان کااستعمال درست ہوگایا نہیں؟

- (۳).....جیوانات میں بعض علال میں اور بعض حرام، پھر جوصلال میں ان کو بھی اگر شرعی طور پر ذبح نہ کیا جاسکا تو وه بھی حرام میں جن کو ''میتة''کہا جا تا ہے، پھر ذبیحہ میں بھی بعض اجزاء میں جو بہر عال حرام ہیں،مثلاخون،اس طرح شرعی طور پر ذبح کئے ہوئے حلال جانوروں کے حلال اجزاء سے علاج بهسرحال درست اورجائز ہوگاہی، حیوانات کی تین صنفوں کامسئلہ رہجا تا ہے،ایک وہ جن کا کھانا حلال نہیں ، دوسر ہے وہ جن کا کھانا حلال ہے انبکن وہ مردار ہیں تیسر ہے وہ حیوانی اجزاء سے انتفاع پرگفتگو ہم بعد کو کریں گے، انجمی درج ذیل سوالات پرگفتگو کی جاتی ہے
  - (۱)....نشه آوراشاء سے علاج درست ہے؟
  - (٢)....مسموم اشياء سے علاج درست ہے؟
  - (۳)....جرام جانورول،مر داراور حرام اجزاء حیوانی سے علاج درست ہے؟
- (۴)....ان ادویہ کے خارجی استعمال اور دواء کی صورت میں کھانے میں کچھفرق ہے یا نہیں؟ اوریہ تمام سوالات اس پرمبنی ہیں کہ آیا نجس اور حرام اشاء سے علاج درست ہے یا نہیں؟ اسی لئے فقہاء نے ان تمام مسائل کو ' تنداوی بالحوام'' کے زمرہ میں رکھ کربحث کی ہے۔ امام الوحنيفه عن يه كا قول مشهوريني ب كهرام اشاء سے علاج درست نهيں: "تكرة البان

الاتان للمریض و کذالك التداوی بیکل حرامه « (غانیة علی الهندیه: ۳/۵۳) امام ثافعی عب به نے عام محرمات سے توعلاج کو درست قرار دیا ہے لیکن شراب اورنشه آوراشیاء سے علاج کرنے کومنع کیا ہے۔ (محاب الام: ۲/۱۲۳)

ان تمام حضرات كى دليل رسول الله طلط الله على يدهديث مهدة «ان الله له يجعل شفاء كه في حراه» بيشك الله تعالى ني تمهارى شفاكسى حرام من نهيل ركمي (عمدة القارى: ١/٩٢٠) كمد في حراه، حنابله، اور احناف ميل امام ابولوست عرب الله على المام الولوست عرب الله والبول واكل الميتة للتداوى اجازت دى مي عالم گيرى ميل مهم عبوز للعمل شرب الده والبول واكل الميتة للتداوى اذا اخبرة طبيب مسلم ان شفائه فيه ولم يجدى في المباح ما يقوم مقامه «

(عالم گیری:۵/۳۵۵)

بیمار شخص کے لئے بطور دوا ہنون و پیٹیاب کا پینا اور مردار کا کھانا جائز ہے، جب کہ اسے سی مسلمان طبیب نے بتایا ہو کہ اسکی شفاء اسی میں ہے، اور اس کا کوئی مباح متبادل موجود یہ ہو۔

احناف کے بہال فتو گااس بات پر معلوم ہوتا ہے کہ مسکرات کا بھی ضرورة استعمال درست ہے، علیا کہ بھنگ کے بارے میں گذر چکا ہے کہ حنفیہ نے از راہ علاج اس کی اجازت دی ہے۔ بزازیہ میں شراب کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ خاف الهلاك عطشا وعند ہ خمر ، له شربه قدر ماید فعلی الله علی الله عل

مولاناانورشاہ تشمیری عنیہ کاخیال ہے کہ شایدامام صاحب کے اصل مسند ہب میں بھی کچھ تفصیل ہے اور مطلقاً تداوی بالحرام کی ممانعت نہیں ہے، اس کئے کہ طاوی نے امام صاحب سے سونے کی تارول سے دانت باند ھنے کی اجازت نقل کی ہے، خارش کی وجہ سے ریشمی کپڑول کے استعمال کا جواز احناف میں معروف بات ہے، ظاہر ہے کہ بیصور تیں بھی تداوی بالحرام ہی کی قبیل سے ہیں۔

(معارف التنن:٩٤٧)

رہ گئی وہ روایت کہ ''حرام میں شفاء نہیں ہے'' تواس کی مختلف توجیهات کی گئی ہیں ان میں یہ توجیہ بہت قوی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے، جب کہ مریض اس شئی حرام کے استعمال پرمجبور اور مضطربة ہو، بلکہ اس کامتبادل موجود ہو، عینی کے الف ظ میں: ﴿ والجواب القاطع ان هٰ نا هجہول علی حالة الاختیار ﴾ دوسرے ممکن ہے کہ آنحضرت طلط علی آتی اثیاء کے لئے ﴿ شفاء ﴾ کے لفظ کے استعمال کو نامناسب مجھا ہو، کیونکہ ﴿ شفاء ﴾ کالفظ مبارک چیزول کی بابت بولا جاتا ہے، ناجائز چیزول سے جو فائدہ ہوا سے، "منفعت "کہنا چاہئے، اس لئے قرآن کریم نے شراب اور جو نے کے بارے میں فرمایا: (معارف النن ٤٩٠٠)

ہیں حال ناپا ک اشاء کا ہے، قاضی ابو یوسف عث یہ نے اونٹ کا پیثیاب اورخون پینے کی اجازت دی ہے،اگر علاج مقصود ہوجیبیا کہ او پر مذکور ہوا۔ (شامی:۳۱۸)

فاوئ بزازيه مين ہے كەدواءً كبوتر كى بيث كھانا جائز ہے،: «واكل خرء الحمام فى ال دواء لا باس بە» (بزازینل الهندیہ: ۹/۳۶۵)

ازراہ علاج انگیوں میں پتہ داخل کردینا بھی امام ابو یوسف عشیہ کے یہاں جائز ہے اوراسی پرفتو کی ہے: ﴿ اَمَا اَدْخَالَ الْهُ وَ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰ

یقهی تصریحات اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ ضرورت انسانی کی رعایت کرتے ہوئے فتھاء نے از راہ علاج حرام ونجس اشاء کے استعمال کی اجازت دی ہے بیشہ طیکہ اس کا کوئی طب بی متبادل موجود نہ ہو، یاوہ اس متبادل کے استعمال پرکسی وجہ سے قادر نہ ہو کہ غیر مقدور فتھاء کے نز دیک غیر موجود کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔

یہال یہ ضرور ہے کہ دوسری ناپاک اشاء کے مقابلہ میں فقہاء نے 'خنزی' کے اجزاء استعمال کرنے میں زیادہ احتیاطی راہ اختیاری ہے، اس لئے کہ' خنزی' نجس العین ہے، بزازیہ میں ہے: "ویکر ہ معالجة الجراحة، بانسان او خنزیر لا نہما هر مد الانتفاع " (بزازیئی عالم:۵/۳۷۵) میراخیال ہے کہ خنزیر کے اجزاء کی مما نعت بھی اس وقت ہے جب کہ کوئی اور ذریعہ عسلاج موجود ہو، کیونکہ خنزیر اپنی حرمت اور نجاست 'عین' کی وجہ سے مطلقاً ناقب بل انتفاع ہے، اس اور مشائخ ابوصنیفہ عین ہیں اور مشائخ ابوصنیفہ عین ہیں اور مشائخ

(البحرالرائق: ۸۰/۲)

پس صحت انسانی کی حفاظت اورنفس انسانی کی صیانت کے لئے بدر جداو کی اجزائے خنزیر کے استعمال کی اجازت دینی ہوگی۔

177

پھران حضرات نے بحق وحرام اشاء سے بدرجہ ضرورت علاج کی اجازت دی ہے، جہال انسانی مصلحت اور شریعت کے عمومی قواعداور مقاصدان کی تائید کرتے ہیں، وہیں صدیث 'عرین' جسس میں آنحضرت طلعے وہم نے اونٹ کے بیثاب پینے کی اجازت دی، بلکہ دواءً پینے کا حکم دیا۔

(ترمذی شریف:۱/۲۱)

ان کی رائے کو صراحةً اور عبار بة ثابت کرتی ہے، لہذا ناپاک وحرام اسٹیاء آور ہول یا نہ ہول، ضرور تأان کے ذریعہ علاج درست ہے۔

الیمی ادویہ جن میں زہریلے اجزاء ہوں اگراس کے استعمال سے ہلاکت کا اندیشہ نہ ہواور مریض کے لئے اس کا استعمال ناگریز ہوتوالیمی ادویہ کے استعمال میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔

(المغنى:لابن قدامة:١/٣٠١)

اس لئے کہ ان ادویہ کے استعمال کی ممانعت تھی ہی اس لئے کہ مہلک تھیں ، اب جب کہ ان کا استعمال ہی ممانعت تھی ہی اس لئے کہ مہلک تھیں ، اب حسلحت استعمال ہی انسانی زندگی کے تحفظ یا اس کی صحت کے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو ضروری ہے بین اسی مسلحت شرعی کی وجہ سے ان کے استعمال کو جائز رکھا جائے۔

تنبیہ: علاج کی چوتھی صورت انسانی اعضاء واجزاء سے علاج کیا جائے اس کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر بیان کریں گے۔

# {۲۲}..... شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی

شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے رسول اللہ طلتے عَلَیْم کی بعثت سے پہلے عرب میں اس کارواج عام تھااوراس کی حیثیت لواز مات زندگی کی سی تھی اور عام طور پرلوگ اس کے عادی تھے اس لئے غالباً مسلحتہ شراب کی حرمت بیک حکم طعی نہیں کی گئی بلکہ تدریجاً پہلے اس کی قباحت پھراس پر کچھ پابندیال اور پھر حرمت کا حکم ہوا اس سلسلہ میں پہلی آیت کے بارے میں امام تر مسندی و شاہد سے خضرت علی کرم و میں ایست سے روایت نقل کی ہے۔ اور دوسری آیت سیسٹلونگ عن الخہر والہ یسبر قل فیہا الثھ کہد تر اب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہد دیکئے کہ ان دونوں میں بڑا گئاہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائد ہے بھی اور ان دونوں کا گئاہ ان کے فائد سے سے زیادہ بڑھ سے اور تو ہوئے وہ: سیا ایست میں اور ہوئی وہ: سیا ایست الذہ الذہ بڑھ سا ہوا ہے۔ (مورة البقرہ) ہے اور تیسری آیت جس میں قطعی حرمت نازل ہوئی وہ: سیا ایہا الذہ ین آمنوا انہا الذہ والو! میں الشیطان سے بچوتا کہ تہیں شراب، جوا، بتوں کے تھان ، اور جوئے کے تیسے دیسب ناپا ک شیطانی کام میں لہذا ان سے بچوتا کہ تہیں فلاح عاصل ہو۔ (مورة المائدہ) ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب اور ترام قرار پائی اور اس کی عام ممانعت ہوگئی۔

جس كاتر جمد يه مه كذن عبد الرحمن ابن عوف رئاليني نه كهانا تيار كيااور بم كوبلايا كهانا كهلا يااور بم كو شراب پلائى پس شراب كانشه بم پرسوار بهواا تنع ميس نماز كاوقت بهوگيا تو محمو كولوگول نه نماز پر هان كه مي المعان تو ميس نه يد ساخت كى «قبل يا ايها الكفرون لا اعبد و لك بر هاديا اور ميس نه نماز پر هائى تو ميس نه يد سوري اس كے بعد الله تعالى نے يه آيت نازل فر مائى: «يا ماتعبد ون و نمى نعبد ماتعبد ون ، پر هرديااس كے بعد الله تعالى نے يه آيت نازل فر مائى: «يا ايها الذين آمنو الا تقربو الصلوة وانت مدسكارى حتى تعلم والماتقولون ، ايمان والو! المها الذين آمنو الا تقربو الصلوة وانت مدسكارى حتى تعلم والماتقولون ، ايمان والو! حب تم نشے كى عالت ميں بهوتو اس وقت نماز كة ريب بهى مت جانا جب تك تم جو كچھ كہد در مي بهواست محضي ندگو۔ (سورة النساء مرقاة المها تيح: ۱۱۰۰)

# ۲۳}..... شراب کی حرمت کب نازل ہوئی

حرمت خمر کے متعلق یہ آیت کس میں نازل ہوئی ،اس میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن جحرکی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ کے سال یہ حکم نازل ہوا۔ (فتح الباری:۱۰/۳۸) حافظ شرف الدین ومیاطی عیث یہ کی رائے میں صلح حدید بیریہ کے سال یہ آیت نازل ہوئی یعنی سن

چھ ہجری میں۔(تاریخ الخیں:۲/۲۹)

ابن اسحاق کےنز دیک غزوہ بنی نضیر کے سال بیچکم نازل ہوااور راجح قول کے مطابق غزوہ بنو نضیر سن چارہجری میں واقع ہوا ہے۔( تاریخ اخیں ۲/۲۶)

لیکن سن چار ہجری میں اس حکم کے زول پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ جس سال تحریم نمر ہوئی، اسی سال کا واقعہ ہے حضورا کرم طفیع آئے ہے منادی نے اعلان کیا کہ شراب کی اللہ شراب کی طلحہ وٹالٹی نئے نے حضرت انس وٹالٹی نئے نے کہا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہور ہا ہے حضرت انس وٹالٹی نئے نے کہا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہور ہا ہے تو حضرت ابوطلحہ وٹالٹی نئے نے فرمایا کہ جاؤ ان مٹکوں کو تو ڈ ڈ الو ۔ اور حضرت انس وٹالٹی سن چار ہجری میں اس عمر کے نہیں تھے کہ مٹکوں کو بچوڑ ڈ النے وہ ہم عمر تھے، اسی لئے کہ حضورت انس وٹالٹی ہورت کے سال میں حضوا کرم طفیع آئے آئے گئے فدمت میں پیش کئے گئے تو اس وقت وہ نو دس سال میں حضوا کرم طفیع آئے آئے اس وقت ان کی عمر چودہ سال ہوگی ۔ حافظ ابن مجروغیرہ نے یہ بات کھی ہے ۔ لیکن اس میں نظر رہے کیوں کہ چودہ سال کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مٹکوں کو تو ڈ کر کے یہ بات کھی ہے ۔ لیکن اس میں نظر رہے کیوں کہ چودہ سال کا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مٹکوں کو تو ڈ کر کے یہ بہ طال علا مقطلانی تو تو اللہ ہو گئے۔ الا صابح ہے ۔ بہ طال علا مقطلانی تو تو اللہ ہو گئے۔ ۔ (الا صابہ تمیز الصحابۃ الا ستعاب: ۱۱/۱)

# شرب خمر کی مدہے یا تعزیر

آنحضرت طلط علی البت ہے اور صحابہ کرام سے شارب ٹمرکی ضرب اور تجلید تو ثابت ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ، البت ہے کہ یہ ضرب حدہ یا تعزیر؟ جمہور فقہاء کامذہب تو بہی ہے کہ یہ حدثی البت ہعض علماء اس بات کے قائل بھی ہوئے ہیں کہ یہ حد نہیں بلک تعزیر ہے ۔ (او جزالم مالک:۳۳۹)

بعض علماء اس بات کے قائل بھی ہوئے ہیں کہ یہ حد نہیں بلک تعزیر ہے ۔ (او جزالم مالک:۳۳۹)

ہوگا۔

جوحضرات مد کی نفی کر کے تعزیر ہونے کے قب ائل ہیں وہ بہت ہی رویات سے استدلال کرتے ہیں، جمہور فقہاء کے مسلک کے مطابق ان روایات کوحل کرنا ضروری ہے، یہاں صسر ف مشکوۃ کی ان

روایات پرمختصراً کلام کیاجا تاہے۔جن سے بظاہر صد ہونے کی نفی ہوتی ہے۔

(۱) .....حضرت انس طَّالِتُونَّ سائب بن یزید طَّالِتُونَّ عبدالرحمن بن الاز ہر طَّالِتُونَّ اور ابوہریرہ طَّالْتُونَّ کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شار بنم کی مختلف انداز سے پٹائی اور تبکیت کی کئی ہے، ضسر ب کی مقدار اور انداز کو کئی مقدار مقرر نہیں کی گئی، یہ تعزیر ہونے کی علامت ہے، اگر حد ہوتی تو ضرب کی مقدار اور انداز مقرر کیا جاتا، بلکہ حضرت ابن عباس طَّالتُنَیْ کی حدیث میں یہاں تک ہے کہ شرب خمر کی حدسے مقرر کیا جاتا، بلکہ حضرت ابن عباس طَّالتُنَیْ کی حدیث میں یہاں تک ہے کہ شرب خمر کی حدسے کے اوز فر مایا ہے، حالا نکہ حد ثابت ہو جانے کے بعداس کو ساقط نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسی روایات کی تو جید دوطرح سے کی جاتی ہے۔

(۱).....یدروایات مدخمر کے نزول سے پہلے کی ہیں۔

ر۲).....یهجی ہوسکتا ہے کہ جھی کئی کا شراب پینا شہادت شرعیہ سے ثابت نہ ہوا ہوا لیے حالات میں یا تو آنحضرت طلطے علیہ سے خاس کو چھوڑ دیا، یا آنحضرت طلطے علیہ سے حدسا قط فرما کرضرب تعزیر پر اکتفاء فرمایا۔

(۲) ....فعل میں حضرت علی مثالثید؛ کااثر ہے کہ تدخمر میں اگر محدود مرجائے تو میں اس کی دیت دوں گا،

اس کئے کہ آنحضرت طلتہ عَلَیْ ہے آئے اس کی کوئی سنت جاری نہیں فرمائی ، یعنی اس کی مقدار مقرد

نہیں فرمائی ، یعنی اس کی مقدار نہیں فرمائی ، اس اثر سے معلوم ہوا کہ آنحضرت طلتہ عادی ہے ۔

شرب خمر کیلئے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی ، بعد میں اس کو جاری کیا ہے ، ابن ماجہ کی روایت میں

لفظ ہے: "وانم اھو شہ جعل الانحین" (مرقاق المفاتیج: ۱۲۷۷) جس کی تعیین

آنحضرت طلتہ علی فرمائی اسی کو حد کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس اثر کی توجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ حضسرت علی طالتانی اسی ۱۸۰کے عدد کو غیر ثابت قرار نہیں دینا چاہتے ، ملکہ اسی ۱۸۰ کوڑے ایک ہی کوڑے کے ساتھ مارنے کوغیر ثابت قرار دے رہے ہیں، غرضیکہ اس اثر کا تعلق کوڑے لگانے کے انداز سے ہے ، کوڑول کی تعداد سے نہیں۔

#### ایک اشکال کاحل

اس کامل یہ ہے کہ ثارب خمر کے بارے میں مختلف ادوار میں جو مختلف معاملات کاذکر کیا گیا ہے اس کامنثاء یہ نہیں کہ ان ادوار میں شارب خمر کے احکام میں تغییر و تب دل ہوتار ہاہے، بلکہ احکام توایک ہی رہے ہیں مگر حالات کے بدلنے سے ان کے انطباق ونفاذ کی صور تیں بدتی رہی ہیں ۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ صفرت عمر رہا گئی کے ابتدائی دور تک غلبہ اصلاح کی وجہ سے شرب خمر کے واقعات کم رونما ہوتے تھے، اکاد کا واقعات ہوسا منے آتے تو عام طور پران کا شرعی ثبوت پایٹہ کسی لے نہیں پہنچتا تھا، اس لئے اب تک زیادہ تر واقعات میں تعزیر کی نوبت آتی تھی ،گو بھی حدنافذ ہونے کا موقع بھی آتارہا، جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے، پھر حالات میں تبدیلی ہوئی، شرب خمر کا شرعی ثبوت مہیا ہونے کے مواقع میسر آنے لگے، تو اب زیادہ تر حدنافذ ہونے کی نوبت آنے لگی، اور حداسی ۱۸۸۰ کوڑے ہی ہوتی تھی ،مگر اس کا انداز وہی رہا جو آنحضرت طبطے علیہ اپنایا تھا کہ دو چھڑیوں سے چالیس کوڑے لگا دیا جہاتے، لیکن جب فیق کا زیادہ شیوع ہوا تو مزید تادیب کے لئے اسی کوڑے سے لگانے کا انداز بدل دیا گیا، اور ایک ہی چھڑی سے اسی کوڑے لگانے کا آغاز ہوا۔ (اشر ن التوشیح: ۲/۵۵۴)

# (الفصل الأول)

### شراب نوشی کی سزا

{٣٣٥٢} عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَبْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَّى اَبُوْبَكُرٍ اَرْبَعِيْنَ. (متفق عليه) وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَبْرِ بِالنِّعَالِ وَفَيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَبْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَبْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَبْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْحَبْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْجَرِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْمَالِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَرِيْدِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ فَيْ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْعِلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَمِ وَل

**حواله: بخاری شریف: ۲/۲ • • ۱ , باب ماجاء فی ضرب شارب الخمر, کتاب** الحدود, حدیث نمبر: ۲۷۲ مسلم شریف: ۲/۱ کے باب حد الخمر, کتاب الحدود، حدیث شریف: ۲۵۷ ا

حل نفات: جرید, کھیورکی ٹہنی جس کے پتے اتار لئے گئے ہوں \_ النعال: بکسر النون, جمع النعل بفتح النون, جوتا \_

توجمہ: حضرت انس وٹالٹیڈ سے روایت کہ حضرت نبی کریم طلطے عادیم نے شراب پینے کے جرم میں ٹہنی اور جوتوں سے مارا، اور حضرت ابو بکر وٹالٹیڈ نے چالیس کوڑے مارے ۔ (بخاری ومسلم) اور حضرت انس وٹالٹیڈ سے ایک روایت میں ہے کہ بلاشہر سول اللہ طلتے عادیم شراب پینے کے جرم میں جوتوں اور ٹہنی سے چالیس ضربیں لگاتے تھے۔

تشریح: یعنی آنحضرت طلط علیم نے مارنے کاحکم دیا، ''فی النحمر ''یعنی شراب پینے والے کے شراب پینے مارے کا حکم دیا، ''فی النحمر ''یعنی شراب پینے میں اور عبارت کی تقدیریہ بھی ہوسکتی ہے: ''ضرب شدر ہا کہ نظر اب پینے کی وجہ سے۔اس روایت کامفہوم یہی ہے کہ آپ نے بلاتعین عدد کے جو تااور کھور کی ٹہنی سے اس کی پٹائی کروائی الیکن شارعین نے یہ کہا ہے کہ یہ مجمل ہے اور الن روایات

میں جو صفرت انس طالتہ ہے ہے مروی ہے اس میں چالیس کاعد دمذکور ہے لہذا اس روایت میں چالیس کو موجود غیر مذکور مانا جائے گالیکن احتمال اسکا بھی ہے کہ پہلے بلا تعیین عدد یوں ہی سنزادیدی جباتی ہوجو چالیس سے تم ہوگی یااسی کے مقدار اور بعد میں چالیس ضربوں کی تعیین کی گئی ہو۔ "و جلد "علامہ قاری نے فرمایا کہ ثایداس میں تجرید ہے اور یہ ضرب کے معنی میں ہے، یعنی مارا، نذکہ کوڑا مارا،"ابو بکو اد بعین "یا تو یہ معنی کہ حضرت طالتہ ہے نے چالیس کوڑ سے مارے اور یا یہ معنی کہ چالیس ضربیں ماریں یعنی چالیس مرتبہ مارا۔ (آخر معنی تجرید کی شکل میں مرقاۃ المفاتی :۱۰۰/۲۰)

#### شراب كى مدمع اختلات مذاهب

شافعیہ کے نزدیک شراب کی حد چالیس (۲۰) کوڑے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک اس (۲۰) مرتبہ ہوتے مارے بھی شافعیہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے چالیس (۲۰) مرتبہ ہوتے مارے بھی روایات میں چالیس کا عدد آیا ہے بھی روایت میں چالیس کوڑے بھی روایات میں چالیس کا عدد آیا ہے بھی روایات میں چالیس کا عدد آیا ہے بھی روایات میں کوڑے بھی کہ شراب پینے پرحسد اسی (۸۰) کوڑے ہیں کہ شراب پینے پرحسد اسی (۸۰) کوڑے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈیلٹیڈ نے اسی (۸۰) کوڑے بطور حدم قر رفر مائے تھے، اور جہال تک ان اعادیث کا تعلق ہے جن میں چالیس کے عدد کے ماقد ماتھ یہ موجود ہے کہ جس چیز کے ذریعہ مارا گیاوہ یا تو دوجوتے تھے یا ایما کوڑاتھا جس کے دوطرق تھے یا ایس جر بیرتھا جس کی دو شاخیل تھی گویا کہ آلے کے اندر خود دو ہری ضرب کی صلاحیت تھی، لہذا جب دوجوتوں سے چالیس مرتبہ مارا گیا تو اسی (۸۰) ہو گئے، مارا گیا تو اسی (۸۰) ہو گئے اسی طرح جب الیسی جرید سے مارا گیا جس کی دوشا غیل تھیں تب بھی اسی (۸۰) ہو گئے، مارا گیا تو اسی (۸۰) ہو گئے، نے صراحت کے ساتھ اسی (۸۰) کی تعداد کو مقر رف رمادیا اور حضور طاف تا تیکٹر کی دوشا غیل قاسی (۸۰) کی تعداد کو مقر رف رمادیا اور میں سنتی کا صیفتہ موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل سز اتو اسی (۸۰) کوڑے بی البند اس سز اکواس طرح میں متبہ مارد کیا حاسک ہو کے دمارے کے اسی متبہ مارد کیا حاسک ہو گئے۔

#### 200

#### مسلک حنفی کی وضاحت

اس کی تھوڑی ہی اور وضاحت کردوں، اصل میں چونکہ صنصرت بنی کریم مالیے علیہ اسے علیہ اسے علیہ اسے علیہ کے زمانے میں عالیہ سے مارے گئے، اس لئے صحابہ کرام کے زمانے ہی سے اس بارے میں یہ اختلاف ہوگیا کہ کیا عد عالیہ س کوڑے ہیں؟ یا آلے کے تنزیکو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو اسی کوڑے کہا جائے گا؟ چنا نچہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے صفرت فاروق اعظم طرفی ہوئی نے اس کو اس کا اجتماع بلایا، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف طرفی ہیں ہے سے مشہور جملہ کہا: "ان الرجل اذا شہر بسکر، واذا سکر ھندی، واذا هندی قذف واذا قذف حد شماندین، اجعلوہ شماندین، یعنی جب آدمی شراب بیتا ہے تو نشہ تا ہے، اور جب نشہ تا ہے تو کمی پر تہمت لگا تا ہے اور جب بتہمت لگا تا ہے تو اس پر اسی (۸۰) کوڑے کی صرفاری ہوتی ہے، اسلئے شرب خمر پر کھی اسی (۸۰) کوڑے کی حد جاری ہوتی ہے، اسلئے شرب خمر پر کھی اسی (۸۰) کوڑے کی خوسندا مقرر کی گئی وہ اس قیاس سے کی گئی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف طی اللہ نے بیش کیا، اور یہ قیاس کی اس قیاس سے کی گئی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف طی اللہ نے بیش کیا، اور یہ قیاس کی اسی قیاس سے کی گئی وہ اس قیاس سے کی گئی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف طی اللہ نہ نے بیش کیا، اور یہ قیاس کی اسی کی اسی کہا ہوگیا کہ:

#### مگس کو باغ میں سانے نہ دین کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا

اس قیاس سے وہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے کے نتیجہ میں سکر ہوگا اور سکر کے نتیجہ میں ہذیان ہوگا اور ہذیان کے نتیجہ میں اندی کوڑے ہوں گے، چنانچ بعض لوگ اعت راض اور ہذیان کے نتیجہ میں قذف اور قذف کے نتیجہ میں اسی کوڑے ہوں گے، چنانچ بعض لوگ اعت راض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی لطیفہ ہے، با قاعدہ استدلال نہیں ہے لیکن حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی (۸۰) کوڑے کے قول کامداراس روایت پر نہیں کیا ہے بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ حضور طابقے ماری ہے کمل کی دوتشر سے میں ایک تشریح یہ ہے کہ چالیس کوڑے کی حدہے، اور دوسرے یہ کہ اسی کوڑے کی حدہے اور دوسرے یہ کہ اسی کوڑے کی حدہے تواب حضرت عبدالرحمن بن عوف رشی گائی نے اسی کوڑے والی تشریح کو اختیار کرتے ہوئے ایک و جہ تو جیہ نکتہ کے طور پر یہ پیش کی تو حضرت فاروق وٹی گائی نے بھراسی کوڑ ول کو ہی مقرر فرمادیا۔

# حضورا كرم طلني عاديم كعمل ميں دونوں احتمال تھے؟

لیکن چونکہ صوراقدس طلعے علی میں دونوں احتمال تھے، چالیس کا بھی احتمال تھا اوراسی کا بھی احتمال تھا اوراسی کا بھی احتمال تھا اس کے حضرت علی طالعی ہے۔ فر مایا کہ اگر میں کسی شخص پر حدجاری کروں اور کوڑے لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوجائے تو مجھے صدمہ نہیں البعثہ اگر شرب خمر کی وجہ سے کسی پر اسی کوڑے کی حسد جاری کروں اور اسکا انتقال ہوجائے تو مجھے ڈرلگتا ہے، اس لئے کہ ہم نے یہ اسی کوڑے قیاس سے مقرر کئے ہیں کیکن اس قول کا یہ طلب نہیں ہے کہ اسی کوڑے کی حدقیاس سے مقسر رکی ، بلکہ مطسلب یہ ہے کہ حضور اقدس طالعی نے اس (۸۰) والے اقدس طالعی ہے۔ وہمقرر کیا اس میں قیاس کا تھوڑ اساد طل ہے۔

یک وجہ ہے کہ امام طحاوی عنی یہ فرماتے ہیں کہ شرب خمر میں صرفہیں ہے بلکہ یہ چالیس کوڑے یا اسی کوڑے کوڑے اور چاہے، اور امام کویہ تق حاصل ہے کہ چاہے وہ اسی کوڑے لگائے اور چاہے چالیس کوڑے لگائے۔ یہ امام طحاوی عنی یہ کا مسلک ہے۔ (درس ترمذی:۹/۹۸، انفقہ الاسلامی وادلتہ:۱۸/۱۵، بدائع الصائع:۱۱۳/۵، ماشیدالدسوقی:۳/۲۵، المنتقی علی المؤطائ:۳/۱۳۲/۳، کملافتے المهم:۲/۲۸۸)

# شراب نوشی پراسی کوڑے کی سزا کاتعلق

{٣٣٥٣} وَعَنَ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ يُوْتِىٰ بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَةِ آبِى بَكْرٍ بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْرَةِ آبِى بَكْرٍ وَصَلْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَآرُدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ اخِرُ وَصَلْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَ فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَآرُدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ اخِرُ وَصَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَفَسَقُوا جَلَلَ ثَمَانِيْنَ ورواه البخاري)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۲ • • ۱ ، باب الضرب بالجرید و النعال ، کتاب الحدو در حدیث نمه: ۹۷۷۹\_

حل لغات: امرة: الاماة، حكومت، خلافت، الصدر: برچيز كاسامنے والا حصد، يبلا وابتدائى

حصەوغيره، عتا: (ن) عتواً: مدسے بڑھناسكشى كرنا، تكبركرنا\_

توجهه: حضرت سائب بن یزید طالعتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم طالعتی بیائے عہد مبارک میں اور حضرت ابو بحر طالعتی کے مہد مبارک میں اور حضرت ابو بحر طالعتی کے اماد خلافت نیز حضرت عمسر طالعتی کے ابتدائی دور خلافت میں شرا بی لا یاجا تا تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں، جوتوں اور اپنی چادروں سے مارنے کے لئے کھسٹر سے ہوتے ، یہاں کہ جب حضرت عمر طالعتی کی خلافت کا آخری دور آیا تو اس وقت چالیس کوڑے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب بعض لوگ حدتو ٹرنے لگے اور صریح نافر مانی کرنے لگے تو اس کو ٹرے مارنے لگے ۔ (بخاری)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ شراب نوشی کی سزااسی کوڑے ہیں،اس سزا کا تعسین حضرت عمر شالٹیڈ کے زمانہ خلافت میں ہوا،اوراس پر صحابہ کرام رضون اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اتفاق کیا، چول کہ یہ سزااجماع صحابہ سے طے پائی ہے،لہذااس پر عمل کرنا ضروری ہے،حضر ست نبی کریم طلطے علیہ کے دور میں شراب نوشی کرنے والے کو مارا جاتا تھا الیکن ہرایک کو اسی (۸۰) ہی کوڑے لگائے جائیں ایسا نہیں تھا، آنحضر ت طلطے علیہ سے مختلف اوقات میں مختلف علی ثابت ہیں۔

#### كان بوتسى بالشارب على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم: حضور

اکرم طانتی آریم طانتی آریم این ترانی کو لایا جاتا تو سحابہ کرام اس کو ہاتھوں، جوتوں اور چادروں وغیرہ سے مارے تھے، بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مارنے کی مقدار چالیس ضربوں سے کمتی ایکن تعداد بہر حال غیر متعین تھی، اکثر روایات میں مطلقاً مارنے کاذکر آیا ہے بخساری میں روایت ہے: "ان الذہبی صلی الله علیہ وسلمد اتی بنعیمان او ابن نعیمان و هو سکر ان فشق علیہ وامر من فی البیت ان علیہ بعد و بعد کہ وان فشق علیہ وامر من فی البیت ان یصر بو کا فضر بو کا بالجریں و النعال و کنت فیمن ضربه " حضرت نبی کریم طلتے آئے آئے تک خدمت میں نعیمان کو لایا گیادرال حالیہ وہ نشمین تھے، آنحضرت طلتے آئے آئے ہوگوں نے اس کو چسٹری اور کا خدمت میں ان عیمان کو لایا گیادرال حالیہ وہ نشمین کے ان کو ماریں چنانچہ لوگوں نے اس کو چسٹری اور جو تول سے مارا، اور میں بھی ان میں سے تھا، جنہوں نے اس کو مارا تھا، بخاری شریف میں حضرت طلتے آئے آئے کے عہد علی طاق میں عنی میں عنو پورے طور پر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آنحضرت طلتے آئے آئے کے عہد

بابحدالخمر

مارك مين شراب نوشى كى ممتعين نهيل تحى، قال على ما كنت لا قيم حداً فيموت فاجد في نفسى الاصاحب الخبر انهلومات وديته وذالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمر مدنه» حضرت على مثالثين كهتم بين كه مين كسى پر حدقائم كرول اوروه مرجائة و مجمح اس پررنج وغم نه موكا، سوائے شراب نوشی کرنیوالے کے،اگر یہ مرحباہتے تو میں اسس کی دیت دوں گا،اسس لئے کہ آنحضرت طلنياعاً ولم نےشراب نوشی کی حدمقر رنہیں فرمائی تھی ،البتة بعض روایات سے چوں کہ رمع وم ہوتاہے کہ آنحضرت <u>طابع علیم</u> نے بسااوقات جالیس ضربیں لگوائی ہیں، جما کہ گذشة روایت میں گذرا کہ <sub>۱۱۰۰</sub>، النبي صلى الله عليه وسلم كأن يضرب في الخمر بالنعال والجريب اربعين" حضرت نبي کریم طانساغلاق شراب نوشی کی حد جالیس تھجور کی ٹہنیوں اور جوتوں سے مارتے تھے،اسی بنا پرحنس رے ابو بکر طَّالِتُیْ؛ ایپنے دورخلافت میں شرا بی کو جالیس کوڑے لگاتے تھے،لیکن حضرت ابو بکروعمر طَالِتُونُیُ حضور ا کرم ملائی بالیم کے عام معمول کے مطابق کسی شرا بی کوغیر متعین طور پر یعنی جالیس سے کم کوڑے بھی لگوائے ہول گے، جیبا کہاس روایت سے معلوم ہور ہاہے، کہ «کان یو تی بالشار ب... و صدر ا من خلافة عمر ا لخ، حضرت عمر طالتٰیبُ نےاپیے آخری دور میں جالیس کوڑےاور پھرجب شراب نوشی کی کنژت ہونے ا لکی تو بمثورہ صحابہ کرام اسی (۸۰) کوڑے مقرر کردی تھی ،حضورا کرم طلبہ عِلیہ نے ایسے دور میں عالیس ضربیںلگوا ئیں کھیں،اس میں اسی (۸۰) کا بھی احتمال ہےموجو دتھا،اس لئے کہ روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت بالتياعلية ني شراني كو دو شاخول سے تقریباً عالیس مرتبه مارا، ایسے میں اگر چه عدد عالیس کا ہے، لیکن آلے د و ہیں جس کی بنا پرمجموعی ضربیں اسی ہو تی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جالیس کو ڑے بطور حدییں ۔ اور جالیس بطورتعزیر ہیں،جب کہ امام طحاوی عربی پیہ فرماتے ہیں کہ شرب خمر میں حزبہیں ہے، بلکہ جالیس یا اسی (۸۰) کوڑے بطورتعزیر ہیں،امام کوحق ہے کہوہ جانبے جالیس کوڑے گوائے یااسی (۸۰) کوڑے لگوائے،مزیکقیق کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔

101

#### 767

# {الفصل الثاني}

## چوهی مرتبه پرشرا بی کاقتل

{٣٣٥٣} عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَبْرَ فَاجْلِلُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الْرَابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَالِكَ قَلْ شَرِبَ فِي الْرَّابِعَةِ فَصَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَالِكَ قَلْ شَرِبَ فِي الْرَّابِعَةِ فَصَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ مَاجَةَ وَالنَّارِهِ عَنْ نَفْرٍ مِنْ آصَعَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوهُ مُنَا وَيُو هُرَيْرَةَ وَالشَّرِ يُدُوالِى قَوْلِهِ فَاقْتُلُوهُ .

**حواله**: ترمذی شریف: ۱/۲۲٫ باب ماجاء فی شرب الخمر فاجلدوه, کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۱۳۲۸ ایروداؤد شریف: ۱/۲ ایروداؤد شرب الخمر کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۳۸۵ میرود.

 تشریح: شربوا الخهر فاجل و همد شهر ان شربوا فاجل او همد شهر ان شربوا فاجل او همد شهر ان شربوا فاجل المربح فاجل المربح من المربح من المربح و فاجل و فا

## قتل شارب فی الرابعته کے نسخ کی بحث

امام ترمذی عنی سن کے گول کو اختیار کیا ہے، اس قبیصہ بن ذویب کی مدیث کے پیش نظر اور اس مضمون کی دوسری مدیث ہیں اس کے بعد امام ترمذی عنی ہو میں کے دوسری مدیث جس کے داوی جابر بن عبد الله والله علیه وسلم من ترمذی عنی الله علیه وسلم من ترمذی عنی الله علیه وسلم من اوجه کثیرة انه قال لا بحل دم امری مسلم یشهدان لا الله الا الله وانی دسول الله الا باحدی ثلاث، النفس بالنفس، والثیب الزانی، التار ك لدینه، اور عاشیه بنل میں ہے، باحدی ثلاث، النفس بالنفس، والثیب الزانی، التار ك لدینه، اور عاشیه بنل میں ہے،

وانكر الدمنتي على البترمـذى:٢٦٤/١)نسخ القتل وبسط الكلامر ورجح القتـل، يب<sup>رمنتي يعنى</sup> علی بن سیمان الدمنتی المالکی میں انہوں نے علامہ سیوطی حیث پیے ہے جوحواشی میں بحت ستہ پر ایک ایک کی الگ الگ تلخیص کی ہے، سیوطی عرب یہ کا عاشیہ جوتر مذی پر ہے،اس کا نام «قوت المعنة نای» ہے۔ اور کلیص ومنتی کا نام «نفع قبوت البغت ذی» ہے اسی طرح ابوداؤد عمث پیر جو حاشیہ ہے سیوطی کا «م قاة الصعود» أس في جوليص منتى نے في اس كانام ركھا ہے، «در جات مر قاة الصعود» ان علامه دمنتی نے ایسے اس حاشیہ میں متعدد روایات «قتل شار ب بعد الدابعیة» کے ثبوت میں ذکر كين بين اور پير آخر مين لكھتے بين فهذه بضعة عشر ـ حديثا كلها صحيحة صريحة في قتله بالرابعة، وليس لها معارض صريح وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم انه صلى الله عليه وسلم اتى برجل قد شرب بالرابعة فضربه ولم يقتله ، لا يصلح لرده نه الاحاديث لوجوه، الاول انه مرسل، الى آخر ما بسط فى ذلك، عافظ نے فتح البارى ميں منكرين نسخ کے اشکالات کے جوابات دیئے ہیں بذل میں خطابی سے نقل کیا تھا، واجمعوا علی انه لایقت ل اذا تك ر منه"، ال پرماشيربذل ميل مے فقد ذكر الحافظ: ١٢/٥١) ان النعمان جلد في الخبر اكثر من خمسين مرة "نزماشيمين يبهى مير وبدلالة الإجماع استدل في تدريب الراوى: ١٩٦، على النسخ وبسط له قرائن، ال نعيمان كے بعض واقعات فتح الباري ميں مذكور ہيں،اس باب كے تحت "باب ما يكر لا من لعن شارب الخبر" جن مين امام بخاري يدمديث لائع بين «عرب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ان رجلا كأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلمروكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشر اب فاتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر مايوتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنو لا فوالله ماعلیت انه بحب الله و دسبوله " پیعبدالله جن کالقب حمار ہے، پیداد رنعیمان پید دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ اس پركلام فتح الباري ميس ديكها جائے ، و كان يضحك رسول الله صلى الله عليه و مدلید " که بیر صنور طلبی علیم کو بنسایا کرتے تھے اپنی عجیب اور نادر با تول سے،اس کے بعض دلچیپ واقعات فتح الباري ميں مذبور ہيں ۔

#### خوارج پررد

قال سفیان: حدیث الزهری بهذا الحدیث و عند الم منصور بن المعته و هخول بن را شده فقال لهها، کوناواف دی اهل العراق به ندا الحدیث یعنی امام زهری نے جب بیر مدیث بیان کی او پروالی توان کے پاس اس وقت منصور اور مخول بیٹھے تھے تو زهری نے ان سے فسر مایا کہ میری طرف سے بیر مدیث اہل عراق کو جا کر سناد و، اور و فد بن کران کے پاس چلے جاؤ، اس کی وجہ بذل میں لیکھی ہے کہ عراق میں کچھ خوارج تھے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کا فر ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا تقاضاه یہ ہے کہ شارب خمر کو پہلی ہی مرتبہ میں قتل کر دیا جائے، حالا تکہ آنحضرت طاب علی ہے اس کو پانچویں مرتبہ بینے پر بھی قتل نہیں کیا۔ (الدر المنفود علی النن انی داؤد: ۱۲/۵۷۷ بذل الجهود: ۱۲/۵۷۷)

## کسی درجہ میں اس مدیث پر بھی احناف کاعمل ہے

## شرابی کی پٹائی

{٣٣٥٥} وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَزْهَرِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّ الْأَزْهَرِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّ النَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِرَجُلِ قَلْ شَرِبَ الْخَهْرَ الْفُورُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِرَجُلِ قَلْ شَرِبَ الْخَهْرَ

فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوهُ فَيِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهُبِ يَغْنِى الْجَرِيْلَةَ الرَّطْبَةَ ثُمَّ اَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُرَابًا مِنَ الْاَرْضِ فَرَمَىٰ بِهِ فِي وَجُهِهِ (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۲/۲ ا ۲, باباذاتتابع فی شرب الخمس کتاب الحدود حدیث نمبر: ۳۸۹ و ۳۸۹

حل نفات: الميتخة: بكسر الميم وسكون الياء وفتح الخاء والتاء، الل كمعنى بلكي حجر لى، اورقاموس ميس محكم يرسكين كوزن پرعصاء كمعنى ميس مه، الجريدة: فجور كي تهنى، رمى الشيع وبه: ها تقريب دُها نكنا، چينكنا ـ

تشریع: شراب نوشی ایک بہت بری خصلت، اور جوشخص اس کاعادی ہے وہ قابل ملامت ہے ایس شخص کو آنحضرت طلطے ایس کے جبرے پرمٹی ہے ایس شخص کو آنحضرت طلطے ایم نے مارا پیٹا بھی اوراس کی اہانت کی عرض سے اس کے جبرے پرمٹی بھی ڈالی، تا کہ لوگ اس قبیح عادت اور رسوائن عمل کے قریب مہائیں۔

آنکھوں کے سامنے ہے، اس اشاء میں آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تھا، جس نے شراب پی تھی تو آپ نے ساور کے دیا بعض اس کی پٹائی کرو، چنا نچپلوگوں نے اس کو مارنا سشروع کردیا بعض اس کی پٹائی جوتے سے کررہے تھے اور بعض ڈٹر سے سے اور بعض کھجور کی تر شاخ سے اور بھراخس میں حضور اقدس طلقے عَلَیْ نے نین سے مٹی اٹھا کراس کے چہرے پر ماردی۔

اس مدیث کاشروع کا محرُّاضمناً راوی نے ذکر کیا ہے، اپنے حفظ کی بختگی بیان کرنے کیلئے چنانچہ بذل میں ہے۔ والمقصود بھذال کلا مربیان شدہ حفظہ "۔

(الدرامنضو د:۴/۳۷۳، بذل المجهود:۱۲/۵۸۰)

## شرابي كولعن طعن كرنا

{٣٣٥٦} و عَن آبِ هُرَيْرَة رَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنِي بِرَجُلٍ قَلْ شَرِبَ الْحَبُرَ فَقَالَ اِضْرِبُوهُ فَمِتَّا الضَّارِبُ بِيَعْلِه ثُمَّ قَالَ بِكِّبُوهُ فَمِتَّا الضَّارِبُ بِيَعْلِه ثُمَّ قَالَ بِكِبُّوهُ فَاقْبَلُوا عَلَيْهِ بِيَعْلِه ثُمَّ قَالَ بِكِبُّوهُ فَاقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اتَّقَيْتَ اللهُ مَا خَشِيْتَ اللهُ وَمَا اللهَ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

حدیث نمبر: ۲۲٬۷۷۱ سریت: ۱۳۰۰ من باب ۱۳۰۱ می ۱۵۰ سر و ۱۵۰ می ۱۳۰۰ می موسر و ۱۵۰ می ۱۵۰ میر و ۱۵۰ میر و ۱۵۰ میر حدیث نمبر: ۲۲٬۷۷۱ میر

حل لفات: بحت تبکیتاً (تفعیل) ملامت کرناخوب ڈانٹنا، برا بھلاکہنا، اقبل علیہ و نحوہ: متوجہ ہوناکسی کام پرلگ جانا، اتھی اللہ: خدا کاخوف دل میں رکھنا، سشراء سے ڈرکراس کی منع کی ہوئی چیزول سے بچنا، احترز کرنا۔ القوم بلوگول کی وہ جماعت جس میں باہمی کوئی جامع رشتہ ہو، عوام لوگ۔ تعیروں سے بچنا، احترز کرنا۔ القوم بلوگول کی وہ جماعت جس میں باہمی کوئی جامع رشتہ ہو، عوام لوگ۔ تعریب ایک تعریب ایک کوئی عالمی خارجہ کی خدمت میں ایک ایمانتخص لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، آنحضرت طلاع عاد میں سے کوئی ایمانتخص لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، آنحضرت طلاع عاد میں ایک ایمانتخص لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، آنحضرت طلاع عاد میں ایک در میں سے کوئی ایمانتخص لایا گیا جس کے در میں سے کوئی ایمانتخص لایا گیا جس کے در میں کوئی سے کوئی میں سے کوئی میں سے کوئی میں سے کوئی سے کوئی میں سے کوئی سے کو

ا پین ہاتھ سے اس کو مار نے لگا ، کوئی اپنے کپڑ ہے سے مار نے لگا ورکوئی اپنے جوتے سے مار نے لگا ، کھر آنحضرت طلنے علیہ نے فرمایا کہ اس کو شرمندہ کرو، چونکہ لوگ اس کی طرف یہ کہتے ، ہوئے متوجہ ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے گریز نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرا نہیں ، اور تو نے رسول اللہ طلنے عَائِم سے شرم نہیں کی بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ذکیل کرے ، آنحضر سے طلنے عَلَیْم نے فرمایا ایسا مت کہو، اور اس کے مقابلے میں شیطان کی مددمت کرو، کیکن تم لوگ کہوا ہے اللہ اس کو معاف فرمادے ، اے اللہ اس پر رحم فرمادے ۔ (ابوداؤد)

تشویع: شرابی کوسزادینے کے بعداس کو زبانی تنبیہ کرنا چاہئے، اس کو عار دلانا چاہئے تا کہ وہ اپنے کئے پرشرمندہ ہوکر، اپنی بیملی سے باز آجائے ہیکن اس کے لئے بدد عانہ کرنا جہ ہے تا کہ یہ اللہ کے عضب کا شکار نہ ہوجائے کیول کہ انسان کے عضب خداوندی کے شکار ہونے پرشیطان کو بڑی خوشی وراحت ملتی ہے، جسمانی سز ااور زبانی عار دلانے کے بعد شرابی کے ق میں لوگول کو دعا م معنصرت بھی کرنا چاہئے، تا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فر ما کراس کو ہدایت فر مادیں۔

(فيض أمثكوة: ٣٩٠/١/١١درالمنضود: ٩/٣٩٨، بذل المجهود: ١٢/٥٦٤)

قد شرب، ای الفعو: مشکوة کایک نخه میس "الخمر" بھی ہے "الضارب بیں ہا تھی اپنی چادرکولپیٹ کرکوڑا جیبا بنا کرمارہا تھا، "والضارب بھوبه" لیعنی اپنی چادرکولپیٹ کرکوڑا جیبا بنا کرمارہا تھا، "والضارب بھوبه" لیعنی اپنی چادرکولپیٹ کرکوڑا جیبا بنا کرمارہا تھا، "والضارب بنعله" کوئی ایسے جوتے سے ماررہا تھا، "فره قال بکتوه" ایسامحوس ہوتا ہے کہ مارنے کی ان شکلول کے سلمہ کوختم کر کے اب آپ نے یو رمایا کہ ان کی ملامت کرواورزبانی عارد لاؤاورظاہریہ ہے کہ یہ آخری حکم استجابی ہے، جب کہ پہلایعنی مارنے کا حکم وجوبی تھا، "فاقبلوا علیه" ہمزوقعی مفتوح ہے یہ "اقبال" سے ہے یعنی یوگ مارناروک کراس کی طرف متوجہ ہو ہے، "یقولون" وہ یہ کہہ رہے تھے "ماخشیت الله" ملاعلی قاری عن الله علیہ مالی علی عنی تم نے الله کی عظمت کا لحاظ نہیں کیا یا یہ کتم اس کی سزا سے نہیں ڈرے "وما استحدید من دسول الله صلی الله علیه وسلم" یعنی انگی اتباع کو چھوڑ کریا ان کے سامنے جانے میں تم کو حیاء نہیں آئی "فقال بعض القوم اخزاك الله" اسی درمیان اوگوں میں سے کئی نے کہا الله تم کو دروا کرے "اخذاك الله" کے معلق ملاعلی قاری عن الله میں نے کہا الله تم کو دروا کرے "اخذاك الله" کے معلق ملاعلی قاری عن الله علیہ نو مایا کہ یہ میں سے کئی نے کہا الله تم کو دروا کرے "اخذاك الله" کے معلق ملاعلی قاری عن الیم کورمایا کہ یہ میں سے کئی نے کہا الله تم کو دروا کرے "اخذاك الله" کے معلق ملاعلی قاری عن کے کہا الله تم کورمایا کہ یہ میں سے کئی نے کہا الله تم کورسوا کی ان ان کے "الله تا کہ کان کی کھورٹوا کرے " اخذاك الله" کے معلق ملاعلی قاری عن کے کہا الله تم کورسوا کرے " اخذاك الله" کی معلق ملاعلی قاری عن کہ کہا الله تا کہ کورسوا کرے " اخذاك الله الله کی سرا

## مدکے نفاذ کیلئے ثبوت لازم ہے

إسلام عَنَهُ قَالَ شَرِبَ رَجُلُ فَسَكِرَ فَانُطُلِقَ بِهِ إلى رَسُولِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ شَرِبَ رَجُلُ فَسَكِرَ فَلُقِى يَمِيْلُ فِي الْفَحِّ فَانُطُلِقَ بِهِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّا عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّا عَلَىٰ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَالَىٰ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَالَىٰ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَالَىٰ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ الْعَبَاسِ فَالْتَزَمَهُ فَنَ كَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ افْعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرُ فِيهُ بِشَيْءِ (روه ابوداؤد) عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ افْعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرُ فِيهُ بِشَيْءٍ (روه ابوداؤد) عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ افْعَلَهَا وَلَمْ يَأْمُرُ فِيهُ بِشَيْءٍ (روه ابوداؤد) عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَطَحِكَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ كَمَ ذَالِكُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمُهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ فَعَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلِلْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

حل لفات: مال الغصن: بهمنی کا بلنا، جمومنا، الفج: طویل وکثاده راسة، انطق به: لیجایا جانا، انفلت: چھوٹ جانا ایک دم جان چھوٹ جانا، دخل علیه المکان: کسی کے پاس پہنچنا، التزمه: بمعنی لازمه جمٹے رہنا، جدانہ ہونا، ذکر الشی له: کسی کو کوئی بات بتانا، سکر سکراً (س) شراب سے مدہوش ہوجانا نشہ میں چور چور ہوجانا۔

توجمه: حضرت ابن عباس وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے شراب پی تواس کونٹ ہوگیا، پھراس کوراسۃ میں جمومتا ہوا پایا گیا تواس کورسول اللہ طلعے آدمی خدمت میں لایا جانے لگا، جب وہ حضرت عباس وٹالٹیڈ کے گھر کے سامنے پہنچا تو وہ جھوٹ گیا، اور حضرت عباس وٹالٹیڈ کے گھر میں داخل ہوکران سے جمٹ گیا، اس کا تذکرہ حضرت نبی کریم طلعے آدمی سے کیا گیا، تو آنحضرت طلعے آدمی ہنس پڑے اور آنحضرت طلعے آدمی نبی کریم طلعے آدمی ہوگیا۔ اور پھراس کے بارے میں کوئی حکم ہسیں اور آنحضرت طلعے آدمی میں کوئی حکم ہسیں دیا۔ (ابوداؤد)

تشویع: امام کے لئے یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ محض کسی کے خبر دینے سے کسی پر حد جاری کردے اور بنداس پر یہ لازم ہے کہ اپنے طور پر بحث وقت شر کرے جم میں رحد جاری کرنے والا ہویا کسی کے قت حد جاری کرنالازم ہوگا، جب کوئی خود کسی ایسے جرم کا اقرار کرے جوحد کو واجب کرنے والا ہویا کسی کے جرم کا ثبوت گوا ہوں کی گوا ہی سے ہوجائے، حدیث باب میں چول کہ نہ تو شر ابی نے اقرار کسیا تھا اور نہ گوا ہول نے گوا ہی دی تھی، صرف یہ بات حضور طائع الجاری کے علم میں آئی تھی، لہذا آنحضرت طائع الجاری کے نامنا سے نہیں ہم جھا۔

فلقی: یه جمهول ہے جو معنی میں ''دوی'' کے ہے،''یمیل'' یقی کی ضمیر مستر سے مال ہے معنی میں مائلا کے ہے، ''فی الفج'' فاء کوفتہ جم کو تشدید دو پہاڑوں کے درمیان کا کشادہ چوڑاراسة ''فانطلق به'' یہ جمہول کاصیغہ ہے یعنی ان کو پکڑا گیااور لیجانے کاارادہ کیا گیا، قساری: الی دسول الله صلی الله علیه وسلم "رسول الله طلیع آلی ہی ہوئی ہی طرح چھوٹ گئے یہاں مرقاۃ وہ ضرت عباس مرقاۃ ہے مکان کے بالمقابل پہنچ ''انفلت''توکسی بھی طرح چھوٹ گئے یہاں مرقاۃ کے شرح کے فانہ میں ''وفر کھا ہوا ہے ممکن ہے مشکوۃ کے کسی نسخہ میں یہی ہویعتی بھا گ رضرت عباس مرقاۃ الله ہی ہویعتی بھا گ رضرت عباس مرقاۃ اللہ ہی ہویعتی بھا گ رضرت عباس مرقاۃ ہے کہ یوا قعہ مکم مرمہ ہے اس کینچ اور ''فالتز مه''ان کو جمٹ گئے، فلامہ توریشتی نے فرمایا کہ میراخیال یہ ہے کہ یوا قعہ مکم مرمہ ہے اس لئے کے ان کاالیامکان مکم معظمہ میں ہی ہے، اور مدینہ طیبہ میں ایسا مکان جود و پہاڑوں کے درمیان کشادہ دراہ میں ہوئیں ہے اور علامہ طیبی نے کہا کہ یہ مدینہ کا واقعہ بھی ہوسکتا ہے، اور چوڑی و کشادہ گلی کو استعارہ کے طور پر''الفج'' کہہ دیا ہو، طیبی نے کہا کہ یہ مدینہ کا واقعہ بھی ہوسکتا ہے، اور چوڑی و کشادہ گلی کو استعارہ کے طور پر''الفج'' کہہ دیا ہو، میں ہوئیں کہا کہ یہ مدینہ کا واقعہ بھی ہوسکتا ہے، اور چوڑی و کشادہ گلی کو استعارہ کے طور پر''الفج'' کہہ دیا ہو،

«فن کر ذالك» اسكے بعد يه واقعه اوران كايمل رسول الله طلق عَدِيم كو بتايا گيا، «وقال افعلها» ارك اس نے يه كر دُ الا؟ ہمز ه استفهام برائے تعجب ہے، طبی عب بین خوالله الله من فعلها "كی ضميران سب كی طرف راجع ہے، جنكاذ كر كيا گيا يعنى بھاگ جانا، دارعباس شالله في من داخل ہوكران كو چمك جانا۔ «ولد يامو كافيه بشم»

امام خطابی عربی است کی دلیل ہے کہ است کی دلیل ہے کہ شراب کی حدد یگر تمام حدود سے بلکی ہے باقی بیکہ اسکا بھی احتمال ہے کہ آپ نے انکوسزااس کئے نہیں دی کہ نہ انہوں نے اقر ارکیا اور نہ شہادت سے انکا پینا ثابت ہوا اسلئے کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بات توصر ف یہ ثابت ہے کہ ان کوراسة میں جمومتا ہوا پایا گیااسی سے لوگوں کو شراب پینے کا گمان ہوگیا چررسول اللہ طلطے عادم نے اسکی تحقیق بھی نہیں فرمائی اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ حدود کے بارے میں آپ کارویہ ہمیشہ زمر ہا حداسی وقت جاری کی گئی جب حدسے بیخنے کی کوئی جائز راہ نہیں ہوئی البتہ واجب ہونے کے بعد پھر کوئی نرمی بھی نہی گذشت تہ صفحات میں اس یرمکل روشنی پڑجئی ہے۔ (مقاة المفاتی : ۲۰/۱۰)

حضرت امام ابوداؤر طَّالتُهُ نَهُ الله الموداؤر والله على الموداؤد والله الموداؤد والموداؤد والموداؤد والموداؤد والمودين المحسن بن على المهاد المدينة حديث الحسن بن على المهاد المودين المودين وجدوباين الفاظ والمودين المودين المودين

واكثررواة السندغير اهل المدينة معنى قوله تفرد به اهل المدينة ، بأعتبار ابن عباس ومولالا عكرمة فانهما مدينان ، (بل الجود: ١٢/٥٢٢)

# (الفصل الثالث)

#### اجراء حدمين شراني كامرجانا

{٣٣٥٨} عَنُ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ النَّخَعِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ اَفِئ طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ عَلَى اَحَدِ حَمَا أَفَيَهُوتُ فَى اَفِي طَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ عَلَى اَحَدِ حَمَا أَفَي مُوتُ وَذَالِكَ اَنَّ فَاجِدَ فِي نَفُسِى مِنْهُ شَيْمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَاللهُ اَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَلَمْ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَالْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

حواله: بخارى شريف: ۲/۲ • • ۱ ، باب الضرب بالجريد و النعال ، كتاب الحدود ، حديث نمبر: ٢/٢ مسلم شريف: ٢/٢ م ، باب حد الخمر ، كتاب الحدود ، حديث نمبر: ٢٠٥ ا ـ

حل لغات: سن الامر: کسی بات کو واضح کرنا، سن الله سنة: الله کا کوئی واضح راسة بتانا۔

قر جمه: حضرت عمیر بن سعر نحعی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی رشالتہ ہوئے سنا

کہ میں کسی پر حد قائم کروں اور وہ مرجائے تو میرے دل میں کوئی صدمہ نہیں جہنچے گا، سوائے شرا بی کے کہ اگر

وہ مرکیا تو اس کی دیت ادا کروں گا، کیوں کہ رسول اللہ طلتے عمیر نے اس کی کوئی سزام قررنہیں فرمائی تھی۔

(بخاری ومسلم)

تشریعی: حضرت علی طالعی فرمارہ ہیں کہ اگر میں کسی شخص پر حدجاری کروں ، یعنی حدالحب لد جس میں اہلاک مقصود نہیں ہوتا، اور پھر حد جاری کرنے کی وجہ سے وہ مرجائے تو میں اس کی دیت ادانہیں کروں گا، سوائے شارب خمر کے کہ اگروہ حد جاری کرنے کی وجہ سے مرجائے تو اس میں اسس کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ شرب خمر کی حد صور طابعے آج کی جانب سے متعین نہیں تھی، وہ ہم لوگوں نے آپس میں باہم مشورہ سے مطے کی تھی، وہ جو اس سے پہلے اس سلسلہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف طابعی کا ذکر آیا تھا، کہ

انہوں نے اس بارے میں «اخف الحدود» کامشورہ دیا تھا، بعض روایات میں اس جگہ بجائے عبدالرحمن بن عوف کے حضرت علی والندی کانام مذکور ہے، جیسا کہ مؤطب کی روایت میں ہے، امام نووی عیسیہ فرماتے ہیں «و کلاهما صبحح واشار اجمیعاً» کہ دونوں ہی کاذ کریہاں پر صحیحے ہے کہ ان دونوں حضرات نے بیمشورہ دیا تھا۔ (الدرالمنفود: ۲/۵۷۳) بذل المجہود:۱۲/۵۷۹)

علامہ نووی عن یہ نے فرمایا (علماءائمہ) کا اجماع ہے کہ جس شخص پر صدوا جب ہوگی اور امام نے اس پر صد جاری کی پس وہ اس سے کم کی سزا تعزیر کی وجہ سے مرجائے تو ہمارا من نہب، "شافعی" میں دیت اور کفارہ کے ذریعہ اس پرضمان واجب ہونے کا ہے۔

ابن ہمام عن پہنے نے فرمایا کہ جس پرامام نے صدجاری کی یا تعزیراً سزادی اوروہ مرکیا تواس کا خون ہدرہے نہ کو کی کفارہ ہے اور دختمان یہ مسلک ہمارے امام صاحب کا تو ہے ہی امام مالک عن ہو تا اللہ عن ہوں ہدرہے نہ کو کی کفارہ ہے اور دختمان یہ مسلک ہمارے امام صاحب کا تو ہے ہی امام مالک عن ہو تا اللہ عن ہی مسلک ہے، اور امام شافعی (نے فرمایا اس پرضمان ہے۔

اور امام احمد حِمَةُ اللّٰہ یَ کا بھی ہی مسلک ہے، اور امام شافعی (نے فرمایا اس پرضمان ہے۔

(مرقاۃ المفاتیج: ۴/۱۰۸، بدل المجبود: ۱۲/۵۷۹)

#### مدخمراسی کوڑے ہیں

﴿٣٣٩٩} وَكُن تَوُرِ بَنِ زَيْدِ اللَّيْلَمِيّ قَالَ إِنَّ عُمْرَ اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الْخَبْرِ
فَقَالَ لَهُ عَلَى رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَرَىٰ أَنْ تَجْلِلَهُ ثَمَّانِيْنَ جَلْلَةً فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ
سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَىٰ إِفْتَرَىٰ فَجَلَلَ عُمْرُ فِي حَدِّ الْخَبْرِ ثَمَّانِيْنَ. (رواه مالك)
عواله: مؤطاه ممالك: ٤٥٣م، باب في الحدفي الحمر، كتاب الاشربة.
عل لفات: سكراً (س) نشمين مربوش بونا، نشمين چورچور بونا، هذا فلان، بيمارى كى وجه عنول بهى باتى كرنا، افتر القول: بات گھرنا، عيه الكذب: كى پرتمت لگانا بمى كمتعلق غلط بات گھرنا۔

توجمہ: حضرت توربن زید دلیمی طالعتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر طالعتی نے شراب کی مد کے بارے میں مشورہ کیا، تو حضرت علی طالعتی نے ان سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کواسی کوڑے لگائے جائیں،اس کئے کہ جب شراب پیئے گاتو نشہ ہوگا،اور جب نشہ ہوگا تو ہذیان بکے گا،اور جب ہذیان (اول فول) بکے گا،تو تھی پر تہمت لگائے گا، چنانچ چضرت عمسر طالتین نے شراب کی عدییں اسی کوڑے مارے ۔ (مؤلاما لک)

تشریع: حضرت عمر مظالمینی خلافت کے اخیر دور میں جب یم محوں کیا کہ لوگ شراب کی طرف زیادہ مائل ہورہ بیل تواس بارے میں حتی حدمقرر کرنے کے سلسلہ میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت علی مظالمینی شرب خمر کی حداس کوڑے مقرر کرنے کی تجویز رکھی اور اس پر دلیل بید دی کہ خمور آدمی کادل و دماغ اور زبان عموماً کنٹرول میں نہیں رہتا،اس لئے بہااوقات شرابی پاک دامن عور توں پر تہمت لگا کہ حدقذ ف کامتحق بن جا تا ہے، جو کہ اسی کوڑے میں، لہذا اغلب کے اعتبار سے بھی بہتر سزا مقرر کر دی جائے، خواہ شرا بی تہمت لگائے گئے کے مشورہ پر حضرت عمر مظالمینی کے اسی کوڑے بی شرب خمر کی حدمقرر کر دی۔ شرب خمر کی حدمقرر کر دی۔

عن شود : اس کے معنی بیل کے بیں اور تقریب میں ہے کہ اسی پریہ نام رکھا گیاممکن ہے اس سے کوئی واقعہ متعلق ہو، ﴿ابن الزید الدیلہ ی ﴿ دیلم کی طرف منسوب ہے دال کوفتحہ ہے لیکن اس میں اختلاف ہے علامہ قاری نے کسرہ کے ساتھ اس کو سیحے بتایا ہے، یہ مدنی اور ثقہ ہیں جب کہ محمدا بن برقی قدر سے ان کو متم کیا ہے ، جو کہ سیح نہیں ہے ، اس کا امکان ہے کہ ان کو قور بن پزید کا شبہ واقعہ ہوا ہوا مام احمد عمید ان کو متم کیا ہے ، جو کہ سیح نہیں ہے ، اس کا امکان ہے کہ ان کو قور بن پزید کا شبہ واقعہ ہوا ہوا مام احمد عمید سے ان کو متا کے ان کو صالح الحدیث کہا ہے نے ہے اس کا انتقال ہوا ، سی ان کا انتقال ہوا ، سی سی سرکشی اور مفسد ہونے اور دین کا پاس صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا شار بخر کو سیاستاً اس کی سرکشی اور مفسد ہونے اور دین کا پاس ولحاظ نہ کرنے کی وجہ سے چالیس کو ڈول سے زائداسی کو ڈے سے کا کیس ۔

(مرقاة المفاتيح: ١٠٥/ ٢م، شرح الطبيبي : ١٩٣٧)

تنبيه: بعض روايات مع علوم ہوتا ہے کہ يہ نکته وقياس حضرت عبدالر من طاللہ نے بيش مياتھا۔

## {بابمالايدعى على المحدود}

## جس پر مدجاری کیجائے اسکے ق میں بددعانہ کرنے کابیان

#### مناسبت

ماقبل میں مدود کا بیان تھااور مدقائم ہونے کے بعد بعض حضرات محدود کوطعن وثنیع کرنے لگتے میں تو مدود کے بعداس باب کولا کرایسے حضرات کواس طرح کی باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔

#### خلاصة الباب

حضرت مصنف عث بین بناب کے تحت کل پانچی روایات نقل کی ہیں جن کے اندر محدود پر العنت کرنے کی ممانعت آبروریزی کی مخالفت اور حدکے کفارہ بیننے کے تعلق احکام ومسائل ہیان کئے گئیں۔

## محدو د کولعن طعن سے منع کرنے کی وجہ

رسول الله طلطية المراب كے محدود كولعنت كرنے كى اوراس كى برائى كرنے كى ممانعت فرمائى ہے، اس سلسله میں باب كے تحت اورروا يتيں بھى تحرير كى گئى ہيں۔

محدو د کولعن طعن کرنا جائز نہیں اس کی دووجہیں ہیں:

(۱).....ایسا کرنے میں اندیشہ ہے کہ لوگ جرم کا اعتراف کرنے سے رک جائیں گے یہ خیال کر کے کہ بدنام ہوں گے،اورلوگ براکہیں گے، پس یہ بات مشر وعیت حدو د کے مناقض ہو گی۔ د کے مسلم میں میں میں میں میں اسلم میں اسلم کا اسلم کا میں میں اسلم کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

(۲)..... حد کفارہ ہے یعنی حد جاری ہو جانے سے گناہ معان ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے گناہ کا کفارہ کے

ذریعه تدارک کردیا گیا تووه گناه ندر پا پس اس پرلعن طعن کیسے روا ہوسکتا ہے؟ حضرت ماع درخالتی پر مدجاری ہوجانے کے بعد جب ان کوکسی نے برا کہا ہتو آنحضرت طلنے عادیم نے اس کوسخت تنبید فرمائی ،اور فرمایا کہ وہ اب جنت کی نہروں میں غوطہ لگار پاہے، (شوہ تدیہ: ۳۶۳) یعنی اللہ کے نزدیک اس کا گناہ معاف ہوگیا مگر تیر ہے نزدیک وہ اب بھی مجرم ہے۔

# (الفصل الأول)

### كسى پرلعنت مت كرو

{٣٣٦٠} عَنَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اِسْمُهُ عَبُلُ اللهِ يُلَقَّبُ حِمَّاراً كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّيثُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا النَّهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلُهُ وَاللهُ وَمَا عَلِبُتُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَرُسُولَهُ وَلُهُ وَاللهُ وَمَا عَلِبُتُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَهُ وَاللهُ وَمَا عَلِيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

**حواله:** بخاری شریف: ۲/۲ • • ۱ ، باب مایکره من لعن شرب الخمر ، کتاب الحدود ، حدیث نمبر: • ۲۷۸ ـ

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب و النائر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جن کانام عبداللہ القب حمارتھا، وہ حضرت بنی کریم طلع علی آدمی جن کانام عبداللہ القب حمارتھا، وہ حضرت بنی کریم طلع علی آدمی طلع علی تم دیا، کی وجہ سے کوڑے مارے تھے، ایک دن ان کو لایا گیا تو آنحضرت طلع علی آدمی دیا، چنانچہان کو کوڑے مارے گئے، لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے، کتنی زیادہ مرتبہ اس کو لایا جا تا ہے؟ حضرت بنی کریم طلع علی آدمی میں تو ہی جا تا ہوں، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے۔ (بخاری)

تشریع: کسی گنهگارکومتعین کرکےاس پرلعنت بھیجنا حائز نہیں اس مدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہےکہ بسااوقات بندہ شیطان کے ورغلانے میں آ کرگناہ کرلیتا ہے،اور کچھلوگ گناہ کااعبادہ بھی کرتے رہتے میں کیکن ان کے دل میں اللہ ورسول کی مجبت ہوتی ہے،لہذا گنہ کارکے ق میں دعاء مغفرت کرنا جاہئے،اس کونر می وعکمت کے ذریعہ گناہ سے رو کنے کی کوشٹس کرنا جاہئے لیکن کسی بھی حال میں اس پرلعنت بذکرنا چاہئے،اس لئے کدلعنت کامطلب اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے، جوکہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔

كان يضمك النبي صلى الله عليه وسلم: عبدالله جن كالقب ممارتها ابني عجيب وغيريب با توں سےحضورا کرم طلبہ علاقم کو وفٹاً فو فٹاً بنسا یا کرتے تھےنصر الباری میں ہےکہ علا مرقب طلا نی نے کھا ہے کہ بەعىداللەحمارآنحضرت طالباق كى خدمت **م**ىن كھى كاۋىداور تجھى شېد كاۋىيەردىن<sup>ىيىش</sup>س كرتے تھے،اورجب د و کان دار بیسے کے نقاضے کے لئے ان کے پاس پہنچتا تو بیعبداللہ اس دوکان دار کو لے کرحضور طاشتہ علاق کی خدمت میں حاضب رہوتے ،اورعِش کرتے پارسول الله طلعی علیہ اس کو تھی کی قیمت ادا کریں ، رسول الله طلبًا عليم مسكراتے اور گھی کی قیمت ادا كرنے كاحب كم فرماتے اس طرح کی حركتوں سے جہال عبداللہ كا بھولا پن ظاہر ہوتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنحضرت علیہ علام سے بڑی مجبت کرتے تھے۔

(نصرالباري:۱۲۷/۱۲۹)

اللهم العنه: چونکه شراب بینے کے جرم میں کئی بارکوڑ ہے لگ حیکے تھے، عادت جھوٹ نہیں ر ، کاتھی،اس لئے کہ می صاحب نے ان پرلعنت کر دی۔

لا تلعنوه: آنحضرت طلباً علام نے لعنت کرنے سے منع فرمایا،معلوم ہوا کہ می کومتعین کرکے اس پرلعنت کرنامنع ہے،البتہ جن کا کفرپرمرناقطعی طورپر ثابت ہے مثلا فرعون،الوجہل وغیرہ ان پرلعنت كى كنجائش ہے،اسى طرح وصف گناه پرلعنت جائز ہے،مثلا يول كہنا جائز ہے، ولعنة الله على الظياليدين " ظالمول پرالڈ کی لعنت ہو

انه محب الله ورسوله: بيصاحب الله ورسول الله سي محبت كرتے بيں، صاحب مرقاة لكھتے ہیں کہ اللہ ورسول کی مجبت ان سے قرب عطا کرتی ہے، جب کہ لعنت اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے، لہنذا

لعنت كرناجائز نهيں ہے۔(مرقاة المفاتيج:٣/١٠٩)

فائدہ: شرابی پرلعنت سے مقصو دصرف برا بھلا کہنا ہوتو مکروہ تنزیبی ہے کن اگر لعنت سے حقیقی معنی مراد ہول 'وھو الابعاد من رحمة الله ،'تو مکروہ تحریکی وناجائز ہے۔ (نصرالباری:۱۲/۱۲۵)

#### شرانی پرلعنت کرنے سے روکنا

{٣٣٦١} وَعَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ أَنِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ أَنِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَلْ شَرِبَ فَقَالَ اِضْرِبُوهُ فَيَنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ آخْزَاكَ اللهُ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ آخْزَاكَ اللهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ آخْزَاكَ اللهُ قَالَ لاَ تُعِينُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ ورواه البخارى)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۲ • • ۱ , باب الضرب بالجرید و النعال ، کتاب الحدود ، حدیث نمبر: ۲۷۷۷ ـ .

توجه: حضرت ابوہریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب جنہوں نے شراب پی تھی رسول اللہ طالع عَادِیْم کی خدمت میں لائے گئے، آنحضرت طالع عَادِیْم نے فرمایا کہ اس کو مارو، ہم میں سے کچھلوگ اللہ طالع عَادِیْم کی خدمت میں لائے گئے، آنحضرت طالع عَلیْم نے اللہ علی اللہ علی اللہ علی مارا، پھر وال سے مارا، پھر جب وہ شخص لو شنے لگا تو قوم میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تجھ کو رسوا کرے، آنحضرت طالع عَلیْم نے فرمایا کہ اس طرح تم لوگ مت کہو، تم لوگ اس کے مقابلے میں شیطان کی مددمت کرو۔ (بخاری) فرمایا کہ اس طرح تم لوگ مت کہو، تم لوگ اس کے مقابلے میں شیطان کی مددمت کرو۔ (بخاری) اس پر لعنت ہر گزید کی جائے انسان پر لعنت کرکے اس کو رحمت خداوندی سے محروم ہوجائے۔ اس مدیش کا ماس معنی کرمدد کرنا ہے، کہ شیطان کی اس معنی کرمدد کرنا ہے، کہ شیطان کا مقصود و مطلوب ہی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوجائے۔

## سزاپا چکے مجرم پرملامت کی ممانعت

{٣٣٩٢} وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلَّى نَبِيِّ

اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَشَهِلَ عَلَىٰ فَيْسِهِ اَنَّهُ أَصَابِ إِمُرَاةً حَرَامًا اَرْبَعَ مَوَّاتٍ كُلِّ ذَالِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ فَأَفْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ اَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ فَالَ يَعْيُبُ الْمِرُودُ فِي عَلَىٰ عَابِ ذَالِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ كَمَا يَعْيُبُ الْمِرُودُ فِي اللهُ كُمُلَة وَالرِّشَاءُ فِي الْمِنْ قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلْ تَدُرِيْ مَاالزِّنَا قَالَ نَعْمُ اتَيْتُ الْمُكُمُلَة وَالرِّشَاءُ فِي الْمِنْ قَالَ نَعْمُ قَالَ هَلْ تَدُرِيْ مَاالزِّنَا قَالَ نَعْمُ اتَيْتُ اللهُ كُمُلَة وَالرِّشَاءُ فِي الْمِنْ وَقَلَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُمَ لَهُ وَمُعْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكَيْنِ مِن مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكَيْنِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكَيْنِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكَيْنِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُكَيْنِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُمَ الْكُلُو فَلَانُ وَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُمَ الْكُلُو فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ وَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَلِيهُ وَمُنَا الْمُعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ ال

**حواله:** ابو داؤ دشریف: ۸/۲ • ۲ باب رجم ماعن کتاب الحدو در حدیث نمبر: ۹ ۲ ۹ ۸/۲

حل لغات: المرود: كافح يادهات كى سلائى جس سے سرم الگاتے ہيں،المكحلة: سرمه دائى،الرثائ: رسى يادُول وغيره ميں بندهى ہوئى رسى،الجيفة: سرى ہوئى لاش،شال الشيئ: او پراٹھنا بلند ہونا، نال الشيئ: پانا، عاصل كرنا، نال من فلان: براكہنا بدنام كرنا، رسوا كرنا، كى پر كيچرا چھالنا، غمس النجم: بتاره كاغ وب ہونا۔

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ و خلافی بیان کرتے ہیں کہ (ماعز) اسلمی حضور طلقے عَادِم کی خدمت میں تشرف لائے اور انہول نے اپنے خلاف چارم تبداس بات کی گوائی دی کہ انہول نے ایک عورت سے حرام کاری کی ہے، آنحضرت طلقے عَادِم ہر مرتبہ انسے منھ پھیر لیتے تھے، پانچویں مرتبہ میں آنحضرت طلقے عَادِم نے مرتبہ میں آنحضرت طلقے عَادِم کی ہے؟ اس نے کہاجی ہاں! آنحضرت طلقے عَادِم نے فرمایا: کیا تیرا عضو یوی کی شرمگاہ میں غائب ہوگیا؟ اس نے کہاجی ہاں! آنحضرت طلقے عَدِم نے فرمایا ایسے ہی غائب

ہوگیا جیسے کہ سل فی سرمہ دانی میں اور دی تنویں میں غائب ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا کیا تھے ہوکہ تو ہر کیا تھے ہوکہ تو ہوگہ تو

تشویع: محصن زانی اگر چار مجلسول میس زنا کا اقر اد کرتا ہے تواس کو رجم کیا جائے، زنا کا اقر اد کرنا ہے تواس کو رجم کیا جائے، زنا کا اقر اد کرنے والا اپنے گناہ پر نادم ہوکراپنے آپ کو حاکم وقت کے حوالے کرکے مد شرعی بر داشت کرتا ہے، تو وہ گناہ سے پاک ہوجا تا ہے، لہذا اس کو لعن طعن کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور اس کی برائی کرنا مر دار کھانے سے بدر گناہ ہے، رجم کرنے سے پہلے حاکم وقت اچھی طرح تحقیق کرلے کہ بیشخص واقعی مجرم ہے، کہ نہسیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہزنا کا مفہوم جانے بغیر ہی اس کا قرار کرکے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، یا زنا کرنے والا بیوقون تو نہیں ہے، جب اچھی طرح تحقیق ہوجائے تب سزادی جائے۔

ظائمہ می نے دیدے یا ک سے غیبت کی حرمت و شاعت بھی بخو بی معلوم ہوگئی۔

### مد کا جاری ہونا گناہ کیلئے کفارہ ہے

{٣٣٦٣} وَعَنْ خُرَيْمَة بُنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آصَابَ ذَنْبًا أُقِيْمَ عَلَيْهِ حَلَّ ذَالِك النَّانَبِ فَهُوَ كَلَيْهِ عَلَيْهِ حَلَّ ذَالِك النَّانَبِ فَهُوَ كَلَيْهِ عَلَيْهِ حَلَّ ذَالِك النَّانَبِ فَهُوَ كَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

**حواله**: شرح السنة، ا/ ۱ ۲ م، باب الحدود كفارات، كتاب الحدود، حديث نمبر: ۲۵۹۳.

ترجمہ: حضرت خزیمہ بن ثابت وٹی گئی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طلطے عادیم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا گناہ کی جس نے ایسا گناہ کی جس نے ایسا گناہ کیا جس کی بنا پراس پر صد جاری کی گئی تو وہ اس گناہ کے لئے کھارہ ہو جائے گا۔ (بغوی فی شرح البنة)

تشریح: عن خزیمة: یه معنم به «من اصاب ذنب اقیم ه ای من فعل ذنب ای من فعل ذنب ای من فعل ذنب اورد وسرے معنی یه بھی صحیح بین ایسا گناه کیا که اسکی صفت یه می که اس پر مدجاری کی گئی۔ «علیه حد ذالك الذنب فهو كفارته» یعنی یه مدگناه کومٹادینے والی ہے اب آخرت میں اس گناه کی اسکوکوئی سزا نہیں دی جائے گی ، ابن جمر جمال الله بین میں لکھا ہے ، «اقامة الحد بمجرده كفارة كما صرح به حدیث مسلم» لیكن یه اس گناه کی ذات سے متعلق ہے ندکر کو بسے متعلق معنی تو بہ بھر بھی كرنی چا ہے اسك محدر ک تو بہ سے تفارة كما صرح به حدیث مسلم " ليكن يه اس گناه فی ذات سے متعلق ہے ندکر ک تو بہ سے تفل عنی تو بہ بھر بھی كرنی چا ہے اسكے كه مدر ك تو بہ كے كفاره نهيں ہے اور يہی مطلب ہے ان حضرات كے قول كا جنہوں نے كہا: «اقامة الحدالدست كفارة بالى لابد من التو به "

ابن جر عث یہ کی اس بات سے اتفاق کرنے میں سخت دشواری ہے، اس کئے کہ اگر حد جاری کرنے کے بعد بھی تو بہ لازم ہے تو حدکے کفارہ ہونے کامفہوم بھر کیا ہوگا نیز تو بہتو گناہ کبیرہ کو بھی ختم کرنے والا عمل ہے، بلا حد جاری کئے ہوئے بھی تو بہسے وہ گناہ معاف ہوسکتا ہے جیسے حضرت ما عسز اسلمی وٹی گئے ہوئے درمیان سگسار کرنے کی اطلاع پر رسول کے درمیان سگسار کرنے کی اطلاع پر رسول اللہ طلع ہے۔

### مدو دصرف زواجرمين يا كفارات بھي

بنل الججود ميں ہے: وهنا يدل على ان الحداد و كفارة للذوب والكفارة هى التوبة ، اس متله برخيح بخارى ميں متقل باب ہے، "باب الحدو و كفارة "اوراس طرح تر مذى ميں "باب ما جاء ان الحدود كفارة لاهلها ، اس ميں انہول نے ضرت عبادة بن الصامت و الله على مديث ذكر كى ہے، "كنا عند الذبى صلى الله عليه وسلم فقال تبايعونى على ان لا تشر كو البله ولا تسر قوا ولا تزنوا، قرأ عليه هم الآية، فمن وفى منكم فاجر لاعلى الله ومن اصاب من ذالك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له الح ، اورع ف الثذى ميں ہے قى كتب اصولنا ان الحدود زواجر وعند الشافعية سواتر و كفارات، ولم اجدى الممتنا ومشائخنا ان الحدود زواجر وقت الشافعية سواتر و كفارات، ولم اجدى الممتنا ومشائخنا ان الحدود زواجر فقط لا كفارات، لكن المحقق ان الحدود كفارات، بعض الكفارات، وعلى هذا عندى نقول ، ثاه صاحب يرفر مار ہے ييں كه يہ بات مدود كفارة ، مين مين مقار يكن المحقق ان الحدود ألم المحقق الله المحلود كفارات، ولم المحتور الكفارات، عن المحتور الكفارات كى عبارتين نقل كى ييں منا و جا ليه لو شئت ، اور عاشيه بنل ميں مضرت شخ نے فریقین كے دلائل كی طرف اثاره فر ما يا ہے ۔ (الدر المنفود اليه لو شئت ، اور عاشيه بنل ميں حضرت شخ نے فریقین كے دلائل كی طرف اثاره فر ما يا ہے ۔ (الدر المنفود و ۱۳۳۳) )

ففى بامش البذل: قال القارى فى المرق الاندار من من العلماء الك العلماء الك العلماء الك من ذالك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو كفارة، ومنه اخذا كثر العلماء ان الحدود كفارات وحديث لا ادرى الحدود كفارات امر لا قبل العلم بناك، وينظر النووى: ٢/١٠، وذكر العينى ١/١٨١، المؤيدات لحديث عبادة ان الحدود كفارات، قلت ويويد الحنفيه حديث الباب وقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآآية، وفيها عذاب الآخرة مع عذاب الدنيا ولذا اضطرصاحب تفسير الجمل بتاويل الآية، بالكافر او بمن لم يقم عليه الحدالا ما فى الهامش،

(تفييرجمل:۴۸۷)، بذل المجهود:۱۲/۳۴۷)

#### مدجاری ہونے پرامید مغفرت

{٣٣٦٣} وَكُنَ عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَصَابَ حَداً فَعُجِّلَ عُقُوْبَتُهُ فِي الثَّنْيَا فَاللهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُتُنِي عَلَىٰ مِنْ اَنْ يُعُودَ فِي الرَّخِرَةِ وَمَنْ اَصَابَ حَداً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الرَّخِرَةِ وَمَنْ اَصَابَ حَداً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْ قَدْ عَفَا عَنْهُ (رواه الترمذي وابن ماجة) وَقَالَ البِّرُمِذِينُ هٰذَا حَدِينَ عَوْدَ فِي شَيْ عَلْ عَفَا عَنْهُ (رواه الترمذي وابن ماجة) وَقَالَ البِّرُمِذِينُ هٰذَا حَدِينَ عَوْدَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَقَا عَنْهُ وَقَالَ البِّرُمِنِينُ هٰذَا حَدِينَ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ المَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

**حواله:** ترمذی شریف: ۲/۰۹، باب ماجاء الایزنی و هو مؤمن، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۲۲، ابن ماجه: ۵۸۱، باب الحدکفارة، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۲۰۸.

حل لغات: عجل فلانا: (تفعیل) کسی پرسبقت لیجبانا کسی پہلے کوئی کام کرنا،سترہ: چھیانا، ڈھا کنا، کرم فلاناً (ک) تخی ہونا،کثادہ دل ہونا،عالی ظرف ہونا۔

توجمه: حضرت علی طالتهٔ بنی کریم طالتهٔ علیهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت طالتهٔ علیهٔ نے فرمایا کہ جس نے مدواجب کرنے والا گناه کاارتکاب کیا، پھراس کو جلد ،ی دنیا میں سزادے دی گئی تواللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں خوب انصاف کرنے والے ہیں اس سے کہ اپنے بندے کو دوبارہ آخرت میں سزادیں اور جس نے کسی مدواجب کرنیوالے گناه کاارتکاب کیا، پھراللہ تعالیٰ نے اس پر پر دہ ڈالا اوراس کو معاف کردیا تواللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے، اس سے کہ اس کو دوبارہ سزادے جس کو اس نے معاف کردیا۔ (تر مذی ، ابن ماجہ) تر مذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشویی: اس مدیث میں الله تعالیٰ کی ثان کرم کاذ کرہے، اگر کسی بندہ کو کسی جرم کی بنا پر دنیا میں سرامل گئی تواب الله تعالیٰ کی ثان عدل سے یہ بات بعید ہے کہ اس جرم کی الله تعالیٰ آخسر سے میں بھی سرزادیں، اسی طرح اگر کسی جرم پر الله تعالیٰ نے پر دہ ڈال دیا اور بندہ کا گناہ ظاہر نہیں ہوا اور بندہ نے الله تعالیٰ نے جب دنیا میں پر دہ ڈالے رکھا تواس کی ثان کر یمی تعالیٰ سے صدق دل سے تو بہی کرلی، تواللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں پر دہ ڈالے رکھا تواس کی ثان کر یمی

سے یہ بات بعید ہے کہ وہ آخرت میں اس کور سوا کرے یااس کو سزادے۔

فائدہ: َ مدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اگر بندہ سے گناہ سرز د ہوجائے تو پختہ تو بہ کے ساتھ اس کو چھپانے کی بھی کو سشش کرنا چا ہئے لوگوں سے کہتا نہ پھر ہے۔ (فیض امٹکو چا ۲۸۹۹ ہمتفادمر قاۃ المفاتیج:۱۰۷/۷

#### الفائدة بابواب السابق

يهال تک مدود کا بيان کی ايل: «ردة، حرابة، حداسه قه، حدازنا، حداقذف، حداشرب خمر اور قسيس مدود کی بيان کی ايل: «ردة، حرابة، حداسه قه، حدازنا، حداقذف، حداشرب خمر اور قصاص " کن کن چيزول ايل شريعت ايل مداات مهال ک بارے ايل اوجز ايل مافظ سے تقل کيا محافظ مين اوجز ايل مافظ سے تقل کيا محافظ مين اوجز ايل کومتره چيزول ايل من مخصر کيا ہے، جن ايل سے بعض مدود متفق عليه البرد دی والحداب میں المحتف فيه ، «فهن المحتفق عليه البرد دی والحر ابدة مالحر يتب قبل القدر دی والوزنا، والقذف بالزنا، وشرب الخمر سواء اسكر اولحہ يسكر والسر قد ان چوکا بيان کتاب الله الزنا، والمحتلف فيه جحد العارية وشرب مايسكر كثير دهمن غير الخمر والقذف بغير الزنا والمقطر في والتعريض بالقذف واللواط بمن يحل له نكاحها، واتيان المجيمة والسحاق و تمكين المهرأة القرد وغير دمن الدواب من وطيها والسحر و ترك الصلوة تكاسلاً والفطر في رمضان و هذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم الزكاة و نصبوالذلك الحرب، ان مختلف فيه مدومين سے مصنف نے جحد العارية کومی ذکر کیا ہے اور ای طرح لواطت کو اور اتیان المهيم کور (الدر المنفور: ۲/۳۷۲)

# {بابالتعزير}

#### تعزيركابيان

مذکورہ ابواب کی طرح اس باب کے شروع میں بھی ہم چندمباحث مفیدہ کو ذکر کرہے ہیں جن کی تعداد عشرۃ کاملہ ہے، انشاء اللہ تعالی تفصیل اجمال کی ترتیب سے ذکر کی جائے گی۔

(۱) .....تعزیر کے لغوی معنی (۲) .....تعزیر کے شرعی معنی (۳) .....اقدام معصیت (۴) ...... عزیر کے شرعی معنی (۳) .....تعزیر کا شہوت (۲) .....تعزیر کا شہوت (۲) .....تعزیر کا شہوت (۱) .....تعزیر کی مدر (۹) .....تعزیر مالی (۱۰) .....فلاصة الباب

تلك عشرة كأملة

### [۱}.....تعزیر کے لغوی معنی

تعزیر «عزر» سے ماخوذ ہے جس میں رکنے کے معنی ہیں، «معناہ المدنع والرد» اسی سے ارثاد باری تعالیٰ ہے "و تعزروہ "(الفتح: ۹) اورتم ان کی حفاظت کروگے،"سزا کے ذریعہ چونکہ گناہ اور معصیت سے روکا جاتا ہے اور وہ انسانی سماج کی جرائم پیشہ عناصر کی دست درازیوں سے حف ظت کرتا ہے، اس لئے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔

## ۲}....تعزیر کے شرعی معنی

فقہ کی اصطلاح میں تعزیران جرائم پر دی جانے والی سزاؤں کو کہتے ہیں جن کے لئے کتا ہے۔ وسنت میں سزائیں متعین اورمقرر ہیں ۔

#### {m}.....اقتام معصیت

دراصل معاصی تین طرح کی ہیں، ایک وہ جن کی شریعت نے ایک مقرراورلاز می سزا (حسد) متعین کردی ہے، جیسے: زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ ۔ دوسر ہے قسم کے گناہ وہ ہیں کہ شریعت نے ان کے لئے کوئی سزا تو مقرر نہیں کی ہے، لیکن کفارہ متعین کیا ہے، جیسے رمضان میں قصداً رزہ توڑد یناہشم کھا کر پھراس کا ایفاء نہ کر پاناوغیرہ، تیسر سے قسم کے گناہ وہ ہیں کہ ان کے لئے نہ 'حد'، مقرر ہے اور نہ کفارہ ہی کوہ جرائم اور معاصی ہیں کہ قاضی اپنی صوابدید سے ان پر سزانا فذکر تا ہے ان ہی کوفقہ کی اصطلاح میں تعسزیر کہا جاتا ہے۔

#### {٣}.....هرو داورتعزیرات میس فرق

اول: یدکه صدو دمقرر ہیں اور ہرآدمی پر میکسانیت کے ساتھ ان کانفاذ ہوتا ہے، وجیہ وغیر وجیہ، وجیہ، وجیہ، وجیہ، خی حیثیت اور عامی کے درمیان کوئی فرق روانہیں رکھاجا تا ہے، جب کہ تعزیر میں قاضی مجرم کی حیثیت عرفی کالحاظ کرتے ہوئے ایک ہی جرم پر دوشخص کو جدا گانہ سزائیں دے سکتا ہے۔

دے اور نکسی اور کے ایئے جائز ہے کہ وہ بطور خود مجرم کو معاف کردے اور نکسی اور کے لئے جائز ہے کہ وہ بطور خود مجرم کو معاف کردے اور نکسی اور کے لئے قاضی سے سفارش کرے، جب کہ تعزیر میں قاضی معاف بھی کی جاسکتی ہے۔

کرسکتا ہے اور مجرم کے لئے سفارش بھی کی جاسکتی ہے۔

سوم: تعزیر جاری کی گئی اور مجرم فوت ہوگیا تو شوافع کے یہاں قاضی ضامن ہوگا، دوسرول کے یہاں ضامن ہوگا، دوسرول کے یہاں ضامن نہیں ہوگا، جبکہ صدود کے متعلق اتفاق ہے کہا گرموت سے کمتر سزا کا مجرم تصااور مقررہ سزاد سیتے ہوئے وہ فوت ہوگیا تو قاضی ضامن نہیں ہوگا۔ (الفقہ علی المذاہب الاربعۃ: ۸۳۹۷)

#### (۵}.....تعزير كاثبوت

تعزیر کی اجازت خود قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں ناشزہ بیوی کو مناسب سرزش کی

اجازت دی گئی ہے ''فاضر ہواہن فان اطعن کھر فا بتغوا علیہن سبیلاً '' (النساء:۳۳) مدیث سے بھی تعزیر کا ثبوت ہے ، آنحضرت طلنے علیم نے فرمایا: کہ کوئی کسی کو یہودی یا مخنث کھے تواسے بیس کوڑے مارے جائیں۔ (ترمذی شریف:۱/۲۷)

مال غنیمت میں خیانت کرنے والول کے سامان حبلاڈ النے اوران کو مار پہیٹ کرنے کا حسکم دیا گیاہے۔(ابوداؤ دشریف:۲/۳۷)

## {٢}....تعزيركن جرائم پر ہو گئ؟

کن جرائم پرتعزیر کی جائے گی؟ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، وہ عمولی سے معمولی حب رم پر بھی ہوسکتا ہے اور بڑا سے بڑا جرم بھی جس پر حد شرعی مقرر نہ ہو، جیسے لواطت یا اجنبی عورت سے غیر فطری طریقہ پر خواہش کی تحمیل کر ہے، تاہم بنیادی طور پریہ جرائم دوطرح کے ہول گے، ایک وہ جن کا تعلق حقوق الله سے ہود وسرے وہ جن کا تعلق انسانول کے حقوق سے ہووہ ہزائیں جوانسانی حقوق میں تعدی پرمبنی ہول سے ہود وسرے وہ جن کا تعلق انسانول کے حقوق سے ہووہ ہزائیں جوانسانی حقوق میں تعدی پرمبنی ہول میالاتف تق قاضی ان کو معاف نہیں کرسکتا اور وہ صدود ہی کی طرح تعزیرات کو بھی نافذ کرنے کا پابت مالکیہ اور حنابلہ کے نزد کیک معاف نہیں کرسکتا اور وہ صدود ہی کی طرح تعزیرات کو بھی نافذ کرنے کا پابت میں اختراب سے ۔ (المغنی لابن القدامة: ۸/۳۲۷)

شوافع کے نزدیک معاف کرسکتا ہے۔ (شرح المہذب:۲/۲۸۸) احناف کے نزدیک بھی اگر قاضی محسوس کرے کہ تعزیر کے بغیر ہی اس شخص کی اصلاح ہوجائے گی تو سزامعاف کرسکتا ہے۔ (فاوی شامی:۳/۲۰۵)

## {٨}.....تعزیر کی مد

چونکہ مدیث میں تعزیر میں اتنی سخت سزاد سینے سے منع کیا گیاہے، جو مدکو چھو لے، اس لئے اس کے اندر ہی رہ کر تعزیر کی جانی چاہئے، اسی بنا پر امام ابو حنیفہ عثیبہ کے یہاں تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مد ۳۹ مرکوڑے اور امام ثافعی عثیبہ کے خیالہ کے نز دیک ۱۹ مرکوڑے ہیں، اور مام مالک عثیبہ کے یہاں حد ۳۹ مرکوڑے اور امام ثافعی حمد اللہ عثیبہ کے یہاں

امام ابو یوست و بین تاہم یہ حقیقت ہے ایک قول کے مطابق 2 مرکوڑ نے تک لگائے جاسکتے ہیں تاہم یہ حقیقت ہے کہ امام مالک و بین تاہم کے مطابق جے کہ امام مالک و بین تاہم کے مطابق بھی ہے اور آثار سے مؤید بھی ، عہد فاروقی میں ''معن بن ذائدہ'' نامی ایک شخص نے بیت المال کی جعلی مہر بنالی اور بیت المال کے خازن سے کچھ مال حاصل کرلیا، حضرت عمر و الله بین نے اسے کوڑے مارے اور قید کردیا، لوگوں نے اس کے متعلق سفار شات کیں تو دوبارہ اور سے بارہ اسے سوسوکوڑ ہے مارے اور شہر بدر کردیا۔

(المغنی لابن قدامة: ۸/۳۲۵)

ال طرح کے بعض اور آثار بھی خلافت راشدہ کے موجود ہیں، یہاس لئے بھی ضروری ہے کہ بھی حد جاری ہے کہ بھی حد جاری کئے جانے والے جرائم کے مقابلہ میں وہ جرائم اپنی نوعیت کے لحاظ سے زیادہ شدید ہو حب تے ہیں جن پر تعزیر جاری کی جاتی ہے۔ مثلاً شراب نوشی پر حد جاری کی جاتی ہے، کیان اجنبی عورت سے لواطت یا زنا اور لواطت سے کم در جدزیادتی کا شمار تعسزیری جرائم میں ہے، پس یہ بات عین مناسب ہے کہ اس محب رم کو شراب نوشی کی سزاسے زیادہ میزادی جائے۔

یتو تعزیر کی مقدارسے تعلق رائیں ہیں تاہم چونکہ تعزیر میں سزا کی مقدار میں تخفیف رکھی گئی ہے، اس لئے سزا کی کیفیت میں فقہاء کامیلان شدت بر تنے کی طرف ہے پس تعزیر میں کوڑ سے بہمقبابلہ حدود کے زیادہ مختی اور قوت کے ساتھ مارے جائیں گے۔ (فتح القدیر:۲۱۲) ۴)

## {۷}....تعزیراً قتل کی سزا

تاہم تعزیر میں زیادہ سے زیادہ سزائی یہ تحد مید غالباً عام عالات میں ہے، اس لئے کہ غیر معمولی قسم کے جرائم میں فقہاء نے تعزیراً قتل تک کی اجازت دی ہے، لوطی کو احناف و مالکید کے بہال قتل کیا جائے گا، تارک صلوۃ کو اکثرائمہ کے بہال قتل کیا جائے گا، اور احناف کے بہال عبس دوام کی سزادی جائے گا، تا آنکہ تو بہ کر لے، مالکیداور حنابلہ نے غیر مسلم مملکت کے مسلم جاسوس کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، بعض فقہاء نے ان لوگوں کے قتل کا حکم دیا ہے جو بدعت کی طرف داعی ہیں ۔ کتاب الصلوۃ، اور لواطت کے تحت

\_\_\_\_\_\_\_ ائمه کااختلاف مع تفصیل گذر گیاہے، فارجع الیه ان شئت "

### {٩}....تعزيرمالي

تعزیر کے باب میں ایک اہم مئل تعزیر مالی بھی ہے، ائمہ اربعہ کاراج مملک ہی ہے کہ مالی تاوان و جرمانہ جائز نہیں ہے۔ (بدائع السائع: ۲/۱۳۰۰مغی المقاح: ۲/۱۹۰۱مہ الاعتمام: ۲/۱۳۰۱مغی لابن قدامة: ۲/۳۲۷)

و مالکیہ، حنابلہ اور ثوافع کی طرف اس کے جواز کی نسبت بھی کی گئی ہے، سلف صالحین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگر در شید حافظ ابن قیم نے پوری وضاحت کے ساتھ تعزیر مالی کے جب ائر ہونے کی وکالت کی ہے۔ ماضی قریب کے اہل علم میں شیخ سیرسالی نے معین الکلام کے مصنف علاء الدین طرابلسی سے بھی نقل کیا ہے کہ: «من قال ان العقوبة المالیة منسوخة فقد غلط لعدیسه ل

(فقدالسة: ۲/۵۹۲)

جن حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ مالی سزامنسوخ ہے انہوں نے امّہ کے مذہب کی بابت روایت اور استدلال ہر دواعتبار سے ملطی کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسکے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے، جولوگ نسخ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس منسنت ہے اور مذاجماع ہے جوان کے دعویٰ کو صحیح قراد دے۔

### حضرت مولانا خالد سیف الله رحمانی کی رائے

اس وقت اسلام کے قانون حدود و تعزیرات کے فقد ان کی وجہ سے بہت سے ممائل جوسماجی طور پرخل کئے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وحد تیں بعض منگرات کا مقابلہ کررہی ہیں ان کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ مالی جرمانوں کے ذریعہ وہ ان جرائم کی روک تھام کی سعی کریں، یوں بھی عملاً اسس زمانہ میں مالی تعزیر کی بڑی کثرت ہوگئی ہے اور ریاوے، بس،ٹریفک وغیرہ میں کثرت سے اس کا تعامل ہے، راقم الحروف کارجحان ہے کہ اس کی اعازت دی جانی چاہئے۔ (قاموں انفقہ: ۲/۳۷)

#### (١٠).....خلاصة اللباب

اس باب کے تحت کل چارروایتیں درج کی گئی ہیں جن میں تعزیر کے طور پر مجرم کو سزادینا نسینر چیرے پر مارنا،اور تعزیر کی حداور سزا کے معاملات کو بیان کیا گیاہے۔

# (الفصل الأول)

## تعزيري سزاكى انتهاء كاذكر

{٣٣٦٥} عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُجْلَلُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ حُلُودِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُجْلَلُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ حُلُودِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُجْلَلُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اللَّهِ فِي عَلِيهِ مِنْ حُلُودِ اللهِ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۲ ا ۰ ا ، باب کمالتعزیر، کتاب المحدود ، حدیث نمبر: ۹ ۹ ۹ ۲ ، مسلم شریف: ۲/۲ کی باب قدر ا سواط التعزیر کتاب المحدود : حدیث نمبر: ۸ - ۷ ا ـ

توجمه: حضرت ابوبرده بن نیار حضرت بنی کریم طلنتی عادیم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت طلنتی عادیم سے معلاوہ میں دس آنخضرت طلنتی عادیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررت و مدود میں سے سی مد کے علاوہ میں دس کوڑوں سے زیادہ کی سزاند دی جائے۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: اس مدیث شریف کے اندراللہ کے رسول طلعے علیم نے ارشاد فر مارہ ہیں کہ اگر کو کی شخص ایسا جرم کرے کہ اسکی سزامتعین ومقرر نہیں ہے اور اس کا تعمل حقوق اللہ سے ہوتو اس صورت میں اس کو دس کوڑے دس کوڑے سنئے۔

### تعزيرتي حدمين فقهاء كااختلاف

بعض اہل ظاہر نے اس مدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے کہ کم ہے،
سے زیادہ سزا نہیں دی جاسکتی ، دوسری طرف بعض فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ تعزیراسی کوڑوں سے کہ کم ہے،
اس لئے کہ سب سے کم مدمد قذف ہے یا مدشر بخر ہے، اور وہ اسی کوڑوں کی ہوتی ہے، لہذا تعسنریہ سے اناسی کوڑے تک لگ ئے جاسکتے ہیں اسی یا اس سے زیادہ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ حضرات اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضورا کرم طبیع تھی ہے ارشاد فرمایا: «من بلغ حداً فی غیر حد فہو من اللہ عتدین، یعنی جو شخص کسی غیر مدوالے جرم میں مدتک بہنچ جائے تو وہ ظلم کرنے والا ہے، لہذا جن جرائم میں شریعت نے مدم مرزمیں کی ،ان میں استے کوڑے لگانا جو مدکے برابر بہنچ جائیں وہ ظلم ہے، اور حد میں شریعت نے مدم مرزمیں کی ،ان میں اسے کوڑے لگانا جو مدکے برابر بہنچ جائیں وہ ظلم ہے، اور حد میں اس وقت بہنچ گاجب وہ اسی کوڑے لگائے گا، اور اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ مدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ عدتک نہیں بہنچ ،اس لئے اسی سے کم وہ عدتک نہیں بہنچ ،اس کے اسی سے کم وہ عدتک نہیں بہنچ ،اس کے اسی سے کم وہ عدتک نہیں بہنچ ،اس کے اسی سے کم وہ عدتک نہیں بہنچ ،اس کے اسی سے کم وہ عدتک نہیں بہنچ ،اس کے اسی سے کوڑے لگانا تعزیراً جائز ہے۔

#### حنفيه كالمشهورقول

دوسرے بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں اور حنفیہ کامشہور قول بھی بہی ہے کہ تعزیراً صرف انتائیسس ۲۹ مرکوڑے لگائے جاسکتے ہیں، اس سے زیاد ہنمیں و جداس کی یہ ہے کہ صدقذ ف اور صد شرب خمر کی سزاا گرچہ اسی کوڑے ہیں نیال مکن غلام کو نصف حدیعتی چالیس کوڑے لگائے جاتے ہیں لہذا چالیس کوڑے بھی حدہ اور تعزیر سے کہ ہونی چاہئے الہذا تعزیراً انتالیس کوڑے لگائے جاسکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگائے جاسکتے۔

### مير عنزديك راجح قول

لیکن امام مالک عنظیم کا مسلک یہ ہے کہ تعزیراً امام حتنے کوڑ ہے چاہے لگاسکتا ہے اس کی کوئی قیداور شرط نہیں ہے، امام ابو یوسف عنظیم کا بھی یہی مسلک ہے اور امام طحاوی عنظیم نے بھی اسی پرفتوی دیا ہے۔

خلاصة يه ہے کہ اس باب میں تین نقطہ ہائے نظر ہوئے، ایک اہل ظام سرکا، کہ ان کے نز دیک دس کوڑوں سے زیادہ تعزیراً نہیں لگائے جاسکتے ہیں۔

دوسرامسلک ان کاہے جویہ کہتے ہیں کہ حدسے کم کم تعزیر جاری کی جاسکتی ہے۔ تیسرامسلک ان کاہے جویہ کہتے ہیں کہ تعزیر میں کوئی قید نہیں ہے،امام جتنے چاہے کوڑے لگاسکتا ہے۔میرے نزدیک بہی تیسرا قول راجے ہے۔ (حضرت مولانامفتی محرتقی عثمانی زید مجدہم)

#### قول راجح کے دلائل

تیسر نے قبل کی دلیل یہ ہے کہ ایک مدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے کہ صفر سے نعمان بن بشیر و اللہ ہے سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہوی کی باندی سے زنا کر لے قواگر ہوی نے باندی کو شوہر کے لئے ملال نہیں کیا تھا تو رجم کیا جائے گا، اور اگر ملال کر دیا تھا تو سوکوڑے لگائے جائیں گے، اس لئے کہ ملال کرنے کے نتیجہ میں ایک شبہ پیدا ہوگیا، اس شبہ کی وجہ سے وہ مدسا قط ہوجائے گی، اب تعزیراً اسکو سوکوڑے کا گئے میں اورخود زائی موکوڑے یہ اخف الحدود " یعنی ثمانین سے زیادہ میں اورخود زائی کی مدسوکوڑے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر میں سوکوڑے تک لگائے جاسکتے ہیں۔

#### ابل ظاہر کا استدلال اوراس کا جواب

اہل ظاہر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں حضورا قدس طنے اور آپا کے مدود اللہ کے علاوہ میں دس کوڑے سے زیادہ مت لگاؤ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ فہوم نہیں ہے، کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ سزانہ میں دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ ابھی پیچھے حدیث گذری ہے کہ اگر ایک شخص دوسر سے کو یہودی یا مخنث کہے تو اس کو بیس کوڑے لگاؤ، اور یہ بیس کوڑے دس سے زائد ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کاوہ مطلب نہیں جو انہول نے نکالا ہے، میسر سے نزد یک واللہ سبعان ہاں حدیث کایہ طلب ہے کہ اصل میں جرائم دوسم کے ہوتے ہیں۔

# جرم کی دوشیں

ایک جرم وہ ہے جوشر عاً فی نفسہ گناہ تھا، اور دوسر اجرم وہ ہے جوشر عاً فی نفسہ گناہ نہیں تھا، کین حاکم کے خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گیا، پہلے جرم کی مثال جیسے چرس، افیون، بھنگ کھانا، پیشر عاً بھی گناہ ہے اور قانو نا بھی جرم ہے اور دوسرے جرم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹریفک کا قانون ہے کہ بائیں طرف کناہ ہے اور دوسرے جرم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹریفک کا قانون ہے کہ بائیں طرف چلوا گرکوئی بائیں چلنے کے بجائے دائیں طرف چلے تو قانو نا یہ جرم ہے شرعاً گناہ نہیں تھا الیکن حاکم کے حکم کی خلاف ورزی نے اس کو گناہ بنادیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: واطبعوا اللہ وطبعوا الرسول واولی الامر منکم "(النساء:٥٩)

لہذاو لی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، تو او لی الامر کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گیا، مدیث باب میں حص من حدود الله سے مراد وہ گناہ بیں جوشر عاً فی نفسہ گناہ بیں اور قانوناً بھی اس کو جرم قرار دیا گیا ہو، اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ دس کوڑوں سے زیادہ سزانہ دی جائے، مگر ایسے جرم میں جوشر عاً فی نفسہ بھی گناہ ہو، اور جواعمال شرعاً گناہ نہیں تھے لیکن عائم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ بن گئے ہوں ان میں تعزیری سزادس کوڑے سے زیادہ نہ دی جائے، البتۃ اگر ایسا گناہ کرے جوفی نفسہ بھی گناہ ہو تو اس کوڑوں سے زیادہ سزادی جاسکتی ہے، لہذا مدیث باب سے است دلال کرنا کہ تعزیری سزادس کوڑوں سے زیادہ سزادی جاسکتی ہے، لہذا مدیث باب سے است تدلال کرنا کہ تعزیری سزادس کوڑوں سے زیادہ نہیں دی جاسکتی ہے، لیا تعدال درست نہیں ۔

#### من بلغ حداً في غير حد كاجواب

جهال تك اس مديث كاتعلق ہے جس ميں فرمايا گيا كه «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتددين» اس ميں ايك توجية ويه ہوسكتى ہے كه حد ثانى سے مراد گنا ہے، يعنی «من بلغ حداً فی غير اثعر فهو من المعتدين» دوسرى توجيه يه ہوسكتى ہے كہ جب كسى شخص پر شرعى اعتبار سے حد ثابت منہ ہو، يا تواس لئے كہ معيار شهادت پورانهيں پايا گياياس ميں شبه فى الفعل يا شبه فى المحل وغيره پايا گيا، جس كى وجه سے مدلان منہيں ہوئى تواس صورت ميں اس كو جو تعزيرى سزاد و، اس ميں حد تك منه بہنج جاؤ بلكماس سے كم كم رہو،

مثلاایک شخص نے چوری کی لیکن حرز ندپائے جانے کی وجہ سے اس پر صد سے اقط ہوگئی اوراسکا ہاتھ نہسیں کاٹا گیا،اب اگرامام یہ کہے کہ میں تعزیراً اس کا ہاتھ کاٹے کا حکم دیتا ہوں، توبیح کم دینا جائز نہیں،اس لئے کہ پھر تو حد ساقط ہونے کا کوئی مطلب ہی ندر ہا۔اس حدیث میں «من بلغ حداً فی غیر حدی میں اسی کی ممانعت کی گئی ہے۔

## تعزيرأقتل كرنے كاحكم

اب موال یہ ہے کہ تعزیراً کسی کو قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ تعسزیراً قتل کیا جاسکتا ہے، اور دلیل میں وہ حدیث الجمی گذری ہے کہ آپ نے فرمایا: «وان عاد فی الر ابعة ف اقتلوہ» یعنی اگر چوتھی مرتبہ کوئی شخص شراب پیئے تواس کو قتل کر دو جنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعزیر پرمحمول ہے۔

#### تعزیرکاباب بہت وسیع ہے

تعزیر کاباب بہت وسیع ہے اور اس میں امام کو بہت وسیع اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ عالات کے اعتبار سے بتنی چاہئے سزادے دے بوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام مدود وتعزیرات بڑاسخت ہے، عالانکہ اسلام میں نظام عیں اتنی لچک نہیں، آپ نے دیکھا کہ ذیادہ تر جرائم عالانکہ اسلام میں نظام عیں اتنی لچک نہیں، آپ نے دیکھا کہ ذیادہ تر جرائم تعزیر کے بحت آتے ہیں اور تعزیر میں کوئی سزا شریعت کی طرف سے مقرر نہیں کی گئی ہے، بلکہ امام کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ عالات کا مناسب جائزہ لے کرمناسب سزادے، فقہاء کرام نے یہاں تک کھا ہے کہ تعزیر آئی کی صورف ترش روئی سے دیکھ کر چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی سزا کافی ہے، اس کو «نظر قاشدند قا" کہا جاتا ہے، انتہائی سزایہ ہے کہ تعزیراً قتل کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کاباب بڑا وسیع ہے۔

اوراس میں اصل اختیار تو امام کو ہے کیکن امام قاضی کو اپنے اختیارات سپر دکر دیتا ہے، اس صورت میں امام قاضی کو پابند کرسکتا ہے کہ فلال جرم میں اتنی سزا تک دے سکتے ہیں اور قانو نااسس کا دائر ہ مقسرر کرسکتا ہے۔ (امغیٰ لابن قدامة:۸/۳۲، الجموع:۲۰/۱۲، مرقاۃ المفاتیح:۸/۱۲، میزاۃ المفاتیح:۸/۳۸، بذل المجمود:۱۲/۵۸۳، درس ترمذی:۱۲/۵)

#### تعزیر کے بارے میں مذاہب ائمہ کا خلاصہ یہ ہے

# {الفصل الثاني}

## مجرم کے منہ پر مارنے کی ممانعت

{٣٣٦٦} عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَرَبَ آحَنُ كُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْةِ (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۲/۷ ا ۲ اباب فی ضرب الوجه کتاب الحدود الحدیث نمبر: ۳۳۹۳ م

ترجمه: حضرت ابوہریرہ طالعی خضرت نبی کریم طلتے علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت طلتے علیہ نے نبی کہ میں سے وئی مارے تواس کی چہرے پرمارنے سے بجنا چاہئے۔ (ابوداؤد)

تشویج: اس مدیث کا حاصل به ہے کہ انسانی اعضاء میں چہرے کوخصوص اہمیت حاصل ہے، لہذا مجرم کو بطور تعزیریا عدا اگر مارا پیٹا جائے تو چہرے پر قطعاً ندمارنا چاہئے۔

فلیتن الوجه: مارتے وقت چیرے پرمارنے سے بچا جائے، پی<sup>حکم</sup> عام ہے، مدو بھی شامل ہے، ہیں وجہ ہے کہ ابوداؤد نے اس مدیث کو «باب فی ضرب الوجه فی الحین» کے تحت ذکر کیا ہے،

چېرے پرمارنے کی ممانعت کی ایک و جه تو خود پہرے کی تعظیم ہے اور دوسری و جه یہ ہے کہ آخرت طلعے علی مورته "الله تعالیٰ نے آدم علی صورته "الله تعالیٰ نے آدم علی صورته "الله تعالیٰ نے آدم علی صورته "الله تعالیٰ نے آدم علی مورته "الله تعالیٰ نے آدم علی مورته "الله تعالیٰ نے آدم علی مورته پر مارنے کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور اولاد آدم چېرے بشرے میں آدم کے مانند ہیں، لہذا چېرے پرمارنے سے خالق کی شان میں بھی بے ادبی کا شائبہ ہے، اس لئے اس عمل سے پہنے کی ہدایت ہے۔ مے خالق کی شان میں بھی بے ادبی کا شائبہ ہے، اس لئے اس عمل سے پہنے کی ہدایت ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۰۹/ ۳)

## يايبودي يامخنث كہنے كى سزا

{٣٣٦٤} وَعَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوْدِئُ فَاضْرِ بُوهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتٍ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ورواه الترمنى) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبُ.

**حواله**: ترمذی شریف: ۱/۱/۲٫ باب ماجاء فی من یقول لآخریا مخنث، کتاب الحدود, حدیث نمبر: ۲۲ ۱/۱

تشریح: الرجل: یعنی کسی مسلمان کویا بیایهودی ، اور یااس طرح بیاکافریان نصرانی ، کہا ، فاضی ہو دی ہوں الرجل: یعنی اگر کسی مسلمان آدمی کو کسی نے یا یہودی 'اور یااسی طسرح ''یا بیودی ''اور یااسی طسرح ''یا نصرانی ''یا''یا کافر '' کہہ کر پکارا توبالا جماع تعزیری سزادی جائے گی سوائے امام داؤد کے قول کے غلام کے بارے میں کہ اس میں ان کے نزد یک صد جاری ہوگی اور یہی یعنی تعسزیر کا حسکم ہے جب کسی مسلمان پر زنا کے علاوہ کی تہمت لگائے مثلاً یہ کہے: اے فاسق یااے کافریااے خبیث یااے چوریااے مسلمان پر زنا کے علاوہ کی تہمت لگائے مثلاً یہ کہے: اے فاسق یااے کافریااے خبیث یااے چوریااے

فاجریااے زند اِق یااے زانیہ کی اولادیااے قوم لوط کاعمل کرنے والے یااے لوطی پایہ کھے تم لڑ کول سے تھیلنے والے ہو پااے سو دخور پااے شرائی پااے دیوث پااے مخنث پااے خائن پااے زنا کارول کے سر پرست یا چورول کے سر پرست یا اے منافق یا اے یہودی! توان تمام صورتول میں تعزیری سزادی جائے گی، فتاویٰ قاضی میں بھی ایسا ہی لکھا ہے اور ناطفی نے پرکہا کہ بدہیز اان تمسام حالتوں میں اس وقت ہے جب کہ بیسب نیک اورصالح آدمی کو کہا ہواورا گرکسی فاسق کو فاسق یا چورکو چوروغیرہ کہہ کر یکارا تواس پر کچھ بھی سزانہیں ہےاسی طرح اگر کسی نے کسی کو گدھاسور کہا تو بھی تعزیز نہیں اس لئے اس نے گناہ والی چیز کی طرف منسوب نہیں کیااور بھی حکم بیل بھینس،سانپ،ٹڈی مکھی غیرہ کہنے کا ہے بیچکم ہمارے ائمہ ثلاثہ کی ہر ظاہر روایت کے اعتبار سے ہے اور ہندوانی نے ان میں تعزیری سزا کواختیار کیا ہے اور بھی قول امام ثافعی عبْ بیرامام مالک عبٰ بیرامام احمد عبْ بیر کابے،اورصاحب ہدایہ نےا گرمخاطب اشراف میں · سے ہوتو تعزیر کے حکم کوسخس قرار دیا ہے،اور بہتریہ ہے کہا گرکسی کو اے خبیث وغیرہ کہا جائے تواس پرصبر کرے کیکن اگر مقدمہ قاضی کی عدالت میں لے جائے پیجائز ہے،اوراس کااس کو اختیار ہے اور خود بھی پیہ جواب اس کو دیدے کہ تم خود ، بی خبیث ہو، (مثلاً) تو بھی کوئی حرج نہیں «ومن وقع علی ذات ھے مرم» علامة قارى عن يه نيه نع كها واي بالجهاع متعهداً ، فاقتلوى بعض شارعين ني يه كها كقل كايدتم اس کے لئے ہے جواس کو حلال مجھتا ہواورعلامہ خلہر عث یہ نے فرمایا کہ امام احمد عث پیرنے خااہر حدیث پر حکم لگا پاہے اور ایسے شخص کے قتل کا ہی فتویٰ دیاہے،اوران کےعلاوہ دوسرے ائمہ نے فرمایا کہ بیز جر ہے،اور حکم اس کا تمام زانیوں کا جیسا ہی ہے،یعنی اگروہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگا ئیں جائیں گے اور ا گرشادی شده ہے تواس کوسنگسار کیا جائیگا۔ وقال لهذا حدیث غریب، (مرقاة المفاتیح:۴/۱۰۹) مذکورہ حکم اس وقت تھا جبکہ کوئی شخص اپنی فحرم سے صرف زنا کرے اورا گرکوئی شخص اس سے نکاح کرے تواس کے بارے میں مذاہب ائمہ اور حضرت براء بن عازب شالٹی بج کی روایت ذیل میں دیکھئے۔

#### مذاهبائمه

ا گرکوئی شخص اپنی محرم عورت سے نکاح کرے توامام احمد عِنْ پیرے نز دیک پیرہے کہ «ان

يقتل كها في حديث الباب، اورثافعيه ومالكيه كي بهال ال پرحب ضابطه مد جاري موكي، (محصن موسي معلى الباب، اورثافعيه ومالكيه كي بهال ال پرحب ضابطه مد جا و مغيله عن بهاي الله عن معلى اور يهي رائع معلى اور يهي رائع معلى اور امام ابومنيفه و معلى الله عن المعلى الله عن المعلى الله الله الله الله الله الله الله عندالجمهود على المستحل، فهذا الاجل الارتداد، معمول عندالجمهود على المستحل، فهذا الاجل الارتداد،

«عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال بينها انا اطوف على ابلى ضلت اذا قبل ركب اوفوارس معهم لواء الخ»

#### مضمون حديث

حضرت براء طالتائي فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ جو کہ گم ہوگئے تھے ان کو تلاش کرتا ہوا پھر رہا تھا اچا نک سامنے سے ایک جماعت سواروں کی آتی ہوئی نظر آئی جن کے ساتھ جھنڈ ابھی تھا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ دستہ آنحضرت طلطے ہوئے کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، کیونکہ جھنڈ اامارت کی عسلامت ہے، بہت سے اعراب اور بدوی میرے اردگر جمع ہو گئے میرے اس مرتبہ اور قرب کی وجہ سے جوحضور طلطے عاج ہے سے تھا، اچا نک وہ دستہ گھوڑ سواروں کا ایک قبہ میں پہنچا اور اس میں سے ایک مردکو نکال کر لایا اور اس کی گردن ماردی ، یہاں اس روایت کے سیاق وسباق میں کچھ تقدیم و تا خسیر معسلوم ہور ہی ہے، کیونکہ فجعل ماردی ، یہاں اس روایت کے سیاق وسباق میں کچھ تقدیم و تا خسیر معسلوم ہور ہی ہے، کیونکہ فجعل الاعراب کا تعلق جملہ سابقہ "اذا قبل د کب" سے کچھ نہیں ہے اسی طرح آگے، "اذا تو اقبہ" میں ضمیر فاعل علی اقر ب یعنی اعراب کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، بلکہ اس کا تعلق د کب سے ہے۔

ال روایت کے سیاق و سباق اور الفاظ میں کافی اختلاف ہے تر مذی نسائی وغیرہ کی روایات میں جیسا کہ بذل میں مذکورہے،"فسالت عنه "حضرت برائ وٹی ٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اس قتل کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس شخص نے اپنی سوسیلی مال سے نکاح کیا تھا، یعنی زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق کہ باپ کے مرنے کے بعداس کابڑ ابیٹا اپنی مادرسے نکاح کرلیتا تھا، غالباً اس نے بھی ایسا جائز اور حلال سمجھ کرکیا جس کی وجہ سے مرتد ہوگیا، وفی الابواب والست راجم: ۲/۲۲۲، فی باب رجم المحصن" قال الحافظ واشھر حدیث فی الباب حدیث البراء لقیت خالی و معه الرایة

فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امر أة ابيه ان اضربعنقه اخ جهاحمدواصحاب السنن وفي سنده اختلاف كثير قال ابن قدامة وان تزوجذات محرم فالنكح بأطل بألاجماع فأن وطيها فعليه الحدى في قول اكثر اهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي وابويوسف وهمداسحاق وقال ابوحنيفه والثوري لاحدعليه لانه وطي تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد، ثمر قال واذا ثبت له نما فاختلف في الحد فروى عن احمد انه يقتل على كل حال والرواية الثانية حدة حدالزني وبه قال الحسر. ومالك والشافعي بعموم الأية والخبر والقول فيمن زنى بذات هجرمه من غيرعقب كالقول فيمن وطيها بعد العقد الى آخر ما بسط، وفي الهداية: ومن تزوج امر الآلا يحل له نكاحها فوطيها لا يجبعليه الحداعنداني حنيفه رحمة الله عليه لكنه يوجع عقوبة اذا كان علم بذلك وقال ابويوسف ومحمد والشافعي عليه الحداذا كان عالماً بذلك لانه یعنی قتل جیبیا کہ حدیث الباب میں ہے، دوسراامام ما لک عمیث پیرامام ثافعی عمید البیہ اورصاحبین کا کہ اس پر حدز ناہے اور تیسراامام صاحب عیث پیر کا کہاس میں تعسنر پر ہےاورموفق کے کلام میں پر بھی گذر چکا ہے کہاس مسلم میں نکاح اور عدم نکاح سب برابر ہیں، یعنی خواہ بیوطی عقد کے بعد ہویا بغیر عقد کے لیکن یہ موفق کے کلام میں ہے، جونبلی ہیں لیکن ہمارے بہال یہاسی صورت میں ہے جب وطی بعدالعقد ہوا سس لئے کہ شبرتو عقد ہی کی و جہ سے پیدا ہواہےاسی لئے مدسا قط ہوئی ہے،اورا گربغیر عقد کےاس سے وطی کی تو مدجارى موكى چنانچ شامى ميں ہے، تزوج امراة من لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحدعليه وان فعله على علم لمريحه ايضاً ويوجع عقوبة في قول الى حنيفة رحمة الله عليه وقالا ان علم بناك فعليه في ذوات المحارم "الى طرح درمخارين عي ولاحد ايضاً بشمة العقب اى عقد النكاح عند الامام كوطئي محرم نكحها، وقالا ان علم الحرمة حدوعليه

جمہور کی طرف سے مدیث کا جواب او پر گذر چکا ہے کہ ان کے نز دیک میتحل پرمحمول ہے، اور

جمهور كے مذہب كى دليل آيت كريمه ہے "الزانية والزانى فاجلدو الآية" اوراليے ہى وہ مديث جو شروع ميں گذر چكى ہے "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم الحديث" كيونكه يه نكاح باطل اور كالعدم ہے لهذا زنا ہونااس پرصادق آيا۔ (الدرالمنفود: ٧/٣٥٢)

## مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا

{٣٣٦٨} وَحَى عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَلُتُمُ الرَّجُلَ قَلُ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَخْرِقُوا مَتَاعَهُ وَالْحَرِبُونُ فَي اللهِ فَأَخْرِينُ هُذَا حَدِينُ عُرِيْبُ.

حواله: ترمذی شریف: 1/4/7, باب ماجاء فی الغال، کتاب الحدود، حدیث نمبر: 1/7/1, باب فی عقو بة الغال، کتاب الجهاد، حدیث نمبر: 1/7/1.

توجمہ: حضرت عمر و الله الله الله الله و الل

قشویج: مال غنیمت میں چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، جوشخص اس جرم کاارتکاب کرتا ہو پکڑا جا سے اسکو بطور تعزیر مارا پیٹا جائے ہیں چونکہ اس میں سرقہ کے معنی نہیں ہیں اس لئے بطور حداس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گااس کے سامان کو جلانے کی بھی ہدایت ہے، بعض لوگ ظاہر حدیث پرممل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مجرم کاسامان بھی جلادینا چاہئے، جب کہ بعض لوگ اس کی زجروتو بیخ پرمجمول کرتے ہیں۔

اذا وجد تم الرجل قد غل فی سبیل اللہ: جبتم کسی شخص کو مال غنیمت میں خیانت کرتے ویک ہونکہ کرتے دیکھوتو اس کا سامان ندر آتش کردو، مال غنیمت میں خیانت در حقیقت بہت بڑا حب رم ہے، چونکہ مال غنیمت میں پورے شکر کاحق و ابستہ رہتا ہے، اس لئے اسکی خیانت در پیرخیانتوں سے اشد ہے، ایک شخص مال غنیمت میں سے چرالسا، بعب میں اسس کو لے کرآ ہا، تو

آنحضرت طلنيا عَلَيْم نِي ماياكه: «كن انت تجهّى به يومر القيامة فلن اقبله عنك» (الوداؤد) اب اس کو لے جاؤیں اس کو نہیں لے سکتااس لئے کہاس کی تقسیم کمکن نہیں ہے اب اس کو قیامت کے دن لے کرآنا، مال غنیمت میں چوری اتنابڑا جرم ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت طلعی علیم نے فرمایا کہ دیکھوالیا یہ ہوکہ قیامت کے دن میں کسی کو اس حال میں دیکھوں کہا سکی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو،اوراعلان ہور ہا ہوکہاس نے مال غنیمت سےاونٹ چرا ہاتھا، و پشخص اگر مجھے سے شفاعت کا طالب ہو گا تو میں اس کو صاف جواب دیدوں گا، کہ میں نے حکم الٰہی پہنچادیا تھا،اب میں کچھ نہیں کرسکتا۔ (بخاری) مال غنیمت کی چوری کی شناعت ہی کی بنا پر آنحضرت طلط علیہ سے یہ حکم دیا کہ ایسے مجرم کا مال ومتاع جلاد وہ تر مذی کی روایت میں ہے کہ صالح کہتے ہیں کہ میں مسلم کے یاس گیا،ان کے پاس حضرت سالم بن عبداللہ بھی تھے، انہوں? نے ایک شخص کو مال غنیمت میں چوری کامرتکب پایا،اس موقع پر حضب رت سالم نے مدیث باب بیان فرمائی، چنانچیسالم نے خائن کاسامان جلانے کا حکم دے دیا،اس کے سامان میں قسر آن کریم نکلاتو اسکے بارے میں فرمایا: «بعه و تصدق مثینه» اس کو پیچ کراس کی قیمت صدق کردو، خانی کے مال ومتاع میں اگرعانور ہیں توان کو بھی یہ جلا باعائے اس لئے کہ عانورکو آگ سے عذاب دیپ منع ہے امام احمد عن پیداوربعض دیگرعلماء حدیث باب کی بناء پر کہتے ہیں کہ مال غنیمے میں چوری کرنے والے کا سامان جلایا جائے گا،جمہورعلماء خائن کے لئے تعزیر کے قائل ہیں ایکن سامان جلانے کے قائل نہیں ہیں، اور جہال تک مدیث باب کا تعسل ہے تو جمہور محدثین نے اس پر کلام کیا ہے بعض نے تضعیف کی ہے اور بعض عدم ثبوت کے قائل ہیں ۔

#### سوال: مالى جرمانه جائز بي يانهين؟

جواب: اس مدیث کے ختمن میں یہ بحث بھی آتی ہے کہ تعزیر بالمال جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء نے اس مدیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ تعزیر بالمال جائز ہے ہیکن جمہور فقہاء متقد مین عدم جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان ہے: «لا بھل مال امری مسلمہ الا بطیب نفس منه» کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، بعض فقہاء متاخرین بھی جائز قرار دیتے ہیں اور وہ مدیث مذکور کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں مسلمان سے وہ مسلمان مراد ہے جس نے جرم مذکیا

ہو،اورمالی تاوان تو جرم سے لیاجا تا ہے جبکہ جرم کو ماراجاسکتا ہے تواس سے مالی تاوان بھی لیاجاسکتا ہے،
اس لئے کہ مسلمان کا مال تو طیب نفس سے حلال ہوجا تا ہے، جان تو طیب نفس سے حلال نہیں ہوتی ہے، لہذا جس صورت میں مارنا پیٹنا جائز ہواس صورت میں مناسب مالی تاوان لیاجاسکتا ہے، (واللہ علم بالصواب) اس باب میں فالٹ نہیں ہے۔ (فیض الم عکو تا ۵۰۱٪ ۲۸ متفاد از مرقاۃ المفاتیح: ۲/۱۰۹٪)

تنبیعہ: اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔

# (باببيان الخمرووعيدشاربها)

## شراب کی حقیقت اور شراب پینے والول کے بارے میں وعید کابیان

#### خلاصة الباب

اس باب کے تحت چوبلیں روایتیں درج کی گئی ہیں، جن میں ان اسٹیاء کا تذکرہ ہے، جن سے شراب بنتی ہے اور بنائی جاتی ہے۔ ہر مسکر حرام ہے۔ دنیاوی شراب پینے والا شراب طہور سے محروم رہے گا، شرابی کے لئے وعید، نبیذ کا حکم ہے، شراب کا سرکہ بنانا، حرام چیز میں شفاء نہیں، شراب مال متقوم نہیں، شراب اور جوئے کی ممانعت اور شراب نوشی مثل بت پرستی ہے، وغیرہ احکامات بیان کئے گئے ہیں۔ شراب اور جوئے کی ممانعت اور شراب نوشی مثل بت پرستی ہے، وغیرہ احکامات بیان کئے گئے ہیں۔

## خمر کے معنی

انگوری شراب، اسان العرب میں ہے، ﴿الحنه مِ مااسکو من عصیر العنب 'انگورکاوہ شیرہ جس میں نشہ پیدا ہوگیا ہوخم ہے اسان العرب میں بیوا قعہ بھی مذکور ہے کہ ایک یمنی انگور لئے جارہا تھا ہمی نے جواب دیا کہ خمریعنی انگوراور عربی میں دوسری مشرابول نے اس سے پوچھا کیا گئے جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ خمریعنی انگوراور عربی میں دوسری مشراب کینے دوسرے الفاظ ہیں ۔مثلاً ''مسکو'' ، مجمور کی شراب ، ''ہتع '' ، شہد کی شراب ، ''منہ کی گئراب ، ''میروں کی شراب کے لئے بھی نام ہیں ۔

پھرامادیث نے دیگر شرابوں کو اشتراک علت (نشہ) کی بنا پرخمر کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور سب کو حرام قرار دیا ہے، اگر سب مسکرات خمر کا مصداق ہوتے توان روایات کی جن کا تذکرہ آئندہ آئے گا کچھ ضرورت بھی، قرآن کے مخاطب خالص عرب تھے اور وہ محاورات سے پوری طسسرح واقف تھے، پس مختلف صحابہ کا مختلف شرابوں کے بارے میں حکم دریافت کرنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ خمر کے قیقی مصداق نہیں ہیں۔

حدیث: حضرت عبدالله بن عمر طَّلَ النّهُ سے مروی ہے، "نہلی النبی صلی الله علیه وسلم عن الخمر، والمیسر والکوبة الغبیراء وقال کل مسکر حرام، جناب حضرت نبی کریم طلق علیم النه عن الخمر میسر، (جوا) سازنگی وغیره آلات کی مما نعت فر مائی، اور فر مایا ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

(۳۲۵۲: ۵۲۲)

# جس کا کثیرنشہ کرے تواس کا قلیل بھی حرام ہے

خمر کے تذکرہ کے بعد مکئی کی شراب کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ خمراس کو شامل نہیں، جب خمر کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں میں پانچ چیزوں کی شراب کارواج تھا،انگور، کھجور، گیہوں، جواور شہد کی شرابیں رائج تھیں لیکن خمر کا حسکم ان کے ساتھ ہی مخضوص نہیں ہے بلکہ حسد بیث میں ہے جہ الحدم مان کے ساتھ ہی مخضوص نہیں ہے بلکہ حسد بیث میں ہے جہ الحدم مان کے ساتھ ہی مناخامہ العقل، ہروہ شراب جوعقل کو چھپائے خمر کے حکم میں ہے ۔ (مشکوۃ: ۳۲۳۵)

ائمہ ثلاثہ اور امام محمد عن بیری کے نزدیک شراب چاہے انگورسے بنائی جائے خواہ کھجوریا شہدیا فلول سے مسکر ہونے کے بعد سب پرخمر ہی کااطلاق ہوتا ہے اور سب کا حسکم یکسال ہے کہ ال قسمول میں سے کسی میں سے ایک قطرہ بھی بینیا جائز نہیں بلکہ حرام ہے ،خواہ بوجہ قلت مقدار سکر پیدا نہ ہو حدیث «مااسکر کثیر کا فقلیلہ ھے ۔ نیز کل مسکر حرام وغیرہ سے کشیر کا فقلیلہ ھے ۔ امر "جس کا کثیر نشہ کر ہے تواس کا قلیل بھی حسرام ہے ۔ نیز کل مسکر حرام وغیرہ سے استدلال کرتے ہوئے ۔

اور تیخین حضرت امام ابوعنیفه عربی اور حضرت امام ابویوسف عربی ایستان الموری شراب کو خواست غلیظه قرار دیا ہے ،اوراس کے حلال ماننے خواست غلیظه قرار دیا ہے ، اوراس کے حلال ماننے والے کو کافر قرار دیا ہے ، کیونکہ قرار دیا ہے ، کیونکہ اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے اوراس کا ایک قطر ہینے پر بھی حسد واجب ہے اس میں علت (نشه) کا اعتبار نہیں اور دیگر شرابول کی حرمت کا انکار کرنے والے کو گمراہ کہا ہے اوران میں حداس وقت واجب ہوگی جب ان سے نشہ آجائے ، کیونکہ ان کی حرمت اخبار احادیث سے ثابت اوران میں حداس وقت واجب ہوگی جب ان سے نشہ آجائے ، کیونکہ ان کی حرمت اخبار احادیث سے ثابت ہے ، جومفید طن ہیں ، یقین کا فائد ہ نہیں دیتیں اس لئے ان کا منگر گمراہ ہے ۔

البیتہ تناول (کھانے بینے) کے سلسلہ میں تمام منشات کا ایک حکم بے فتوی اسی پر ہے کہ کسی بھی البیتہ تناول (کھانے بینے) کے سلسلہ میں تمام منشات کا ایک حکم بے فتوی اسی پر ہے کہ کسی بھی

شراب کاایک قطرہ پینا حرام ہے احناف نے یہ فرق بر بنائے احتیاط کیا ہے، حدوغیرہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس لفظ سے حرمت نازل ہوئی اس میں علت (نشہ) کالحاظ مذکیا جائے اور اس کے ساتھ کمی چیزول میں علت کالحاظ کے اور تناول میں احتیاط کی بات یہ ہے کہ منشیات کو مطلقاً حرام قرار دیا جائے۔
چیزول میں علت کالحاظ کیا جائے، اور تناول میں احتیاط کی بات یہ ہے کہ منشیات کو مطلقاً حرام قرار دیا جائے۔
(متفاد ازر حمۃ اللہ الواسعہ: ۵/۳۳۳) میں الدر المنفود: ۱۹/۱۹ التعلیق تصحیح: ۱۸۸/۲۸)

شراب کی طرح دوسری نشه آور چیزیں مثلا بھنگ اورا فیون وغیرہ کا کھا نااور پینا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی انسان کی عقل کو تباہ کرتی ہیں اور ذکر اللہ ونماز وغیرہ سے باز رکھتی ہیں علماء نے کھا ہے کہ جوشخص بھنگ وغیرہ کو حلال جانے وہ زندیات و بدعتی ہے بلکہ نجم الدین زاہدی نے تو ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا ہے اور اس کے قبل کو مباح جانا ہے۔ (فیض المثکو ہے: ۲/۵۰۲)

# (الفصل الأول)

# انگورونجحورتی شراب کاذ کر

{٣٣٦٩} عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْخَبُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةُ وَالْعِنَبَةُ . (رواه مسلم)

حواله: مسلم شریف: ۱۲۳/۲ میان ان جمیع ماین بذرک تاب الا شربة محدیث نمبر: ۵ ک ۱۹ دیث نمبر: ۵ ک ۱۹ دیث نمبر: ۵ ک ۱۹ دیث نمبر

توجمه: حضرت ابوہریرہ طلعی عضرت رسول اکرم طلعی علیم سے نقب کرتے ہیں کہ آنحضرت طلعی علیم نے درا) انگور سے۔ آنحضرت طلعی علیم نے فرمایا کہ: شراب ان دو درختول سے بستی ہے،(۱) تھجور سے (۲) انگور سے۔ (مسلم)

تشریح: "النخلة والعنبة" بيدونول بدل بونے کی وجہ سے مجرور میں اور مشکوة کے ایک

نسخه میں رفع کے ساتھ بھی ہیں اس وقت پیخبر ہوں گے، شراب ان دونوں کے علاوہ سے بھی بنتی ہے اس مدیث میں خاص طور پران کاذکراس لئے کیا ہے کہ زیادہ تر شراب انہیں سے بنتی ہے نہ کہ یہ مطلب ہے کہ ان کے علاوہ اورکسی چیز سے شراب بنتی ہی نہیں اور پیاسس لئے کہ رسول اللہ طالع آجے آجے ان کے علاوہ مثلاً مہوا وغیرہ سے بنی ہوئی مسکو حرام" یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ظاہر ہے کہ نشہ ان دو کے علاوہ مثلاً مہوا وغیرہ سے بنی ہوئی شراب میں بھی ہوتا ہے، چنانچ پر حضرت عمر رفیا گئی نے ایسی پانچ چیزوں کاذکر کویا ہے جن سے شراب بنتی ہے اور حصر ،ان میں بھی نہیں ہے شراب ہروہ چیز جوعقل کو ڈھا نگ لے "والحد ما خامر العقل" یہ حضرت عمر رفیا گئی ہے۔ (مرقاۃ المفاتے: ۱۱۰ / ۴ ،التعلیق الصلیح : ۱۸۸ / ۴)

## شراب عقل کو ڈھانیتی ہے

{٣٣٠٠} وَعَنَ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَلَىٰ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَبُرِ وَهِى مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَلَىٰ اللهُ تَعْرِيْهُ الْخَبُرُ مَا خَامَرَ خَمْسَةِ آشَيَا الْعِنْ فِ التَّهُرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَالْعَسَلِ وَالْخَبُرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَ (روالا البخارى)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۸۳۷، باب ما جاء فیان الخ مر، کتاب الا شربة، حدیث نمبر: ۵۵۸۸

توجمه: حضرت ابن عمر طُالتُهُ بیان کرتے ہیں که رسول الله طلق عَادِم کے منبر پرخطبه دیتے ہوئے حضرت عمر طُالتُهُ نے فرمایا که بلاشہ شراب کی حرمت نازل ہو پی ہے، اور وہ پانچ چیزول سے بنتی ہے۔ (۱) انگور (۲) کھجور (۳) گیہوں، (۴) جو، (۵) شہد سے اور شراب وہ ہے جوعقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ (۱) انگور (۲) کھجور (۳) گیہوں، (۴) جو، (۵) شہد سے اور شراب وہ ہے جوعقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ (بخاری)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ حضرت عمر وٹالٹینئ نے اس میں پانچ ان چیزوں کاذکر کیا ہے۔ کہ حضرت عمر وٹالٹینئ نے اس میں پانچ ان چیزوں کاذکر کیا ہے۔ کہ ان کیا ہے۔ کہ ان سے عموماً شراب تیار کی جاتی ہاتی ہے کہ ان انہوں نے ساتھ ہی اس طرف اشارہ بھی کردیا ہے، کہ ان ہی چیزوں میں شراب کا انحصار نہیں ہے بلکہ ہروہ چیز جونشہ اور عقل وخرد پر پردہ ڈالنے والی ہو، شراب ہی

کے حکم میں ہے،اس کانام چاہے جو بھی رکھا جائے وہ بھی مانند شراب حرام ہے۔

فقال انه: ضمیر شان ہے، قدن نول سے «ماخامر العقل» تک «خامر به» کے معنی چینا آڑ میں ہونا میں اور «خامر الشی» ڈھانگنے کے معنی میں ہوتا ہے، علامہ قاری عثیبہ نے کہا «ای ستری» بعض نے بیکہا «لاخیر الاحن عنب» ان کے اس خیال کا بطلان اس مدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے، انگور کی شراب کے سلسلہ میں علامہ قساری عثیبہ نے فرمایا کہ ہمار سے علماء کے نزدیک شراب وہ ہے کہ جب انگور کی ابال کرگاڑھا ہوجائے، اور امام ابوعنیف عین نے جواگ چینے کے قربہ ہیں لگائی۔ (مرقاۃ المغاتیج: ۱۱۰/۲)

تنبيه:اقسام الخهر مع احكامها سبقت في مقدمة بأب في حدالخمر فارجع اليه لوشئت.

## تهجورتی شراب کاذ کر

(٣٣٤) وَعَنَ انْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَقَلُ حُرِّمَتِ الْخَبُرُ حِيْنَ حُرِّمَتُ وَمَا نَجِلُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا ٱلْبُسُرُ وَالتَّبَرُ. (رواه البخاري)

**حواله: بخ**اری شریف: ۸۳۲/۲، باب الخمر من العنب و غیره، کتاب لا شربة، حدیث نمبر: ۵۵۸۰

على الناس : اده في نيم بحنة فجور، لدر فجور، التمر: خشك فجور جيوباره \_

ترجمہ: حضرت انس طالٹیئ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمارے او پر شراب کی حرمت نازل ہوئی اسی وقت شراب ہوئی، ہماری اکثر شراب گدر ہوئی اسی وقت ہمارے بیہال انگور شراب بہت ہم میسرتھی، ہماری اکثر شراب گدر کھجوریعنی کچی کھجور سے بنتی تھی۔ ( بخاری )

تشویج: اس مدیث کا عاصل په ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اس وقت مدینہ طیبہ میں انگور کی شراب نایا بھی،صرف کھجور کی شراب دستیا بھی معلوم ہوا کہ انگور کی شراب پیناسخت منع ہے، اوراصلاً اسی سے تیار شدہ کوخمر کہاجا تا ہے، باقی کھجور وغیر ہ سے تیار شدہ نشہ ترام لعیبنہ نہیں ہے،لہذا اس کی نبیذ وغیر ہ کواس مقدار میں بینیا کہ نشہ نہ آئے جائز ہے۔

وعامة خمر ناالبسر والتمر: عموماً ہماری شراب کی پی کھجور کی ہوتی تھی ہنفیہ کے نزدیک خمر ناالبسر والتمر: عموماً ہماری شراب کی پی کھجور کی ہوتی تھی ہنفی ہند کرد یک خمر کی حقیقت شیرہ انگور کے شیرہ سے بنائی جانے والی شراب کو حنفیہ 'خمر'' کہتے ہیں اسی کا قلیل وکثیر حرام ہے اور اس کے پینے پر حداگائی جائے گی ،خواہ ایک قطرہ ہی کیوں پیا جاست اور ہی خمس العین ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا کا فسر ہے ، جمہور محدثین کے خمس العین ہے اسی کی خرید وفر وخت حرام ہے ، اور اس کو حلال سمجھنے والا کا فسر ہے ، جمہور محدثین کے نزدیک تمام نشر آور مشرو بات کو ''خمر'' کہتے ہیں اور یہ تمام خمر کے حکم میں ہیں قطعی طور پر حرام ہیں۔

اعتراض: وعامة خمر ناالبسر والتهر: علامه كرماني عب يان فرمايا: «الخهر مائع والبسر جامد فكي الله عن البسر والبسر جامد فكيف يكون هو ايالا» يعنى خمرتوايك مائع چيز ب،اور فجورايك مامد چيز بت وخمر پر بسراور تم كا اطلاق كيد درست موسكى كا؟

جواب: مذكوره اعتراض كاجواب يه به كهاس ميس بسروتم كانشراب يرمجاز أاطلاق كيا كياب اوريه يهال مضاف محذوف بي يعنى: «عامة اصل خمر ناالتهر»

(شرح الكرماني للبخاري:۲۰/۱۴۱)

### ہرنشہ آور مشروب حرام ہے

{٣٣٤٢} وَعَنَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتَعِ وَهُوَ نَبِيْنُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَراَمٌ لَهُ وَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ) فَهُوَ حَراَمٌ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

عواله: مسلم شريف: ۲/۲ ۱ ، باب بيان كل مسكر خمر، كتاب الا شربة، حديث نمبر: ۱ ۰ ۰ ۲ ، بخارى شريف: ۲/۲ / ۸۳۷ ، باب الخمر من العسل، كتاب الاشربة، حديث نمبر: ۵۵۸۲

ترجمه: حضرت عائشه والله بيان كرتى بين: كه رسول الله طلط عَلَيْم سے "تبع" نامی شراب

499

کے بارے میں دریافت کیا گیا، جوکہ شہد کا شیرہ ہوتا ہے آنحضرت طلنے علیم نے فرمایا کہ ہر شراب جوکہ نشہ لائے حرام ہے۔ (بخای ومسلم)

تشویع: شهد کی نبیذ بینا بھی جائز نہیں ہے،اس کئے کہ اس میں بھی نشہ ہوتا ہے،جس طسر ح تمام نشہ آور مشر و بات حرام ہیں، اسی طرح ''بتع'' نامی مشر وب جو کہ یمن میں زیادہ پیاجا تا تھا حرام ہے، اسکے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شہد کو پانی میں ملا کر طویل مدت تک رکھ دیاجا تا ہے تا کہ اس میں سکر پیدا ہوجائے اور جب سکر پیدا ہوجائے تب اس کو استعمال کیاجائے۔

#### كلشراب اسكر فهوحرام

حدیث باب کامفہ وم: امام ابوعنیفہ عن یہ کے مذہب کے اعتبار سے مدیث کامطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار میں نشہ آور نبیذ بینا کہ بالفعل آدمی پرنشہ طاری ہوجائے حرام ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ جو بھی چیز بالقوۃ نشہ آور ہووہ حرام ہے، اس کی تصور کی مقدار بینا بھی حرام ہے خواہ بالفعل نشہ ہویا نہ ہو۔

نبین پینے پر اہام صاحب کی د لیسل: ابوداؤد میں مدیث ہے چمڑے کی مشک میں بنائی ہوئی نبیذجس کا منہ باندھا گیا ہو ہو، پھرا گروہ اٹھے یعنی اس میں جوش پیدا ہوجبائے اورنث پیدا ہوجائے تواس کو پانی سے توڑو، یعنی اس میں ٹھنڈ اپانی ملا کراس کا نشہ اور جوش ختم کر دواورا گروہ تم کو تھی دو، اس مدیث میں نبیذ میں نشہ تھی دو، اس مدیث میں نبیذ میں نشہ پیدا ہونے کے بعد بھی جوش ختم نہ ہوتو اس میں نبیذ کو پھینک دو، اس مدیث میں نبیذ میں نشہ میں نبیذ میں فیدا میں مقدار میں بیدا ہونے کے بعد بھی اس کو پینے کی اجازت ہے البتہ اسکی احتیاط لازم ہے کہ خود پینے والا اس مقدار میں نہ ہوجائے، طاوی میں حضرت عمر مرفی گئی گا اثر ہے کہ نبیذ میں نشہ ہوگیا تھا، توانہوں نے فرمایا کہ اسکے نشہ کو بانی سے توڑو، اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبیذ کی غیر مسکر مقدار جا نز ہے۔

نبیذ کی حرمت پرجمہور وامام محمد عثیب کی دلیل حدیث باب ہے جس میں صاف صراحت ہے کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

**جواب**: حدیث باب میں حرمت کی علت سکر ہے، لہذامعلوم ہوا کہ نبیذ کااس مقدار میں پینا جوسکر یعنی نشہ آور ہو حرام ہے، اور جومقدار نشہ آور نہ ہواس مقدار میں پینے کی گنجائش ہے۔

اشکال: اسکامطلب یہ ہے کہ خمریعنی شراب بھی اگر تھوڑی مقدار میں پی جائے اورنشہ آوریہ ہوتو وہ ہے امریس

جواب: نہیں قطعی نہیں، چول کہ خریعنی شراب کی حسرمت قطعی ہے،اس لئے اس کی ادنی سے ادنی تر مقدار بھی حرام ہی ہے،اور حرمت کی ذات میں داخل ہے، لہذااس کی حرمت نشہ ہونے پرموقون نہیں ہے۔

سوال: جب نبیز تھوڑی مقدار میں بینا جائز ہے اوراحنات کے پاس جواز کے دلائل بھی ہیں تو پھرامام محمد عربی ہیں کہ ہرنشہ آورشراب پھرامام محمد عربی ہیں کہ ہرنشہ آورشراب مطلقاً حرام ہے۔

جواب: فتوی امام محمد عنی یہ کے قول پرملت کے مصالح کے پیش نظرہے، چول کہ سیلی چیزوں میں یہ خاصیت ہے کہ ان کا تصور ازیادہ کی دعوت دیت ہے، اور جب چہا پڑ جب تا ہے تو آدمی تصور کے برکتا بھی نہیں ہے، اس کئے صلحاً امام محمد حِنی یہ کے قول پرفتوی ہے۔ (تحفۃ اللمعی:)

فائدہ: البتع: بکسر الباء وسکون التائ، باء کے زیراور تاء کے سکون کے ساتھ شہدسے جوشراب بنائی جاتی ہیں۔ (کشف الباری: ۱۱/۲۸۹)

#### شراب پینے پروعید

[٣٢٤٣] وَعُنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَبْرَ فِي اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَا مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَبْرَ فِي اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ يَشْرَبُهَا فِي الأَخِرَةِ وَ (رواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲/۲ ایبانان کلمسکر خمر، کتابالا شربة، حدیث نمبر: ۲۰۰۳

ترجمه: حضرت ابن عمر طالته الله على سعدوايت ہے کدرسول الله طلعے عاقبہ سنے فرمایا کہ ہرنشہ لانے والی چیز شراب ہے اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی پھروہ اسس

عال میں مراکہ ہمیشہ شراب پییار ہااور تو بہیں کی تواس کو آخرت میں شراب پینے کو نہیں ملے گی۔ (مسلم)

تشویع: شراب درحقیقت ایک بہت بڑی لعنت ہے، اسکے قریب بھی نہ جانا چاہئے، اور اگر

کسی نے اسکو پینے کا جرم عظیم کاار تکاب کرلیا ہو، تو اسکو فوری طور پر اس گناہ سے باز آ کر، باری تعالیٰ سے پہنتہ تو بہ کرنا چاہئے، اگر کو کی شخص اس کے برخلاف شراب کاعادی بنار ہا اور اسکو مرتے دم تک ترک نہ کیا اور تو بہیں کی تو ایسا شخص آخرت میں شراب طہور کی لذت سے محروم کردیا جائے گا، اس کو جنت کی شراب پینے کو نہیں ملے گی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز نشہ آور ہووہ شراب کے حکم میں ہے۔

و كل مسكر حدام: ابن همام عن يه ني أن الله عن ا پر صدحاری کی جائے گی،اورمد ہوش ہونے کی قیدلگانے کے لئے نبیذ میں ہی ہےاورشراب کاایک قطسرہ یینے سے بھی حدجاری ہو گی اور ائمہ ثلاثہ کے نز دیک جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ آور ہواس کی مم مقدار بھی حرام ہے،اوراس پرمد جاری کی جائے گی، دلیل ان کی پیھندیش ہے، پو کل مسکر خمہ و کل مسکر حرام، ومن شرب الخبر في الدنيافهات وهيويدمنها» اورجس نے دنيا ميں شراب يي اوراس كا عادی رہایعنی ایسا نہیں کہ می موقعہ پری لی لی اوراسکاعادی بنتھااور پھرمر گیا تواس کیلئےوہ وعبیرنہیں ہے جو آگے آرہی ہے بلکہ بدوعبیداس کے لئے جواس کا پابند تھا،اورمر گیااس حسال میں کہ «لیمہ بیت عنہا» شراب بينے سے تو پنہيں كى الحد مذہ بيها في الآخہ قا، آخرت ميں اس كوشراب طهور بينيانصيب مذہو گاہيكن یہ وعیداس وقت ہے جب کہ شراب کو حلال سمجھ کر بیتیار ہا ہوتو ظاہر ہے کہ حرام کو حسلال سمجھنا سبب کفر ہے اور کافر کے لئے جنت کہاں اور وہ شراب جنت کےعلاوہ ہے کہاں اور پاپھر بیحدیث شدید درجہ کی وعیداور ز جرير محمول ہے نہا یہ میں ہے کہ اس کامط اب یہ ہے کہ و شخص جنت میں داخل یہ ہو گااس لئے کہ خمر جنت کے مشروبات میں سے ہے، پس جب وہ آخرت میں اس کو نہ بیئے گا تواس کامطلب بیہوا کہوہ جنت میں داخل ہی بہ ہوگا،اورعلامہ نووی عمش یہ نے بہ کہا کہ وہ جنت میں تو داخل ہوگالیکن وہاں اس کا پینا اس کیلئے حرام ہو گایا پیکہ و ہ اس سے و ہال محروم رکھا جا ئے گا،اس لئے کہ وہ جنت کے مشر و بات میں کا نہایت عمد ہ مشروب ہوگا تو دنیا میں اس کے پینے کا گناہ کرنے والا آخرت اور جنت میں اس سے محروم رکھا جائے گااور بعض حضرات نے بدکھا کہ اس کامطلب یہ ہے کہ جنت میں اس سے اس کی خواہش کو بھلا دیا جائے گا،پس عدم خوا ہش کی و جہ سے وہ اس سے محروم رہے گا،اوراسکی و جہ یہ ہے کہ جب وہ کافرنہیں ہے،تو جنت میں بہر عال داخل ہوگاخواہ دخول اولی ہویادخول بعداز سزا ہوتو جنت تو، پنے ہا ماتشتہ ہے الانفیدی، کی جگہ ہے یعنی و ہاں ہروہ چیز ملے گی جس کادل جاہے گااورجس کی خواہش ہو گی اوربعض نے پرکہا کہوہ اس کی لذت کو بادر کھنے کے باوجود اس کی خواہش یہ کرے گا،اور یہاس کاعظیم نقصان ہوگا،کہوہ جنت کی انثیر ف واعر نعمت سے محروم ہو گا،علامہ قاری عیث بیر نے فرمایا کہاس کی نظیر معتزلہ کارؤیت سے محروم ہونا ہے اقوال اور بھی میں پر مرقاة المفاتیج: ۱۱۲/۴۴ شرح اطبیی: ۷/۲۰۵)

## شرانی کے لئے سخت سزا کاذ کر

{٣٣٤٣} وَحُرْق جَابِر رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنَ الْيَهَن فَسَالَ الَّنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِ يَشْرَ بُوْنَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ النُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِرْزُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ آهُلِ النَّارِ آوُ عُصَارَةُ آهُل النَّادِ ـ (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲//۲ ایبابیان ان کل مسکر خمر کتاب الا شربة حدىث نمد: ۲۰۰۲\_

**حل لغات**: الذرق: مكئي (غله)مكئي كادانه،الطينة: گارے كاايك حصه،ايك خاص مقدار جو باته وغيره مين بيك وقت الحلائي حائے،الحبال: خرانی، بلاكت، الل جهنم،العصارة: عسرق، جوس، خبلاص، نجورً

ترجمه: حضرت جابر ظالمين بيان كرتے ہيں كه يمن سے ايك صاحب آئے اور انہول نے نبی کریم طلطین علی سے اس شراب کے بارے میں دریافت کیا جو کہ سرز مین یمن پریی جاتی تھی مکئی سے تیار ہوتی تھی اوراس کو ''مرز ''کہا جاتا تھا،حضرت نبی کریم طلط علیم نے ان سے فرمایا کہ کیاوہ نشہ آور ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آنحضرت طلط علیہ نے فرمایا کہ نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے، بلاشہ یہ اللہ کا عہد ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز پیئے گا اللہ تعالیٰ اس کو «طینة الخبال» سے پلائیں گے، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! «طینة الخبال» کیا ہے؟ آنحضرت طلط علیہ نے فرمایا ہ جہنمیوں کا پبینہ ہے، یا جہنمیوں کا خون پیپ ہے۔ (مسلم)

تشریح: اس مدیث میں شراب اور وہ مشروبات جونشہ آور ہوں ،ان کے بینے پرسخت وعید کا ذکر ہے بھی چیز سے تیار شدہ مشروب اگر سکر پیدا کرتا ہے وہ مفتی بہ قول بھی ہے کہ اس کو پینا حسرام ہے، فلیل مقدار میں پیاجائے یا کثیر مقدار میں پیاجائے، جوشخص اس کاعادی ہوگا،اس کو جہنم میں رہنا ہوگا،اور جہنم میں رہنا ہوگا۔

## نبيذكىممانعت

(٣٣٤٥) وَعُن آبِي قَتَادَةً رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَهِى عَنْ خَلِيْطِ التَّبَرِ وَالْبُسُرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّبَرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّبَرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّبَرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّبَرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالرُّطبِ وَقَالَ انْتَبِنُوا كُلَّ وَاحِلِ عَلَى حِلَةٍ. (روالامسلم) خَلِيْطِ الزَّهُو وَالرُّطبِ وَقَالَ انْتَبِنُوا كُلَّ وَاحِلٍ عَلَى حِلَةٍ. (روالامسلم) حَلَيْ اللهُ عَنْ مَلِيهُ اللهُ عَنْ مَالِم شريف: ١٩٨٨ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حل لغات: التمر: خشك تحجور چهوبارا، البسر: نيم پخته گدر تحجور، الخليط: مختلف چيزول كا مجموعه مجون مركب، الزهو: رنگ دار تججور جو پلنے كة بيب بو، انتبذ التمر: شراب بنانا، الزبيب: خشك انگورنتی ـ

ترجمہ: حضرت الوقادة وٹی تائیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلطے قایم نے خشک کھجور اور کھی اللہ علیہ اللہ طلطے قایم نے خشک کھجور اور ترکھجور کھور ملانے سے منع فسر مایا اور کم پکی کھجور اور ترکھجور ملانے سے منع فسر مایا ، آنحضرت طلطے قایم نے فر مایا کہ ہرایک کی علیحدہ علیحدہ نبیذ بناؤ۔ (مسلم) ملانے سے نعور مایا ، آنحضرت طلطے قایم نے فر مایا کہ ہرایک کی نبیذ بنا کرنہ بینا جا ہے ، اس لئے کہ دوطسر سے تشویعے: دوطرح کے کھجوریا دوطرح کے پہل کی نبیذ بنا کرنہ بینا جا ہے ، اس لئے کہ دوطسر سے

، س باببیان تحمرووعیدسارد - س

کے کھلوں کو جب پانی میں نبیذ بنانے کے لئے ڈالاجائے گا،تواس میں بہت جلد سکر پیدا ہوگا،اورنٹ آور نبیذ کا پینا چول کو ممان ہے،ایس لئے دو کھلوں کو ملا کر نبیذ بنانے کی ممانعت فر مائی ہے،ایک کھل یاایک طرح کی کھجور پانی میں ڈالی جائے گی،تواس میں جلد نشدنہ پیدا ہوگا،لہذا یہ میٹھے پانی کے مانند ہوگا،اوراس کا پینا جائز ہوگا، چول کہ ممانعت کی علت نشہ پیدا ہونے کا امکان ہے۔

### شراب كاسركه بنانا

(٣٣٤٦) وَعَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النَّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلاَّ فَقَالَ لَا ـ (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۱۹۳/۲ میاب تحریم الخمر، کتاب الا شربة، حدیث نمبر: ۱۹۸۳ میل

قوجمہ: حضرت انس طالتین بیان کرتے ہیں کہ بلا شہر سول اللہ طالتے آیے ہے اس شراب کے بارے میں پوچھا گیا جس کا سرکہ بنالیا جائے آنحضرت طالتے آنے قرمایا کہ نہیں۔ (مسلم)

تشریح: اس مدیث میں آنحضرت طلنے علیہ نے اس سرکہ کے استعمال سے منع فر مایا ہے کہ جوشر اب سے بنا ہوایا شراب میں کوئی چیز ڈال کراس کی ماہیت بدل کر تیار کیا گیا ہویہ مما نعت درحقیقت آنحضرت طلنے علیہ نے مصلحتاً ارشاد فر مائی ہے،اس لئے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئے مختصر عسر صب

گذرا تھا، کہ آپ سے بیںوال کرلیا گیاسر کہ کااستعمال جائز ہونے کے باوجو دشراب کی ماہیئت بدلنے سے تبار ثد ہیر کہ کی مما نعت کامقصد ہی تھا کہبیں لوگ اس طریقہ سے پھر سے شراب کی طب رف مائل بنہ ہوجائیں،اب ایسے سر کے کا کیا حکم ہے؟اس سلسلہ میں آرامختلف ہیں۔

سئل عن الخمر تتخذ خلاف هال لا: شراب ميس كوئي چيز دال كرسركه بنايا جائے اور پھر اس کواستعمال کیا جائے ،تو پیهاستعمال کرنادرست ہے یا نہیں؟ آنحضرت طلطی علقہ نے فرمایا کہ نہیں۔

#### شراب كاسركهاوراختلات ائمه

امام احمد عیشیہ کامسلک ہی ہے اور ابوعنیفہ عیشیہ،اوزاعی عیشیہ اورلیث عیشیہ کے نز دیک مذکوره ترکبیوں سے شراب کاسر که بنالینااوراس کواستعمال کرناحلال وجائز ہے،اوراس بارے میں امام مالک عیشیہ سے روایتیں ہیں ان کی اصحروایت میں ان کامسلک اس کی حسرمت کا ہے، چنانجیرا گراس نے اس طرح اس کوسر کہ بنالیا تو گئنگار ہو گالیکن وہ یا ک ہوگا،اورامام ثافعی جہند ہیں ہے نز دیک شراب میں اس توسر کہ بنانے کے لئے اگر کو ئی چیز ڈالی تو وہ ہمیشہ کے لئے نایا ک ہوگئی اب وہ تجھی اور کسی طرح پاک نہ ہو گی البتہ دھوپ میں رکھ کر بنانے کے سلسلہ میں ان کے دوا قوال ہیں ان میں اصح قول اس کے پاک ہوجانے کا ہے۔ (شرح الطبی :۷/۲۰۷)، ہدایہ: ۳/۴۸۳)

اشکال وجواب: امام ابوعنیفه عن پیرودیگر جن حضرات نے جواز کا قول کیاہے جب که زیر تشریح حدیث میں آنحضرت طلباً عادم نے ''لا''فرمایا یعنی کسی چیز کے ذریعہ شراب کوسر کہ بنانا جائز نہیں اس طرح و ہ حلال بنہ ہو گی اس طرح امام صاحب کامسلک مدیث کے خلاف ہے اس کا جواب احناف بیہ دیتے ہیں کہاس وقت چونکہ شراب کی حرمت کو انھی زیادہ وقت نہیں گذرا تھااس لئے تحریم کے بعب بھی لوگول کے دلول میں اس کی جاہت موجو دتھی ،تو مذکورہ ترئحیب سے مشسرا ہے کوسسرکہ بنانے میں آنحضرت طلنا علوم کو بیاندیشه ہوا کہاسی کی راہ سے ثیطان کا دخل ہوسکتا ہے،اور بھی ترکیب شراب تک پہنچا دینے کا سبب بن سکتی ہے اس لئے مصلحتاً آنحضرت طلتیا قادم نے اس وقت اس سے بھی منع فرمادیا اورتح بم شراب برزباد ، وقت گذرنے کے بعد بہخو ن وخطر ، ہاقی نہیں رہااس لئے کہاس کے جواب کا قول ۲۰۳ باب

کیا ہے کہ آنحضرت طلعے علیم نے فرمایا: «نعمد الادامد الحل» یعنی بہترین سالن سرکہ ہے اس سے بھی جواز کے قول کی تائید ہور ہی ہے نیز صاحب ہدایہ نے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے، «خید خلکھ خواز کے قول کی تائید ہور ہی ہے نیز صاحب ہدایہ نے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے، «خید خلکھ خل خمر کھی " یعنی تمہارا بہترین سرکہ تمہاری شراب کا سرکہ ہے، پہتی نے اس حدیث کو حضر رہ ہے۔ بار طالتی ہے مرفوعاً روایت کیا ہے واللہ اعلم ۔ (ہدایہ: ۳۸۳/ ۲۸مرقاة المفاتیح: ۱۱۳) ۲۸)

### مشراب کاد واکے طور پراستعمال کرنا

{٣٣٤٧} وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَ فِيّ اَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمَرِ فَنَهَا لُا فَقَالَ اِثَمَا اَصْنَعُهَا لِللَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمَرِ فَنَهَا لُا فَقَالَ اِثَمَا اَصْنَعُهَا لِللَّهَ وَالْحَدَّ اللهُ اللهُ وَالْحَدَّ اللهُ اللهُ وَالْحَدَّ اللهُ وَالْحَدَّ اللهُ اللهُ وَالْحَدَّ اللهُ ال

**حواله:** مسلم شریف: ۱۳/۲ میاب تحریم التداوی بالخمر کتاب الا شربة محدیث نمبر: ۱۹۸۴ میلیم التداوی بالخمر کتاب الا شربة م

ترجمہ: حضرت وائل حضر می سے روایت ہے کہ بلا شبہ طارق بن سوید وٹالٹیڈ نے حضرت نبی کریم طلقے عَادِم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا آنحضرت طلقے عَادِم نے ان کومنع فرمادیا،اس پر طارق نے عض کیا کہ ہم اس کو دواء کے طور پر استعمال کرتے ہیں، آنحضرت طلقے عَادِم نے فرمایا کہ وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ (مملم)

تشویج: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ سشراب پینا ترام ہے اور دواء کے طور پر بھی اس کے پینے کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماہر طبیب سی مرض کاعلاج صرف شراب ہی کو بتائے تو جان بچانے کی عرض سے اس کے استعمال کی گنجائش ہے لیکن چول کہ آنحضرت طابی ہے گئے اور مایا ہے کہ یہ بیماری ہے اس لئے اعتباط کا تقاضہ بہر حال ہی ہے کہ مرض میں بھی اس ام الخبائث کے فرمایا ہے کہ یہ بیماری ہے اس لئے اعتباط کا تقاضہ بہر حال ہی ہے کہ مرض میں بھی اس ام الخبائث کے ذریعہ علاج نہ کہا جائے اگر تقمہ کی مقدار میں شراب پینے کی اجازت ہے، جس سے تھمہ میں سے تیج اتر جائے۔ (مرقاۃ المغاتیج: ۱۳ السلام)

## حرام چیزول سے دوا کرنا

کسی حرام چیز کو بطور دوااستعمال کرناجائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئله مختلف فیہ بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے مختصر اُنقل کیا جا تا ہے اگر مریض کی حالت اضطرار کی ہے تو چند شرائط کے ساتھ حسرام دواء کرنے کی گنجائش ہے۔

- (١)..... جان بجانے کے لئے کوئی جائز صورت مذہور
  - (۲).....جان کاخطره موہوم نہیں بلکہ یقینی ہو۔
- (۳)....جرام کے استعمال سے جان بیجنے کی تجویز کسی معتمد طبیب کی ہو۔

ا گراضطراری نہیں ہے بلکہ ضرورت شدیدہ ہے مثلا جان کا خطرہ تو نہیں ہے کیکن شدید تکلیف رہتی ہو تو حرام سے علاج کرنے میں اختلاف ہے۔

اطاع ما لک عن بالحسرام مطلقاً عن بالحسرام مطلقاً عن المحسرام مطلقاً عن المحسراء عن ال

ا مام شافعی عب یہ کا مذہب: امام شافعی عب یہ کے نزدیک تداوی بالحرام جائز ہے، البتہ تداوی بالمسكر جائز نہیں ہے۔

اطام ابو حنیفه و مخاللهٔ کا حذہب: امام صاحب مطلقاً جواز کے قائل ہیں،البت امام طاوی (کامسلک یہ ہے کہ شراب کے علاوہ باقی تمام حسرام داواؤل سے عسلاج حب ائز ہے،امام ابو یوسف و عبالله یہ کے نزد یک تداوی بالحرام کے علاوہ سے اگر شفاممکن مذہوتو علاج جائز ہے،اسی پر حنفیہ کے یہال فتوی ہے۔

مرام ہونے کی دلیل: (۱) مدیث باب ہے، (۲) ، ان الله لمریجعل شفاء کمد فی حرام ، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے۔

**جواز کی دلیل**: (۱) اہل عرینہ کا واقعہ جن کو نبی کریم طلتی ہو آتے ہیں ہیں ہوازت دی تھی، (تفصیل کیلئے عالمی مدیث دیکھیں۔ ر۲)عرفجہ بن سعد طالتین کو آنحضرت ملتے علیہ سے سے اللہ کی ناک لگانے کی اجازت دی تھی، ان کی ناک ایک جنگ میں کٹ گئی تھی۔(ہدایہ:۴۸۷۷)

m + 1

بہر حال سب سے زیادہ مما نعت جس چیز سے علاج کی ہے وہ شراب سے علاج کی ہے، لہذا بہتر اوراحوط یہی ہے کہ شراب سے علاج کرنے کرانے سے اعتیاط برتی جائے۔

# {الفصل الثاني}

## شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی

{٣٣٤٨} عَنَى عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَبْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاعًا فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاعًا فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاعًا فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاعًا فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاعًا فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَادَفِى الرَّالِعَةِ لَمْ يَقْبَلُ لَهُ صَلاَةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاعًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهُرِ الْخَبَالِ. (رواه الترمذي) وَمَنَا عَلَيْهِ وَلَهُ الرَّالِةُ فِي الرَّالِةُ فِي الرَّالِةُ فِي الرَّالِةُ فِي الرَّالِةُ فِي الرَّالِةُ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ غَهْدِ الْخَبَالِ. (رواه الترمذي) وَرَوَاهُ النَّسَا فِي وَابْنُ مَا جَةَ وَالسَّارَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهُ فَنِي عَيْرِ اللهُ فِي عَنْ عَبْدِ اللهُ فَي عَنْ عَبْدِ اللهُ فَي عَنْ عَبْدِ اللهُ الْمَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّالَةُ مِنْ عَبْدِ اللهُ الْمَالِي عَلَيْهِ وَلَا النَّالَةُ النَّالَةُ اللهُ اللهُ النَّالَةُ اللَّيْ مَا جَةَ وَالسَّالِي عَنْ عَبْدِ اللهُ الْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمَالِيْ اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

**حواله:** ترمذی شریف: ۸/۲، نسائی شریف: ۲۸۲/۲، ابن ما جه: ۲۳۲، باب ماجاء فی شارب الخمر کتاب الاشربة, حدیث نمبر: ۸۲۲ ا

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر و الله يه بيان كرتے بين كدرسول الله طلط عَلَيْهِم نے ارشاد فر ما يا كه: جس نے شراب پي تو الله تعالى چاليس دن اس كى نماز قبول نهيں فر مائيں گے،اورا گروہ تو به كرے تو الله تعالى اس كى توبه قبول فر مائيں گے،اورا گروہ دو بارہ شراب بيئے تو الله تعالى بھراس كى چاليسس دن كى نماز يں قبول نهيں فر مائيں گے،اورا گروہ تو به كرے تو الله تعالى اس كى توبه قبول كريں گے، بھسرا گرسه نماز يں قبول نهيں فر مائيں گے،اورا گروہ تو به كرے تو الله تعالى اس كى توبه قبول كريں گے، بھسرا گرسه

بارہ شراب بیئے تواللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائیں گے،اورا گروہ تو بہ کر سے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، پھرا گروہ چوشی مرتبہ شراب ہے تواللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائیں گے،اورا گروہ تو بہ کر سے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے،اور اس کو پیپ کی نہر سے بلائیں گے۔ (تر مذی) نسائی ،ابن ماجہ اور درا می نے اس روایت کو عب داللہ بن عمرو شالٹہ بئے سے روایت کیا ہے۔

m + 9

تشریع: شراب پینے والا اگر شراب پیتا ہے تواس کی نخوست سے اس کاباطن سیاہ ہوجا تا ہے، لہذا اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی اور جوشخص اس جرم پراصر ارکر تا ہے توالڈ تعب کی اس سے توبد کی توفیق سلب کر لیتے ہیں اس کو گناہ پر ندامت ہی نہیں ہوتی ہے، اور بالفرض اگر توبہ کرتا بھی ہے تواس میں اخلاص وصد تی کے فقد ان کی وجہ سے وہ شرف قبولیت نہیں یاتی۔

من شوب الفهد و ساوق یه تورین کے ساتھ ہے اور ساور ساور نہیں گی، سامہ یقبل الله له صلوق یه تورین کے ساتھ ہے اور ساد بعین صباحا سیظرف ہے مشکوۃ کے ایک نسخہ میں اضافت کے ساتھ سلوۃ بلا تورین ہے مصاحب مظاہر تی نے خالباً اس کو اختیار کیا ہے اور صلوۃ بلا تورین کھ کرتہ جمہ یہ کیا ہے بہیں قسبول کرتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز چالیس دن، علام مقاری جھ اللہ تاہے گا، جو عباد سے کی روح ہے اور اللہ نہیں پائے گا، جو در حقیقت عبادت کا مغز ہے، اور نہ وہ حضور قلب پائے گا، جو عباد سے کی روح ہے اور اللہ کے نزد یک اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہ ہوگی اگر چہ اس نماز سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور خاص طور پر نماز کے قبول نہ ہونے کاذکر صدیث پاک کے اندراس لئے ہوا کہ نماز ہی شراب کی حرمت کا سبب ہے نیزاس لئے بھی کہ نماز ام العباد ات ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر ہی تھی ہوگی تو اس کے اور شراب ام الخبائث ہے اور یہ دافظی کی ایک روایت سے ثابت ہے اور اشر ف نے یہ کہا کہ ذکر میں نماز کو اس کئے خاس ہوگی تو اس جو گائی تو ہوگی تو اس سے اضل عباد ت ہے پس جب و قبول نہ ہوگی تو اس سے یہ قبول نہ ہوگی تو اس سے یہ خاس ہوگی ہوگی تو اس سے یہ قبول نہ ہوگی تو اس ہوتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور اگر نماز اپنی تمام شرائط کے ساتھ ادا کی جائے قرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ وار آر نماز اپنی تمام شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو فرض اس سے ساقط ہو جاتا ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ واس کی نماز کا تو اب صالح کی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور نووی تو نیک نماز کا تو اب صالح کی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور نووی تھی نیک نماز کا قواب صالح کی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور نووی کی نماز کا تو اس صالح کی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور نووی کو نیکھ نیکھ کی ہوگی تو سے سے کے دو

اعتبارہوتے ہیں ایک ادا کرنے والے سے قضاء کاسا قط ہوجانااور دوسے رااس پرثواب کامسرتب ہونااور مدیث پاک میں ترتب ثواب کے عدم کو عدم قبول صلوۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ابتدائی صدکے بیں لیکن مراد بہال ایک دن کے چوبیس گفتے بیں صباح کے معنی تو صبح کے اور دن کے ابتدائی صدکے بیں لیکن مراد بہال ایک دن کے چوبیس گفتے بیں اور چالیس دن کی قید غالباً اس لئے ہے کہ چالیس دن تک شراب کے پینے کا اثر اس کے قلب پر رہتا ہے امام غزالی عرب ہی فرما یا ہے کہ چالیس دن اللہ کے لئے خلوص اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اسس ہے کہ ایک روایت یہ کی گئی ہے کہ جس آدمی نے چالیس دن اللہ کے لئے خلوص اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اسس کے قلب اور اس کی زبان سے حکمت کے چشم ظاہر فرما تا ہے اور ایک مدیث یہ ہے کہ جو من حفظ علی امتی ادبعین حدیث ابعث الله فقیها ، جو شخص میری امت پر چالیس اعادیث محفوظ کردے اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کرا ٹھا کیں گے۔

الله تعالى نفرمايا: وقتم ميقات ربه اربعين ليلة.

علامہ قاری تو اللہ اللہ نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ چالیس کے عدد کو طاعت یا معصیت کی طرف انسان کو پھیر دینے میں تا فیر بلیغ ہے اور اس لئے کہا گیا کہ جو آدمی چالیس سال کا ہوجائے اور اس کا فیر شر پر غالب نہ آئے تو اس کا مرجا نا اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ " فان عاد الر ابعة " یعنی چوتھی مرتبہ شراب پینے کی طرف رجوع کیا،"لمہ یقبل الله له صلوقا ربعین صباحا فان تاب لمہ یہ تب الله علیه " چالیس دن تک اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگروہ تو بہ کرے گا تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ وعید اور زبر و شدید میں مبالغہ کے طور پر ہے اس لئے کہ حدیث میں فرمایا گیا: "ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرق " یعنی جو آدمی استغفار کرے اس کو فرمایا گیا: "ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرق " یعنی جو آدمی استخفر وان عاد فی الیوم سبعین مرق " یعنی جو آدمی استخفار کرے اس کے مسلمہ عن مظہر عن شید نے والا نہیں کہا جائے گا خواہ وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے اور استخفار کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اس پرعلامہ قاری عن نہیں ہو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اس پرعلامہ قاری عن خواہ اس کی توبہ قبول یہ ہوگی، اس پرعلامہ قاری عن خواہ اس کی توبہ قبول یہ ہوگی، اس پرعلامہ قاری عن خواہ اس کی توبہ قبول یہ ہوگی، اس پرعلامہ قاری عن خواہ اس کی توبہ قبول یہ توبہ توبہ کے لئے اقوال اور بھی ہیں۔

وسقاه من نهر الخبال: مطلب يدكه جهنم والول كي پيپ كي اتني كثرت بوگي كهوه نهركي طرح

ہے گی اوراللہ تعالیٰ اس کواسی جہنمیوں کی پیپ کی نہرسے پلائے گا ساعا ذیاللہ ، تین مرتبہ تو بہ کا توڑنا یہ غالباً اللہ کے غضب کا سبب ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ تو بہ کو تین مرتبہ توڑ کر گناہ کرنا یہ اس کے چوتھی مرتب تو بہ کے عدم صحت کا سبب ہوا یعنی حقیقی تو بہ ہی نصیب نہ ہو بلکہ صرف زبان سے تو بہ تو بہ کر سے اور قسلب میں حقیقت تو بہموجود نہ ہو کہ وہ حقیقی تو بہ ہی نہیں جس کو قبول کہا جائے۔

ایک اشکال: اگریه کها جائے که بیر ثابت شدہ ومسلم ہے کہ مسرتد کفر کے اعتبار سے کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے اس کی تو بہ بہر عال قبول ہے تو پھر چوتھی مرتبہ تو ڑکر شراب پینے والے کی تو بہ کے قبول مذہونے کے کیامعنی ہوں گے؟

حل: ان تقبل توبیتھی: کامطلب کفر پرموت کاہونا ہے اس لئے کہ تو بہاں کی ہی قبول نہیں ہوتی جو کفر پرمرتا ہے اور مدیث کے مفہوم کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص تیسری مرتبدا بنی تو بہ پر قائم مذر ہا تواس پراس کا خوف ہے کہ وہ اس چوتھی مرتبہ تو بہ کے باوجو داسی معصیت پرانتقال کرے۔

(مرقاةالمفاتيح: ١١٣/ ٣/ انوارالمصابيح: ٩/ ٢١٥)

**سوال**: شرابی کی بالخصوص نماز ہی کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟

**جواب**: نماز کی اہمیت کی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے، ور نہ تمام عبادات کا یہی معاملہ ہے، پھر خصوصاً اس کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ نمازام العبادات ہے اور شراب ام الخبائث ہے۔

محدث العصر حضرت فتی سعید احمد صاحب زید مجد ہم فر ماتے ہیں کہ جس طرح صاف برتن پر قلعی کھلتی ہے، اور میلے برتن پر نہیں ہوتی ، اسی طرح نیکو کاری کی عالت میں عبادت سو دمت دہوتی ہے، اور نفس کے گندہ ہونے کی عالت میں نفع بخش نہیں ہوتی ، پس جب آدمی کسی معصیت پر مثلاً شراب پینے پر اقت دام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے باکی و دلیری دکھا تا ہے اور اس کا نفس رذیل عالت میں غوطہ ذن ہوتا ہے اور اس کا ملکیت پر غلبہ ہوجا تا ہے، اور نفس کی عالت بگر حب تی ہے، اور بدکاری کی حالت میں اور جہ کی کو کاری کی ضداور اسکے منافی ہے اس لئے جس طرح نیکو کاری کی حالت میں نماز وغیر ہ عبادات سود من میں اور جہیں کرتی ہیں، ہوتی ہیں اور جب تک نفس کی عالت میں اثر نہیں کرتی ہیں، اور جب تک نفس کی یا دور جس کی بیات دنوں تک اور جب تک نفس کی بیات دنوں تک ہوتی ہے، اور نس کی یہ کی نیوں تک بہت دنوں تک

۳۱۲

# قلیل شراب بھی حرام ہے

{٣٣٤٩} وَحَى جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ. (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

عواله: ترمذی شریف: ۸/۲, باب ماجاء اسکر کثیره, کتاب الاشربة, حدیث نمبر: ۱۸۲۵, ابو داؤ دشریف: ۱۸۲۵, باب النهی عن المسکر، کتاب الاشربة, حدیث نمبر: ۱۸۲۵, ابن ماجه ۲۳۲۸, باب مااسکر کثیره, کتاب الاشربة, حدیث نمبر: ۳۲۹۳

حل الفات: الكثير: بهت زياده، القليل: تصور الكم

ترجمہ: حضرت جابر طالتہ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلتے علیہ نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشدلانے والی ہو،اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ (ترمذی ، ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ مشروب ایسا ہو کہ اس کو زیادہ پیاجائے تو نشہ آئے اور کم پیاجائے تو نشہ نہ آئے جیسے بعض انواع کے نبیذ ہوتے ہیں ، تواس کی تھوڑی مقداریہ سوچ کر پیٹ کہ اس سے نشہ ہیں آتا جائز نہیں جس طرح زیادہ پینا حرام ہے اسی طرح تھوڑی پینا بھی حرام ہے۔

(فيض المثكوة: ۵۱۱،۹/۵۱۱ انوارالمصابيح: ٦/٦١٧)

مااسکر کثیره فقلیله حرام: جنشراب کی زیاده مقدارسے نشرآ سے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، بعض فقہاء مثلاً امام ابوعنیفہ عب یہ کے نزد یک مسکر نبیذ کی تھوڑی مقدار بینیا جائز ہے،

سا س

وہ اس مدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت طلنے علیم کا یہ فرمان سد ذرائع کی قبیل ہے سے اور واقعی حرمت بیان کرنامقصو دنہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ تصور ٹی مقدار پر عموماً آدمی اکتفانہ سیں کرتا، بلکہ تصور ٹی مقدار کثیر مقدار بن جاتی ہے اور آدمی مدہوش ہوجا تاہے، اس لئے تصور ٹی مقدار جائز ہے لیکن اس سے احتیاطاً منع کر دیا ہے، جمہور کہتے ہیں کہ یہ مما نعت حقیقی ہے نشہ کی مقدار سے کم پینا بھی واقعۃ حرام ہے، حنیہ کے یہاں بھی فتوی اسی پر ہے۔

#### ايضاً

{٣٣٨٠} وَعَنَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْا الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه احمدوالترمذي وابو داؤد)

حواله: احمد: ۲/۱۳۱, ترمذی شریف: ۸/۲, باب ماجاءاسکر کشیره فقلیله حرام، کتاب الاشربة، حدیث نمبر: ۱۸۲۱, ابو داؤد شریف: ۱۹/۲ م، باب النهی عن المسکر، کتاب الاشربة، حدیث نمبر: ۱۸۲۸

تشریح: جس شراب کی کثیر مقدار پینے سے نشد آتا ہواس کی تھوڑی مقدارا گرچہ نشہ آور مذہو کی مقدارا گرچہ نشہ آور مذہو کی کئین حرام ہے۔

اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات کے رطل کا خود وزن کیا ہے؟

اس میں اقوال بہت زیادہ ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ مختلف مقامات کے رطل مختلف اوزان کے ہوتے ہیں،
مشہور قول یہ ہے کہ رطل تین سواٹھا نوے گرام ۴ سرملی لیٹر کا ہوتا ہے، علامہ طبی عثیر نے قداللہ تین سواٹھا نوے گرام ۴ سرملی لیٹر کا ہوتا ہے، علامہ طبی عثیر اب کی کثیر مقدار سے سورطل اور چلو بھر یہ کثیر مقدار سے مقصود ہی ہے کہ جس شراب کی کثیر مقدار سے

سماس

نشہ ہوجائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جولوگ تھوڑی مقدار کو جائز کہتے ہیں جب کہ نشہ آور دنہ ہو، اس مدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہال حرام سے مراد "مفضی الی الحرام" ہے کیوں کہ اگر تھوڑی مقدار نشہ آور چیز تفریح طبع کی عرض سے پی جائے گی، تو وہ تھوڑی مقدار کلیاعث ثابت ہوگی، پس مقدار نشہ آور چیز تفریح طبع کی عرض سے پی جائے گی، اور جو چیز حرام کا سبب سبنے وہ خود بھی حرام ہوتی ہے اور اگر تھوڑی مقدار میں اس عرض سے پی جائے کہ نشاط پیدا ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر طور پر ہوجائے تو اس نیت سے بینا حرام نہیں سبنے گا، لہذا یہ بینا جائز ہے۔ (الکوکب) جمہور کے نزد یک مطلقاً بینا حرام ہے اور یہ حرمت حقیقی ہے۔ (تقریر ضرت شخ قدس مره)

تحقیق فرق: یه فاک فتحہ کے ساتھ ہے اور داء ساکن ہے اور کبھی فتحہ بھی اکس پر ہوتا ہے یہ مدینظیبہ کامشہور ایک ہیمانے کانام ہے جس میں سولہ طل آتا ہے صاحب مظاہر ق نے اس کاوزن آٹھ سیر لکھا ہے اور نہایہ میں ہے الفرق فتحہ کے ساتھ وہ ایسا ہیما نہ ہے جسس میں سولہ سیر آتا ہے ایک راسل سار سواٹھا نوے گرام ۳۲ ملی لیٹر کا ہوتا ہے۔

واضع: رہے کہ یہ رطل کاوزن ہر جگہ یکساں نہیں ہے بلکہ ختلف مقامات کے رطل مختلف اوزان کے ہوتے ہیں اور غالباً اسی وجہ سے اس کے وزن کی تعیین میں ایک درجن کے قسریب اقوال ہیں۔ «فہلء الکف منه حرامہ» علامہ طبی عثیب نے فرمایا کہ «الفرق» اور «ملء الکف منه حرامہ» علامہ طبی عثیب نہیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتی: ۱۱۲/ ۴، شرح الطبی : ایان کی تعبیرین اس سے مقصود کی مقدار کی تعیین نہیں ہے۔ (مرقاۃ المفاتی: ۲۱۱/ ۴) شرح الطبی : کاروز کی مقدار کی کی مقدار کی کی کی کی مقدار کی ک

# گیہول کی شراب کاذ کر

{٣٢٨١} وَعَنَ النَّعْمَانَ بَنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْحِنْظَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهَرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهَرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهَرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهَرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهَرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهَرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّهِمِنَى وابوداؤد وابن ماجه) وَقَالَ التِّرْمِنِيُّ هٰذَا حَدِينَ عُرِيْبُ.

حواله: ترمذى شريف: ٩/٢) باب ما جاء في الحبوب التي يتخذمنها الخمر،

كتاب الاشربة, حديث نصبر: ١٨٧٢ م ا ، ابو داؤ دشريف: ٢/١ ٥ ، باب الخمر مماهى، كتاب الاشربة, حديث نصبر: ٢٧٢ م ابن ما جه: ٢٣٢ ، باب ما يكون منه الخمر ، كتاب الاشربة ، حديث نمبر: ٩١٩٠٠ م الاشربة ، حديث نمبر: ٩١٩٠٠ م

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ طلعے علیہ نے فرمایا کہ بلاشبہ گیہوں سے شراب بنتی ہے، ووسے شراب بنتی ہے، اور گیموں سے شراب بنتی ہے، اور شہدسے شراب بنتی ہے۔ اور شہدسے شراب بنتی ہے۔ (ترمذی، ابو داؤ د، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا کہ یہ صدیث غریب ہے۔

تشریح: مذکورہ بالا پانچ چیزول سے عموماً شراب بنتی ہے، آنحضرت طلطے عَادِم کے فرمان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے علاوہ چیزول سے شراب نہیں بنتی ہے، بس اتنی چیزول سے شراب بستی ہے، چول کہ بالعموم ان چیزول سے شراب بنتی ہے اس لئے ان کاذ کر ہے، حصر مراد نہیں ہے۔

ان من المصنطة خعراً: بلا شبه گیهول سے تمربنتی ہے، "خصر" کی حرمت طعی اور یقینی ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انگور کے علاوہ چیزول سے جوشراب بنتی ہے وہ بھی خمسر ہے، اہلندا مدیث کی روسے گیہول اور جو اور شہید وغیرہ سے تیار شدہ مشر وب بھی حرام طعی ہے، اور اسکے حلال سمجھنے والے کو کافر جمجھا جائے گا، حالا نکہ کہ حنفیہ اسکے قائل نہیں وہ انگور کی کچی شراب کو خمر کہتے ہیں اور بقیہ شرابول پر خمر کا اطلاق نہیں کرتے ہیں، تو یہ حدیث بظاہرا حناف کے مذہب کے خلاف ہے، احناف اس کا جو اب مخرکا اطلاق نہیں کرتے ہیں، تو یہ حدیث بظاہرا حناف کے مذہب کے خلاف ہے، احناف اس کا جو اب کا علیہ کہ اگر مذکورہ تمام اشیاء پر لغت وعرفاً خمر کا اطلاق ہوتا تو آنحضر سے طشیع آپی کو ہرگز ان چیزول کا نام لے لے کریہ کہنے کی ضرورت پیش نذاتی کہ بی خمر ہیں اور یہ بھی خمر ہے اور یہ بھی خمر ہے، سے الدُّر تعالیٰ علیہم اجمعین اہل لسان تھے، وہ آپ کی صراحت کے بغیر مجھ جاتے آنحضر سے طشیع آپی کی صراحت کے بغیر مجھ جاتے آنحضر سے طشیع آپی کی صراحت کے بغیر مجھ جاتے آنحضر سے مطابہ کرام بھی خمر کے حکم اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضر میں طریق آپی کو تر والی سراحت کی بین کہ ان چیزول کی شراب بھی خمر کے حکم اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضر میں طریق آپی کو تر والی سراحت کی بغیر مجھ جاتے آنے خصر سے کہ آنحضر سے بین کہ ان کر ہے ہیں کہ ان جرول کی شراب بھی خمر کے حکم بیان کر ہے ہیں کہ ان میر اصلال کی عراص کی شراب بھی خمر کے حکم کا میں ہور حنفیہ اس کی علت سکر بیان کر سے ہیں کہ ان خروالی سراحلے گی ۔

(فيض المثكوة: ٦/۵۱۲ متفاد از الدرالمنفود: ٩/٢٥)

## شراب بيحيے كى ممانعت

{٣٣٨٢} وَعَنَ آبِي سَعِيْدٍ الْخُلُدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمُرُّ لِيَتِيْمٍ فَلَمَّا نَوْلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ إِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيْمِ فَقَالَ آهُرِيْقُوْهُ (رواه الترمنى)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۳۹, باب ماجاء فی النهی للیتیم، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۲۳۳ ا

حل لغات: اهراق الباء: گرانا، اس کی اصل «اراق اراقة» ہے ہمزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا ہے اور "هراق "کی اصل "هریق دحرج» کے وزن پر ہے اور اسی و جہ سے مضارع میں "هریقه» کی ہا کو فت دیا جا تاہے جیسے «یں حرجه» میں دال کو اور امر کا صیغت «هریق" کے اس تیا ہے وزن پر یاء کو کسرہ د شوار ہونے کی و جہ سے اس کو نقل کر کے ماقبل کو دیدیا ابسا التقاء ساکنین ہوا اور اسکی و جہ سے ہاء گرگئی تثنیہ کا صیغت "هریقاً" اور جمع کا "هریقو ا" اور بھی ہاء اور ہمزہ د ونول کو جمع کر دیا جا تا ہے اور کہا جا تا ہے "اهراقه یهریقه ۔

توجمہ: حضرت ابوسعید خدری طالتی ہیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی، جب سورہ مائدہ نازل ہوئی، تو میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ طلطے عادیم سے دریافت کیا اور میں نے عرض کیا کہ وہ ایک یتیم کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بہاد و ۔ (ترمذی)

تشریع: عندناخمر لیتیم: ہمارے پاسیتیم کی شراب حرمت کے کم کے نازل ہونے سے پہلے سے حفاظت کے لئے رکھی تھی، فلہا نزلت الہائدہ، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں شراب کو حرام قرار دیا گیاہے، شراب کی حرمت سے تعلق قرآن کریم میں حب ارآیات نازل ہوئی ہیں۔

(۱).....ورہ بقرہ کی آیت «یسٹلونگءن الخہر الخ» اس میں شراب سے پیدا ہونے والے مفاسداور گنا ہوں کاذ کرہے کہکن صراحتاً اس کوممنوع قرار نہیں دیا ہے۔

(۲) .....وره نساء کی آیت «یاایهاالنین آمنو لا تقربوا الصلوة وانت هرسکاری "اس میں صرف اوقات نماز میں شراب سے منع کیا گیاہے باقی اوقات میں اجازت باقی رہی، چنانچہ آیت کے نازل ہونے کے بعداعلان ہوتاتھا کہ نشے کی حالت میں کوئی نماز میں شریک نہو۔

الخسر ۱۳۷۳).....سوره مائده کی وه آیات جن کا بیمال حدیث میں ذکرہے، «ان الخمیر والمیسر الخ» اس میں صراحت کے ساتھ مطلقاً شراب کو حرام قرار دیا گیاہے، «وقلت انه لیتیه سحانی رسول نے بیش میٹیم کی شراب کا حکم اس لئے دریافت کیا کہ ازخو داس کو بہانے میں بیٹیم کامال ضائع کرنا شمار نہ ہو۔

ابريقوه: آنحضرت طلنيع آدم سنيع كالماس كوبهاد ومعلوم ہوا كه شراب مسلمان كے حق میں مال نہیں ہے، اگراس كو بیچنے كی گنجائش ہوتی تو آنحضرت طلنیع آدم اس كوبهانے كے لئے نہ كہتے يہ بھی معلوم ہوا كه شراب كوبها نامال ضائع كرنا نہیں ہے۔ (مرقاة المفاتیج: ۳/۱۱۳)

اشکال: شراب کومحفوظ کرنے کی ایک صورت یقی که آنحضرت طلنے علیہ اس کا سرکہ بنانے کی اجازت مسلط اللہ معلوم ہوا کہ شراب کا اجازت نہیں دی معلوم ہوا کہ شراب کا سرکہ بنانا جائز نہیں ہے، پھراحناف شراب کا سرکہ بنانا کیوں جائز قرار دیتے ہیں؟

جواب: شراب کاحکم نازل ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گذراتھا،اس کئے کسی بھی بہانے شراب دہنے کی صورت میں شراب نوشی کا اندیشہ تھا،اس کئے آنحضرت طلعے علیہ ہے نے سرکہ بنانے کی عرض سے بھی محفوظ کرنے کی اجازت نہیں دی،اور جہال تک کہ شراب سے سرکہ بنانے کے جواز کامعاملہ ہے۔ (مزید تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے) منوارجع الیه لوشد شد،

#### شراب کے بارے میں شدت

{٣٨٨} و عَن اَنْسِ عَن اَبِي طَلْعَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَا نَبِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَلَى عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اَيْتَامِ وَرِثُوْ الْحَارَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اَيْتَامِ وَرِثُوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اَيْتَامِ وَرِثُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۳۲), باب ما جاء فی بیع الخمر، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۲۹۳۱, ابوداؤد شریف: ۲/۷۱۵), باب العنب یعصر الخمر، کتاب الاشربة، حدیث نمبر: ۳۱۷۵.

حل لغات: الحجر: رکاوٹ فی حجرہ، فلال اس کی حفاظت میں ہے، ''الدنان: یہ جمع ہے الدن کی مٹکامٹی کابرتن جوز مین پر بلاگڈ ہے کے ٹک نہ سکے۔

توجمه: حضرت انس وٹالٹیڈ سے روایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ وٹالٹیڈ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بنی طلع آئے ہم میں نے اپنے زیر پرورش یتیموں کے لئے شراب خریدی ہے فرمایا کہ شراب بہا دو، اور مٹکے توڑ دو۔ (تر مذی) تر مذی نے اس کوضعیف قسرار دیا ہے، ابو داؤ دگی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم طلع آئے ہم سے ان یتیموں کے بارے میں پوچھا جن کی وراثت میں شراب ملی انہوں نے حضرت طلع آئے ہم سے ان کمشراب بہا دو، انہوں نے عرض کیا کہ کیا سے رکہ دنہ بن اول؟ آئے ضرت طلع آئے ہم مایا کہ شراب بہا دو، انہوں نے عرض کیا کہ کیا سے رکہ دنہ بن اول؟ آئے ضرت طلع آئے ہم مایا نہیں۔

تشویع: شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعداس کے پینے کی طرح اس پیجنا بھی حسرام ہوگیا، لہذا پتیموں کی شراب کا بہاناان کا مال ضائع کرنا نہیں ہوا، اس بنا پر آنحضرت طلتے عاقبہ نے بتیموں کی شراب بہانے کا حکم فرمایا تا کہ شراب کی نفرت دلوں میں رائخ ہوجائے، اسی لئے آنحضرت طلتے عاقبہ نے ان برتنوں کو ٹوڑڈ النے کا حکم فرمایا جن کو شراب کے لئے استعمال کیا جب تا تھا، اسی مقصد سے آنحضرت طلتے عاقبہ نے سرکہ بنانے کی بھی ممانعت فرمائی۔

اشتریت خمراً: حضرت الوطلحه طَّالتُنهُ نِیتِم بِحُول کے مال سے ان کے لئے شراب خرید کھی تھی ، حرمت شراب کا حکم نازل ہونے کے بعد آنحضرت طلطے آنے ہے۔ اس کے بارے میں دریافت کیا، تو آنحضرت طلطے آنے ہے۔ اس کو بہانے کا حکم فرمایا، کیونکہ شراب مسلمان کے ق میں مال متقوم نہیں ہے، لہذا اس کا بیخنا حرام ہے، حضرت انس بن مالک طُلتُهُ روایت کرتے ہیں کہ ﴿لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخمر عشرة عاصرها، ومعتصرها، وشار بھاو حاملها والبحولة الیها وساقیها وبائعها، واکل ثمنها، والہشتری لها، والہشتراة له، (ترمذی) آنحضرت طلطے مائی وساقیها وبائعها، واکل ثمنها، والہشتری لها، والہشتراة له، (ترمذی) آنحضرت طلطے مائی الله علیہ وساقیها وبائعها، واکل ثمنها، والہشتری لها، والہشتراة له، (ترمذی)

نے شراب کے متعلق سے دس لوگوں پر لعنت فسر مائی ہے، (۱) شراب نچوڑ نے والے پر مراد شراب بنانے والا (۲) شراب بنوانے والے پر، (۳) شراب بینے والے پر (۴) شراب اٹھانے والے پر (۵) میں کیلئے شراب اٹھا کرلائی جارہی ہے۔ (۲) شراب پلانے والے پر (۷) شراب بیجنے والے پر (۵) میراب کا پیسے کھانے شراب خریدی جارہ کا شراب کا پیسے کھانے شراب خریدی جارہ کا میراب کا پیسے کھانے شراب خریدی جارہ کا میراب کا پیسے کھانے شراب خریدی جارہ کا میراب کو الدرالمنفود : ۲/۲۲)

واکسر الدنان: شراب کے برتن توڑنے کی ممانعت شراب کی نفرت دل میں بٹھانے کی عزش سے تھی، یا پھروہ برتن مراد ہیں جن میں شراب سرایت کرگئی تھی۔

قال لا: چونکه شراب کاسر که بنانے کی اجازت اس وقت طلب کی گئی، جب که دلول مین شراب کی نفرت پورے طور پر بیٹھی نہیں تھی، اس لئے اجازت نہیں دی، تا کہ کسی بھی بہانے سے شراب گھر میں موجود مند ہے، اورلوگ پھر سے اس برائی میں مبتلانہ ہول، ہمارے امام صاحب کے نزدیک فی نفسہ شراب سے سرکہ بنانے کی اجازت ہے، بعض ائمہ کا اختلاف ہے۔ (شرح اطیبی: ۲۱۰۰)، مرقاۃ المفاتیج: ۳/۱۱۵)

# (الفصل الثالث)

# تمام نشه آور مشروبات کی حرمت

{٣٣٨٣} عَنْ أُمِّر سَلْمَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَتْ نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَتْ نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ له (روه ابو داؤد)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۱۹/۲ میباب ماجاء فی السکر، کتاب الاشربة، حدیث نمبر: ۳۲۸۲

حل لغات: اسكر الشرب، بي بوش كردينانشه بونا، مد بوش بنادينا، افتر الدائ، كمز وركرنا، مضمل كردينا

٣٢٠

توجمه: حضرت امسلمه طالتين بيان كرتى مين كه دسول الله طلتي عَلَيْم ننه برنشه لا نه والى اورفتور يبدا كرنے والى چيز سے منع فر مايا ہے۔ (ابو داؤد)

تشریع: جس مشروب سے بھی نشہ آسکتا ہو یا عقل میں خلل پڑسکتا ہو،اس مشروب کو پینا قطعاً حرام ہے۔

## شراب ہرحال میں حرام ہے

{٣٣٨٥} وَعَنَى دَيُلَمِ الْحِيْرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَها قَالَتُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَها عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ اِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ وَنُعَا بِجُ فِيهَا عَمَلًا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ اِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ وَنُعَالِهَ فِيهَا عَمَلًا اللهُ مَن اللهُ عَلَى اَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرُدِ بِلَادِنَا فَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرُدِ بِلَادِنَا فَالْمَا اللهُ ال

**حواله**: ابوداؤدشريف: ۱۸/۲ م، بابماجاءفى السكر، كتاب الاشربة، حديث نمبر: ۳۲۸۳.

حل لغات: عالجه الامر: کسی کام کو انجبام دینے کی کوشش کرنا، الشدید: سخت، مضبوط، طب قت ور، القمح: گیهول تقوی مضبوط ہونا طاقتور ہونا، قوی ہونا، قاتله: مقاتلة ، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، مزاحمت کرنا۔

توجه: حضرت دیلم تمیری و گانگیئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رمول طلبے عافی ہم ہمر دعلاقے میں رہتے ہیں اور ہم وہاں شدید محنت کے کام انجبام دیتے ہیں اور ہم اس گیہوں سے شراب بناتے ہیں جس کے ذریعہ سے اپنے کاموں کے لئے طاقت ہید اکرتے ہیں اور اس گیہوں سے شراب بناتے ہیں جس کے ذریعہ سے اپنے کاموں کے لئے طاقت ہید اگرتے ہیں اور اپنے علاقے کی سر دی پر قابو پاتے ہیں ، آنخصرت طلبے عادی آنے فرمایا کہ کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ نے والے نہ میں بنی کہ ہاں ، آپ نے فرمایا کہ اس سے بچو، میں نے کہا کہ لوگ اس سے جنگ کرو۔ (ابوداؤد) آنخصرت طلبے علی ہے: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ چاہے جتنی سخت ضرورت ہو شراب پینے کی گئجائش نہیں ہے ، جولوگ شراب کو مذہ چھوڑ یں اور اس کو حلال جان کر پستیں اور منع کرنے کے باوجو دید آئیں ان سے جنگ کرنے کے باوجو دید آئیں ان سے قال کرنا چاہئے۔

انا باد ض باده ق: ہم سر دزیین کے رہنے والے ہیں، بظا ہسریمن کاعلاق مسرادہ، و "فاجتنبوه" شراب پینے کی رخصت ہر گزنہیں ہے، یہال بھی حنفیہ یہی کہتے ہیں کہ مراد وہ مقدار ہے، جو نشہ آور ہو۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۱۲ / ۴ بشرح الطیبی: ۲/۲۱۲)

## شراب اورجوئے کی ممانعت

{٣٣٨٦} وَعُنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ـ (روالا ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۱۹/۲ م، باب النهی عن المسکر، کتاب الا شربة، حدیث نمبر: ۳۱۸۵

حل لفات: الميسر: جوا، الكوبة، سارنگى جيها آله موسيقى، نو دبه: شطرنج، وغيره، الغبيراء: مكئى كى شراب ـ

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرو طالله بيان كرتے بين كه بلا شبه حضرت نبى كريم طلاع عادم نبى

شراب، جواطبله اور جو کی نبیذ سے منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ (ابودؤد) تشویع: اس مدیث میں چار چیزوں کے حرام ہونے کاذ کرہے۔

- (۱) ..... شراب کی حرمت کی تفصیلات ما قبل میں گذر چکی ہیں۔
- (۲).....جواحرام ہے،شراب کی طرح جوئے میں بھی فتنہ فساد پیدا ہو تاہے،اور دسیوں سماجی واجتماعی نقصانات ہیں اس لئے یہ حرام ہے۔
  - (۳).....طبله،نقاره،بربطه پیسبممنوع اور ترام ہیں۔
- (۳) .....مکنی سے بنی ہوئی شراب جس کوعموماً عبشی لوگ بناتے تھے،عام شرابوں طرح حرام ہے،مزید وضاحت کے لئے آنحضرت طلنے علیم نے فر مایا جو چیز بھی نشدلانے والی ہے وہ حرام ہے۔

  1 کشعبد: شراب کے جہال بہت سے مفاسد ہیں وہاں ایک بڑی خراتی یہ ہے کہ انسان کی عقل

الحمود: سراب کے جہال بہت سے مفاحدیل و پال ایک بڑی حرابی یہ ہے لہ البان کی سی زائل ہو جاتی ہے۔ سراب کی حرمت کے احکام بتدریجی طور پر نائل ہو جاتی ہے۔ سراب کی حرمت کے احکام بتدریجی طور پر نازل ہوئے بیں اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، اور اس کے پینے والے پر حدجاری ہو گی، ''المسسو '' لغت میں میسر کے معنی تقیم کے بیں، یا سرتقیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جا بلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے دائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اسس کے حصے تقیم کرنے میں جو اکھیلا جاتا ہے۔ بعض کو ایک بیازیادہ حصے ملتے تھے، جب کہ بعض محروم رہتے تھے، محروم رہنے والے کو پور سے جاتا تھی۔ بعض کو ایک بیازیادہ حصے ملتے تھے، جب کہ بعض محروم رہتے تھے، محروم رہنے والے کو پور سے استعمال اونٹ کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی، گوشت سب فقراء میں تقیم ہوتا تھا، جو اکھیلنے والے اس میں سے استعمال نے اس کھیل کو باعث فی سمجھتے تھے، جو اس میں شریک نہ ہوتا تھا، جو اکھوں اور نموس کہتے تھے، تقسیم کی مناسبت سے جو اکو میسر کہتے ہیں صحابہ و تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ ''میسر'' میں جو سے کی تمام مناسبت سے جو اکو میسر کہتے ہیں صحابہ و تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ ''میسر'' میں جو سے کی تمام صورتیں داخل ہیں اور سب ترام ہیں۔ (معارف القرآن جلداول)

الكوبة: اسكِ فتلف معنی نقل ہوئے ہیں بربطہ طبلہ شطر نج وغیرہ الوداؤد کی روایت میں کوبة کی تفیر "طبل" سے موجود ہے، "والغبیداء" مكئی کی شراب اسکو "سکر که" بھی کہتے ہیں بیحرمت میں "خصر" کے مانندہے، امام صاحب کے نزد یک شرط یہ ہے کہ اتنی مقدار میں پی جائے کہ نشہ آجائے، تب

سرم س

یه ''خمر '' کے حکم میں ہے، "کل مسک<sub>ر "</sub>اس کی وضاحت ما قبل میں گذر چکی ہے۔ (مرقاۃ الفاتیج:۵۱۱/۳، انتعلیق العلیج:۹/۱۹۱)

#### شراب کے عادی پروعید

{٣٣٨٤} وَعَنْكُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْخُلُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْخُلُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقُ وَلَا مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا مُنْهِ مُ خَمْرٍ . (رواه الدارمي) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلاَ وَلاَ مُنْهُ مِنْ خَمْرٍ . (رواه الدارمي) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلاَ وَلَا مُنْهُ مِنْ خَمْرٍ . (رواه الدارمي) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلا مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْر اللهُ عَمْر اللهُ عَمْر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُولُا مُنْهُ مِنْ خَمْرٍ . (رواه الدارمي) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلا مَنْ اللهُ عَمْر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايَةً لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَالمُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّ

**حواله**: دارمی: ۵۳/۲ ا ، باب فی مدمن الخمس کتاب الاشربة ، حدیث نمبر: ۹۳ م ۳۰ م

حل الخات: عق اباه: نافر مانی کرنا، برسلوکی کرنا، واجب خدمت انجام نددینا، ۱دمن الشر اب: شراب وغیره کاعادی و پابند بونا، الزنیة: برکاره، ابن زنیة: حرامی کالر کا، بدکار ورت کالر کا۔

توجمه: حضرت عبدالله بن عمرو و التيدية حضرت بنى كريم طلطي آيم سے روايت بيان كرتے ہيں كه آنحضرت طلطي آيم نے خرمايا كه والدين كانافر مان جنت ميں داخل نہيں ہوگا اور مذہوا تحصيلنے والا، مد احسان جتانے والا، اور مذہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ (دارمی) اور دارمی كی ایک روایت میں "قماد" كی جگہ، "ولد ذنا" كا تذكره ہے۔

تشریح: اس مدیث میں چنداللہ کے نافر مانوں کاذ کر ہے، یہا پینے گنا ہوں کی بدولت جنت سے محروم ہول گے۔

- (۱).....والدین کانافرمان،والدین کی نافرمانی بهت بڑا گناه ہے،والدین کی نارائنگی میں الله کی نارائنگی میں الله کی نارائنگی علی الله کی نارائنگی میں الله کی نارائنگی میں محروم ہوگا۔ ہے،لہذاوالدین کانافر مان اللہ تعالیٰ کانافر مان ہے، بید دنیاوآخرت دونوں جہان میں محروم ہوگا۔
  - (۲)..... ہرقسم کا جواقمارہے اور یہ حرام ہے اس کاعادی بھی بہنمی ہے۔
- (۳)....غریبوں اور فقیروں کو دے کراحیان جتانا بہت بڑا گناہ ہے،اس عمل بیجے کامرتکب بھی جنت سے محروم ہوگا۔

(۴)..... شراب کامادی جنت میں مذہائے گا۔

بعض احادیث میں''ولدزنا'' کا جوذ کرہے وہ تاویل کا محتاج ہے اس لئے کہ زناسے جو بحب پیدا ہوتا ہے، اس میں بچہ کا کوئی قصور نہیں ، حرام کاری کاار تکاب توان لوگوں نے کیا ہے، جواسکے وجو دمیں آنے کاذر بعہ بنے ہیں ۔

لا يد خل الجنة: جنت ميں داخل منہ و گايہ زجر و تو بيخ پر محمول ہے يا يہ سراد ہے کہ جنت ميں سابقين اولين كے ساتھ دخول نصيب منہ و گا۔

علق: والدین کانافرمان چول که انسان کے وجود میں آنے کا ظاہری سبب والدین ہیں، اسکنے اشراک باللہ کے بعدسب سے بڑا جرم والدین کی نافرمانی ہے قرآن مجید میں اللہ تعسالی نے بہت سے مقامات پراپنی عبادت کے معاً بعد والدین کے ساتھ حن سلوک اور انٹی اطاعت کا حکم دیا ہے۔" قماز"جوا کھیلنے والا جنت میں مہوائے گا،" قماز" کہتے ہیں جس معاملہ میں کئی مال کاما لک بنانے کو الیہ سشرط پر موقو ف رکھا جائے کہ جس کے وجود وعدم دونوں جانبین مماوی ہوں، اور اسی بنا پر نفع خالص یا تا وان خالص موقو ف رکھا جائے کہ جس کے وجود وعدم دونوں جانبین مماوی ہوں، اور اسی بنا پر نفع خالص یا تا وان خالص برد اشت کرنے کی دونوں جانبین بھی برابر ہوں، قمار کی ہزار ہائسیں رائے ہوچی ہیں، سب حرام ہیں اور اس کامر تکب بہت بڑا گئبگارہے،" ممنان "صدقہ کرنے کے بعدا حمان جتانے والا، جو تخص صدقہ کرنے کے بعدا حمان جتائے والا، جو تخص صدقہ کرنے کے بعدا حمان جتائے گا، اور اللہ تعالی کے بیہاں اس کو ثواب کے عادی بعدا حمان جو بھی چین کی جاتے سے محروم ہوگا، شراب کے عادی شخص کی بہت بڑی محروم ہوگا کہ اس کو باپ کی سر پرشی حاصل یہ ہونے کی وجہ سے برے اعمال کی عادت سے اس معنی کر کے محروم ہوگا کہ اس کو باپ کی سر پرشی حاصل یہ ہونے کی وجہ سے برے اعمال کی عادت بیٹ سے ، لہذا خالی اس میب کی بنا پر جنت سے موروم نہ ہوگا۔

( فيض المثكوة: ۵۱۷: ۸/ ۱۹۰ مرقاة المفاتيح: ۱۱۷/ ۲، التعليق الصبيح: ۱۹۱/ ۲)

#### شراب چھوڑنے پر بشارت

{٣٣٨٨} وَكُنُ آبِ أُمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ اللهَ تَعَالىٰ بَعَثَنِى رَخْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَهُلَى لِلْعَالَمِيْنَ وَهُلَى لِلْعَالَمِيْنَ وَهُلَى لِلْعَالَمِيْنَ وَهُلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ اللهُ تَعَالىٰ بَعَثَنِى رَخْمَةً لِلْعَالَمِيْنِ وَالْكُوثَانِ وَالصُّلْبِ وَآمُرِ وَالْمَرْفِى مَنِيْنِ وَالْمُلْبِ وَآمُرِ اللهُ وَالْمَرْفِي مَنِيْنِ وَالْمُلْبِ وَآمُرِ اللهُ وَالْمَرْفِي وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمُلْبِ وَآمُرِ اللهُ وَالْمَرْفِي وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَلْفِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنَ وَالْمَالِمِيْنَ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَالْمَالِمِيْنِ وَلَا يَتُرُكُهَا مِنْ فَعَافَتِيْ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُلْسِ وَالْمَاحِينِ وَالْمَاحِينِ الْمُعْلَمِيْنِ وَالْمَاحِيْنِ اللهُ لَيْنَافِي وَلَا يَتُرُكُهَا مِنْ فَعَافَتِيْ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ وَلِي اللهُ مُنْ وَلِي اللهُ ال

**حواله**:احمد:۵/۵٦\_

حل لغات: محق: الشئ محقاً، زائل كرنا، برباد كرنا، المعاذف: يتجمع ب، المعزف: كى باجه ساز، آلموليقى سارنگى وغيره، و المزامير: يتجمع ب المزماد، كى بانسرى يااس جيسا منه سے بجائے جانے والا باجابين، بيندً۔

ترجمه: حضرت ابوامامه و الله الله على كدرول الله طلط عليم الدرول الله على كدرول الله على المجيوا عنه المجيوا عنه المحرور الم

تشویع: ہمارے بنی کریم طلع آجے ہمارے کے اللہ مصامت کورو کئے کی ہدایت میں آنحضرت طلع آجے ہمارے کا نے بجانے اور اہمو ولعب کے آلات سے امت کورو کئے کی ہدایت دی تھی، چنانچے آنحضرت طلع آجے ہم نے تی سے ان چیزوں سے روکا، بتوں کی پوجا پاٹے غیر قوموں کی علامات ونشانات اختیار کرنے سے منع فرمایا خصوصاً صلیب کا نشان جس کو عیسائی اپنے لئے لاز مسمجھتے ہیں اسس کو

**77** 

اختیار کرنے سے منع فر مایا، جابلا ندر سوم ورواج مثلاً نوحہ، ماتم اور دیگر خرافات پریختی سے روک لگائی، اس مدیث میں آنحضرت طلطیق الله تعالیٰ کی طرف سے جوسخت وعید ہے وہ بھی ہیان مدیث میں آنحضرت طلطیق الله تعالیٰ کی طرف سے جوسخت وعید ہے وہ بھی ہیان فر مائی ہے، جوشخص دنیا میں جس مقدار میں شراب پیئے گا، آخرت میں اس کو اتنیٰ ہی مقدار میں جہنمیوں کی بیپ بینا ہوگی اور اگر کوئی اللہ کابندہ اللہ کے خوف سے اس سے بازر ہے گاتو اللہ تعالیٰ پاکسے نہ حوضوں میں سے اس کو شراب طہور پلائیں گے۔

سوال: کیاٹائی بینناحرام ہے کیونکہ یہ اغیار کی مثابہت ہے؟

جواب: اس بارے میں حضرت مفتی تقی صاحب کھتے ہیں کہ ہمارے طبقات میں یہ بات مشہور ہے کہ ٹائی درحقیقت صلیب کا متبادل بنالیا کرتے تھے، اب ٹائی کوصلیب کا متبادل بنالیا گیا ہے، کافی تلاش کے بعداب تک اس بات کی دلیل اور اس کا ماخذ نہیں ملا ہے، لہٰذا جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہوجائے اس وقت تک اس کو نصاریٰ کا شعار قرار دے کرحرام قرار دینے سے تو قف ل کی کرتا ہول ۔ (درس تر مذی)

#### حقيقت صليب

والصلب: صادارولام کوضمہ یہ میں ہے۔ کی جمع ہے جس کے معنی لغت میں علاوہ دیگر معنوں کے مولی دیا ہوا سولی پر چڑھایا ہوا ہے، کے ہیں اور یہاں پر جومعنی مراد ہیں اس کی تعیین صاحب مظاہر وی نے یہ کی ہے کہ سولی سے مراد وہ ملیبی نشان ہے جو عیمائیوں کے یہاں ایک مقدس علامت اور قومی ومذہبی نشان ہے، یعنی ایک خط دوسر سے خط کو کا شاہم یہ دراصل اس سولی کا نشان ہے جسس پر عیمائیوں کے عقید سے کے مطابق حضرت عیمی عالیہ ایس کا مقاسم ماسبت سے عیمائی اس نشان کو بہت مقدس اور بارکت سمجھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہا نے مرد وعورت اس نشان کو مختلف صور توں میں اس بے جسم پر آویز ال رکھتے ہیں بلکہ اپنی تمام چیزوں پر بھی یہ نشان بناتے ہیں اس سے ان کا مقصد حصول برکت بھی ہوتا ہے اور اس واقعہ کی حسرت ناکی اور مُرکمینی کو یادر کھنا بھی ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ عَالِیہؓ لاِ کے ساتھ پیش آیا۔

اس واقعہ کی حسرت ناکی اور مُرکمینی کو یادر کھنا بھی ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ عَالِیہؓ لاِ کے ساتھ پیش آیا۔

(مظاہری مع تخریج : ۲۹۹۹)

## تین لوگول پر جنت حرام ہے

{٣٢٨٩} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَ الْجَنَّةَ مُلُ مِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالْعَاقُ وَالْعَاقُ اللهُ عَلَيْهِ مُ الْجَنَّةَ مُلُ مِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالْعَاقُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَى عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُواللّهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ مِنْ عَلَيْهُ م

حل لغات: المدمن، العاق: پہلے گذرگئی ہیں،الدیوث، وه آدمی جسکوا پینے اہل خانہ کے سلسلہ میں غیرت وحمیت نہ ہو، بھڑوا، اپنے اہل وعیال کی دلالی کرنے الا، واقر الشی بالبہ کان: قائم وثابت کرنا، برقر اررکھنا۔

توجمہ: حضرت ابن عمر طلالیٰہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ طلیٰ عَالَیْم نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن پراللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، (۱) ہمیشہ شراب پینے والا (۲) مال باپ کا نافر مان (۳) وہ بے حیاشخص جوایعے گھر میں خباثت کو برقرار رکھتا ہے۔ (احمد ، نسائی)

تشریع: تین طرح کے لوگ جنت میں داخل مذہو پائیں گے، ان میں سے دوشراب کے عادی اور والدین کے نافر مان کاذ کرما قبل میں گذر چکا، تیسر اشخص وہ ہے جو دیوث ہو، پیشخص اپنے اہل وعیال کو بے حیائی اور بداری کے مواقع فراہم کرنے والا ہوا اور ان کو زنا اور اسباب زنا میں ملوث دیکھنے کے بجائے اس سے بازر کھنے کے اس کام کے کرتے رہنے کے مواقع دے پیشخص صد درجہ بے ضمیب رو بے حیاء ہے، اس کے اندر غیرت وحمیت کی کوئی رمی نہیں لہذا جنت کے دروازے اسس پر بھی بند میں ۔مراد دخول اولی ہے مطلب یہ ہے کہ میز انجھگتے کے بعدایمان کی وجہ سے حدت میں داخل ہوں گے۔

## اشخباص ثلثه جنت سے محروم ہیں

{٣٣٩٠} وَعَرْبُ أَبِيْ مُوْسِى الْأَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى

اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَلُخُلُ الْجَنَّةَ مُلْمِنُ الْخَبْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِم وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ ـ (رواه احمد) حواله: احمد: ٩/٣ ـ

ترجمہ: حضرت ابوموی اشعری طالعی بیان کرتے ہیں کہ بلاشہ حضرت نبی کریم طالع بیان کرتے ہیں کہ بلاشہ حضرت نبی کریم طالع بیان کرتے ہیں کہ بلاشہ حضرت نبی کریم طالع بیان کرتے والا (۳) فرمایا کہ تین آدمی جنت میں داخل ہول گے۔(۱) ہمیشہ شراب پینے والا (۲) رشۃ توڑنے والا (۳) جادو کی تصدین کرنے والا۔(احمد)

تشویج: اس مدیث میں بھی تین طرح کے لوگوں کے لئے سخت وعید یعنی جنت سے محرومی کا ذکر ہے، (۱) ہمیشہ شراب پینے والا یعنی شراب کا عادی رسیا، (۲) رشتے ناطے توڑنے والا، گذشة مدیث میں والدین کے نافر مان کاذکر تھا، اس میں رشتے ناطے قطع کرنے والے کاذکر ہے، کیوں کہ بیعام ہے اس میں والدین کا نافر مان بھی داخل ہے، (۳) جوشخص سحرکومؤثر بالذات مانتا ہو وہ بھی جنت سے محروم ہوگا۔

مناطع المد هم: رحم سے آدمی کی قرابت ورشة داری مراد ہے، خواہ اصول یعنی باپ دادا کی طرف سے ہو، خواہ فروغ یعنی اولاد کی طرف سے ہو، لہٰذار حم سے وہ تمام رشة دارمراد ہوں گے جن سے نب کا تعلق ہوخواہ وہ محرم ہوں یا نہ ہوں، بعض نے رحم سے صرف محارم مراد لئے ہیں، یہ ضعیف قول ہے۔ کا تعلق ہوخواہ وہ محرم ہوں یا نہ ہوں، بعض نے رحم سے صرف محارم مراد لئے ہیں، یہ ضعیف قول ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۱/۳)

صلدتی واجب ہے اور قطع تمی گناہ کبیرہ ہے، قطع تمی کامطلب ہے رشۃ ناطے کی بنا پر جوحقوق ہیں ان کو پامال کرنا، آنحضرت طلبہ عَلَیْ ہے نقطع تمی کرنے والوں کے ساتھ صلد تمی کرنے کا حکم فر مایا ہے، اور ہی کمال صلد تمی ہے، آنحضرت طلبہ عَلَیْہ ہے گئے گئے کا فر مان ہے، "صل من قطعت جوتم سے قطع تمی کرے تم اس کے ساتھ صلد تمی کرو، بہر حال حدیث باب سے معلوم ہوا کہ قطع ترقمی کرنے والا جنت میں دخول اولی سے محروم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی گندگی کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، البتہ سزا پا کر پاک ہونے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور اگر قطع ترقی حلال سمجھ کرسحرکومؤثر بالذات سمجھ کراس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تمام قسمول کو جائز جمحھتا ہے، تو وہ کافر ہے، لہاندا اس پر ہمیشہ کے لئے جنت کے کرتا ہے اور اس کی تمام قسمول کو جائز جمحھتا ہے، تو وہ کافر ہے، لہاندا اس پر ہمیشہ کے لئے جنت کے کرتا ہے اور اس کی تمام قسمول کو جائز جمحھتا ہے، تو وہ کافر ہے، لہاندا اس پر ہمیشہ کے لئے جنت کے

479

دروازے بندیں،اورا گرکوئی حرام مجھ کراس کواختیار کرتا ہے تو یفت ہے،لہٰذا گناہ کی سزاجھسیال کرجنت میں میں جانانصیب ہوگا،دخول اولی سے محرومی ہوگی۔

## شرابی کے عادی کا خطرنا ک انجام

[٣٩٩] وَكُنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ كَعَابِدِوَشِ مَلْمِنُ الْحَبْرِ إِنْ مَاتَ لَقِى اللهَ تَعَالَىٰ كَعَابِدِوَشِ (روالا احمد) وَرَوَاى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَةِيْ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ هُمَتَّدِ الْمُعَادِي عُنْ التَّارِيْجُ عَنْ هُمَتَّدِ الْمِعَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْجُ عَنْ هُمَتَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ هُمَتَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ هُمَتَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ هُمَتَّدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ هُمَتَدِ اللهِ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ هُو التَّارِيْحُ عَنْ هُمَتَ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي اللهُ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ هُو التَّارِيْحُ عَنْ هُو اللهُ اللهُ عَنْ آبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ اللهُ عَنْ آبِيهِ وَقَالَ ذَكَرَ الْبُخَارِي فَيْ التَّارِيْحُ عَنْ التَّعَالِي عَنْ الْتَارِي اللهُ عَنْ آبِيهِ وَقَالَ وَالْمَهُ عَنْ آبِيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَنْ آبِيْهُ فَعَلَى الْمُعَامِى عَنْ التَّالِي اللهُ عَنْ أَلْمُعَامِى اللهُ عَنْ آبِيْدِ اللْهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَنْ آبِيْعُولُ الْمُعَامِى اللهُ عَنْ أَلْمُ اللْعُلِي عَنْ الْعُلِي الْمُعَلِي الللّهُ عَنْ آلْهُ الْعُلَى الْعُلَالِي عَلْمُ الْعُلَالِ اللْعُلِي الللْهُ الْعُلَالِيْكُ عَنْ اللّهُ الْمُعُلِي اللْعُلِي اللّهُ الْعُلَالِي عَنْ اللْعُلُولُ الللّهُ اللْعُلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلَالُهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمِ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

**حواله:** احمد: ۱/۲۷۲, ابسن ماجه: ۲۳۲, بهاب مهدمن الخمس كتماب الاشربة, حديث نمبر: ۳۳۷۵, بيهقى فى شعب الايمان: ۲/۱/۱۱, باب فى المطاعم و الشارب, حديث نمبر: ۵۹۵ـ

توجمه: حضرت ابن عباس وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلنے علیہ نے فرمایا کہ جمیشہ شراب پینے والا اگر مرگیا، (شرابی ہونے کی عالت میں) تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس عالت میں ملے گا، جیسے کہ بت کی پوجا کرنے والا (احمد) ابن ماجہ نے ابو ہریرہ وٹالٹیڈ سے روایت نقل کی ہے، جبکہ بیہ قی نے محمد بن عبید اللہ سے ان کے والد کے واسطے سے قتل کی ہے، اور کہا کہ بخاری نے اپنی تاریخ میں محمد بن عبید اللہ عن ابید کی سند سے روایت نقل کی ہے۔

تشریع: ان مات: یعنی اپنی جمینگی شراب نوشی کے ساتھ اگر مرگیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے، ۱۰۰۰ بمعنی ۱۵۱۰ ہو الله تعالی، یعنی وہ الله سے ملے گا، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اس کی یہ ملاقات ، کعاب و ثن، بت پرست کی سی ملاقات ہوگی اور ظاہر ہے بت پرست سے اللہ کا غصہ کتنا شدید ہے وہ معلوم ہے البت میہ نیز جرشد یداوروعید کے طور پر بی فر مایا گیا ہے اس کوحقیقت پرمحمول نہیں کیا جاسکت ہے۔ فی الشعب الایمان عن هجه ب بن عبید الله ، یہ تصغیر کے ساتھ ہے۔ فی التاریخ عن محمد عبد الله یم کمبرہ ہے۔ (مرقاۃ المفاتیج: ۱۱۷/ ۲۱۵ بشرح الطیبی: ۲۱۵/ ۲۱۵ بھین ۲۱۵ بھی التاریخ عن محمد عبد الله یم کمبرہ ہے۔ (مرقاۃ المفاتیج: ۱۱۷/ ۲۱۵ بشرح الطیبی: ۲۱۵ کی تعلیق: ۲۱۵ سے اللہ ۱۵۰۰ کی تعلیق: ۲۱۵ بھی کو تعلیق کا کہ تعلیق کے ساتھ ہے۔ فی التاریخ عن محمد عبد الله یم کمبرہ ہے۔ (مرقاۃ المفاتیج: ۱۱۷ می تعلیم کی تع

## شراب نوشی شرک کی طرح ہے

{٣٣٩٢} وَكُرْ آنِ مُوْسَىٰ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا أَبَالِى شَرِبُتُ الْخَبْرَ آوْ عَبَلُتُ هٰ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللهِ (رواة النسائی) مَوْسَى شريف: ١/١ ٢٨, بيهقى فى شعب الايمان: ٣/٨ ١٣, باب ذكر

الروايات المغلظات في شرب الخمر, كتاب الاشربة, حديث نمبر: ٣٣ ٢ ٥ ـ

**حل لفات: السارية: ستون كهمبا شهتير، بانس، يول،** 

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ طالتہ ﷺ سے رویت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اسس کی پرواہ نہیں کرتا ہول کہ شراب پیول، یااللہ کے علاوہ اس ستون کی عبادت کرول ۔ (بیمقی فی شعب الایمان)

تشویی: دون الله: بیمال مؤکده ہے مطلب بیہ ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کران کی عبادت کرنے گئے دون الله: بیمال مؤکدہ ہے مطلب بیہ ہے کہ اللہ کی عبادت برست بلکہ اس سے کرنے لگ جاؤل مطلب بیکہ شراب بینا اتنا برا ہے کہ اگر میں اس کو پیول تو پھسر بت پرست بلکہ اس سے بے جان و بے حقیقت تھمیے کو پوجول ان دونوں میں فرق نہیں، علامہ طیبی عب نے کہا یعنی ان دونوں معاملہ میں برابری کرنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور علامہ قساری عب نیم کہا کہ حدیث کا جملہ «کعاب و قن، سے زیادہ بین ہے۔ (مرقاۃ المفاتیج: ۱۱۷/۲) شرح الطیبی: ۲/۲۱۵)

# (كتاب الامارة والقضاء)

#### امارت وقضاء كابيان

#### يهال چندامورقابل ذكريس

(۱) .....اس کتاب کی ما قبل سے مناسبت (۲) ......امارۃ اور قضاء دونوں کو یکجاذ کرکرنے کی وجہ یعنی ان دونوں کے درمیان مناسبت (۳) ......امارۃ اور قضاء ہر ایک کے معنی (۴) .....قضا اور احکام میں فرق (۵) .....کون عہدہ اور احکام میں فرق (۵) .....کون عہدہ کا طالب ہے؟ (۸) .....کس کو قاضی بنایا جائے؟ (۹) .....امیر و حاکم بنانے کا طریقہ (۱۰) .....امیر و حاکم بنانے کی شورائی سنت کس نے حباری کی؟ (۱۱) ..... امراء کے ساتھ معاملات کے بارے میں آنکھنرت طالئے عربی گی ہدایات مہمہ (۱۲) .....اس کتاب (الا مارۃ و القضاء) سے تعلق چند آیات مبارکہ۔

#### (۱}....ماقبل سے مناسبت

اس کتاب کی مناسبت کتاب الحدود (جواس سے پہلے مذکور ہے) سے اس طور پر ہے کہ صد جمع ہے مدود کی اور حدکہا جاتا ہے ایسی سزاجس کو شریعت نے برائے حق اللہ مقرر ومتعین کیا ہے اور حق اللہ

نافذ کرنے کے لئے بلا شبہ قاضی وعالم کی ضرورت ہے اسلئے کتاب الحدود کے بعد کتاب الا مارۃ والقضا کو ذکر کیا گیاہے۔(متفاد الدرالمنفود:۵/۳۲۰)

## ۲}.... يكجاذ كركرنے كى وجه

منصف و منالید بنی کتاب میں اس کے طرز سے معلوم ہوئی کہ انہوں نے اہارت وقضاء دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، جس کی و جدان کے طرز سے معلوم ہوئی کہ انہوں نے اپنی کت بیں اس کت کت امارة اور قضاء دونوں طرح کی حدیثیں ذکر کیں ان کے اس صنیع سے امارة اور قضاء کو یکجا جمع کرنے کی لم معلوم ہوئی وہ یہ کہ دونوں (حاکم وقاضی) کافعل مشترک ہے یعنی مقرر کر دہ سز ائے شریعت کو نافذ کرنے میں دونوں مشترک ہیں کیونکہ نافذ کرنے کے لئے حاکم کے حکم کی ضرورت ہے اور اس حکم کو نافذ کرنے کے لئے قاضی کی بھی ضرورت ہے اور اس حکم کو نافذ کرنے کے لئے قاضی کی بھی ضرورت ہے اور اس حکم کو نافذ کرنے کے لئے قاضی کی بھی امر ورت ہے اور اس حکم کو نافذ کرنے کے لئے قاضی کی بھی امر ورت ہے اور اس حکم کو نافذ کرنے کے لئے قاضی کی بھی امر ورت ہے اور ایک مصنف عرب ہیں اس لئے مصنف و مشارک ہیں اس لئے مصنف و مشارک ہیں اس لئے مصنف و مشارک ہیں اس کے مصنف میں اس کے میں اس کے مصنف میں اس کے میں کے مصنف میں کے میں کے مصنف کے مصنف

#### {m}.....امارة وقضا کے معنی

اہاد ۃ: ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ سر داری اور حکمرانی کے معنی ہیں اور فتحت کے ساتھ علامت کے معنی ہیں اور ''قضائ'' کے معنی حکم کے ہیں یہال مراد شرعی عدالت ہے، یعنی حکومت کی طرف سے کسی پر ذمہ داری دینا تا کہ وہ لوگول کے مخاصمت میں فیصلہ کرے ۔ (درس مشکوۃ: ۱۰۱/۱۳)

فائدہ: اسلام میں نظام حکومت کے بیدو بنیادی ستون ہیں۔

- (۱).....قاضی، جماعت مسلمین کے لئے تھی امیر یا خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ بعض مصلحتیں ایسی میں جوخلیفہ کے وجود کے بغیرممکن نہیں میں ۔
- (۱).....ومصلحتیں جونظام مملکت سے تعلق رکھتی ہیں یعنی اگر مسلمان پر دشمن مملہ آور ہواورانکوزیر کرنا چاہے تواس کو ہٹانا مطلوم سے ظالم کورو کنا،مقدمات کے فیصلے کرنا مملکت کو افتراق وانتثار سے بچانا۔ مصلحتیں جوملت سے تعلق رکھتی ہیں اس کی تفصیل پیہ ہے کہ دین اسلام کو دوسر سے ادیان پر

رفعت وبلندی حاصل ہےاور بیثان اسی وقت بلندرہ کتی ہے جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ وامیر ہو اور وہ دوکام کرے یہ

اول: ال شخص کوسخت سرزنش کرہے جوملت سے نکل آئے اورایسے کام کرنے لگے جومسریے حرام ہیں جسے سودی لین دین، زنا، شراب اور چوری وغیرہ یاوہ کام چھوڑ دیے جوطعی فرض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکا ہ وغیرہ یہ

• وم: دوسرے ادیان والوں کو زیر کرے اور ان سے جزیہ وصول کرے کہ وہ بذات خود ذلت سے دیں، اگر جماعت مسلمین کے لئے ایسا خلیفہ نہ ہوگا تو سب مساوی ہوجائیں گے، ایک فریق پر فوقیت ظاہر نہیں ہوگا۔

قاضی: کا ہونا بھی ضروری ہے لوگوں کے درمیان کثرت سے زاعات پیش آتے ہیں، جوسخت ضرررسال ہوتے ہیں اس سے آپس میں بغض وعداوت ہیں داہوتی ہے، آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں حقوق کی پامالی کارجحان بڑھتا ہے، اور یہ چیزانسان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ آدمی کسی دین کی پیروی نہ کرے، اس لئے ضروری ہے کہ ہرطاقہ میں ایسے حضرات مقسدر کئے جائیں جو تی کے ساتھ لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور طاقت کے ذریعب لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ان فیصلوں کو مانیں اور تلیم کریں وہ فیصلے ان کی مرضی کے موافق ہوں یا مخالف چنا نے چضرت نبی کریم طالتے عاقبی ہے خود مدینہ میں بحیثیت قاضی کے بعد خلفاء ومسلما نوں کا مسلم اس یوممل رہا ہے۔

رسول الله طلط علی ماند مراح مبارک یہ ہے کہ جہال بھی انسانوں کا آپس میں دوطرفہ حقوق کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہرجانب کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ دوسرے کے حقوق کی ادائی کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کی وصولیا بی میں روا داری سے کام لے، اس حکمت بالغہ کا نتیجب یہ ہوتا ہے کہ جانبین میں ادائیگی حقوق کا اہتمام اور آپس میں مجبت وانس کی خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے معاشرہ امن وامان اور اصلاح کا گھوارہ بن جاتا ہے، اس کے برعکس شرپینداور فسادانگیر لوگوں کا ثیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم جانب کو اکساتے ہیں کہ تہمارے حقوق خصب ہور ہے ہیں جس کے نتیجہ میں ہر شخص یہ جمول جاتا ہے کہ مجھے

الرفیق الفصیح ۔.. ۱۹ کتاب الامارة والقضاء ہم سم مسلم کتاب الامارة والقضاء ہم کئی کے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں اپنے چند حقوق کی خور تجویز کردہ فہرست لے کر ہرشخص دوسرے سے برسر پیکارہو تاہے،مگراس طریق کارسے کسی کوحقو ق تو کیاملتے پورامعاٹ رہ بدامنی وخب انج<sup>نگ</sup>ی کا شکار ہوجا تاہے، ہاہمی شمکش اورطبقاتی جنگوں کی فضاء پیدا ہوجاتی ہے۔

سلطان امير وقت اورعوام محکومين ميں بھی د وطرفه حقوق کانهايت نازک تعلق ہوتاہے، بيال بھی حضورا کرم طلتی تادم کاو ہی حکیمانہ انداز ہے کہ امراوسلانسین کو اس بات کی طرف تو جہ دلائی ہے کہ عوام کے حقوق کا پورالحاظ کھیں،اگرعوام کی طرف سے تکالیف کاسامنا ہوتو شاہی علم کامظاہرہ کریں دوسری طرف عوام کو بیفر مایا کہ جائز امور کی حد تک امراء کی مکمل اطاعت کی جائے،اگران کی طرف سے نا گوار حالات پیش ہئیں تو صبر وحمل سے کام لیں، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی دونوں طرف سے آنحضرت طلبے عادم کے ان ارشادات کا پاس رکھا گیاہے،تو قوموں میں خوشحالیاں پیپ دا ہوئی ہیں،او ران اصولوں کو چھوڑ کرکسی نے بدامنی اورثیر وفیاد کےعلاوہ اور کچھے نہیں کمایا یہ

اس باب میں آنحضرت ملتے علیہ کی وہ احادیث زیادہ ترپیش کی گئی ہیں جن میں عوام کے ذمہ امراء کے حقوق بیان ہوئے ہیں،امراء کے ذمہ عوام کے حقوق سے متعلقہ احادیث دوسرے مقامات پر ذ كر ہوئى ہیں ان میں سے كافی اعادیث آئندہ "باب ماعلی الولا لامن التیسیر " میں بھی آئیں گی ان شاءالله تعالیٰ ـ (فیض کمثکویة:۷/۱۲)

#### **۲**}.....قضااوراحکام میں فرق

قضااورا حکام د ونوں کا عاصل ایک ہی ہے صرف تعبیر کافرق ہے امام تر مذی عرب یہ نے اپنی سنن میں ابواب الاحکام قائم کمیااس لئے کہا حکام سے مراد تر مذی میں احکام قاضی ہیں،لہذا دونوں کا حاصل ایک پی بهوا (الدرانمنضور:۴۰۰م)

#### (۵}....قاضی اور امیر میس فرق

الامير يامر بالشئ والقاضى يقضى بالظاهر: يعنى حكم كاتعلق امير سے ہے اور قضا كا تعلق قاضى سے ہے۔

#### {۲}....قاضی اور مفتی میں فرق

مفتی کہتے ہیں ایسے خص کو جوفتو ؤل کے جواب دے مسلمانوں کی جانب سے اس میں متعین کرنا ضروری نہیں، قاضی و شخص ہے جس کو مسلمان یا بادشاہ یا امیر المؤمنین نے احکام شریعت نافذ کرنے کیلئے متعین کیا ہو۔ (مآرب الطلبہ: ۱۷۳)

#### (2) ..... كون عهده كاطالب ہے؟

کون عہدہ کا طالب ہے اور کس کو زبردستی ذمہ داری سو نبی گئی اس سلسہ میں اللہ تعبالی ہی بہت ر جانعۃ ہیں دنیا میں کو کئی شخص اس کا قراری نہیں کہ وہ عہدہ چا ہتا ہے، الیمن میں بھی یہ قب انون ہے کہ کو کئی امید وارخو دامید وارنہیں بن سکتا، لوگ اس کی سفارش کرتے ہیں مگر ہر شخص حقیقت حال سے واقف ہے کہ وہ سفارشی اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور امید واران کے ذریعہ اپنے لئے زمین ہموار کرتا ہے۔ لیکن اگر واقعی کو کئی شخص ایسا ہوجس کو زبردستی عہدہ سونیا گیا ہوا ور وہ عہدہ کا قطعا طب الب نہ ہو تو

ین اور اس کا تعاون کرتے میں اور الله تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اور عہدہ کے طالب کی کوئی مدد نہیں کرتااور الله تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (تخفة اللمعی: ۲۵۰٪ ۴، پمله: ۹/۲۲۹)

فائده: لیکن اس زمانه میں اگر عهده کا طالب کوئی نه ہوتو کسی کو عهده کی ذمه داری نهسیں سونیں جائے گی خاص طور سے علماء کو کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عهده صرف عوام (کالج یونیوسٹی میں پڑھنے والے) کا کام ہے، اورعلماء کا کام صرف مسجد میں امامت کرنا اور مدرسه میں پڑھنا پڑھانا اور مروجه بسینے کا کام کرنا یعنی الله تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ومصروف رہنا حالانکہ یہ شریعت کی منش کے خلاف ہے شریعت کا

\_\_\_\_\_ تقاضایہ ہے کہ کو ئی عالم یا شریعت کاعلم رکھنے والا حکومت کرے اورلوگول میں حکم الہی نافذ کرے کیونکہ حضور طلبی علام کی مدنی زندگی پرنظر ڈالنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت طلبی علام نے امامت بھی فرمائی،مدرسہ میں بھی پڑھایا (جواصحاب صفہ کے نام سےمشہور ہے )اور دین کی اسٹ عت بھی کی اور حکومت بھی کی (جوعنوان نمبر ۳رفائدہ میں گذر چکی ہے)اس لئے اس زمانے میں عہدہ کا طالب ہونے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا جبکہ اخلاص وخدمت خلق اور حکم الہی کو نافذ کرنے کاارادہ ہو کیونکہ عہدہ کے بغيرحكم الهي نافذ كرناممكن نهيس بے \_(متفاد تحفة اللمعي:٣/٢٥٠)

#### [٨] ....كس كو قاضى بنايا جائے

امام ثافعي عبيني كنزديك فاس كوقاضى بناناجائز نهيس ولانه لا ينظر لنفسه فكيف ینظر لغیدی، یعنی جوکداییے نفس کی بھلائی کی رعایت نہیں کرتاوہ دوسرول کی کیارعایت کرے گا،لین حنفیہ کے نز دیک اگر فاسق تجربہ کارہو کر کنٹرول یاور رکھتا ہوتو اسکو قاضی بنانا جائز ہوگا، بلکہ جاہل آدمی اگر تجربہ كاروفادار بوكر «اقامة الحدودوسدال ثغور وتجهيز الجيوش وقهر الحاربين واقطاع الطريق» يرقادر بوتواس مالل كي قضاء بهي مائز ب، ولانه يقضي بفتوى غير ه ومقصود القضاء يحصل له وهو ايصال الحق الى مستحقه كماذكر في الهداية: ١١٦/٣، والمرقاة: ٢٠١٠ تنظيم الاشتات: ٢/٢، مجموعه: ٨٣٣)

# (٩} .....اميروماكم بنانے كى شورائى سنت كس نے جارى كى؟

امیر وخلیفہ اسلمین اورصدرمقرر کرنے کاو ہ طریقہ ہے جبکوخلیفہ را شدحضرت عمر ہالٹیا؛ نے اختیار کیا ہے، چنانجہ الولؤلؤ المجوسی کے ایک عظیم سازش کے ماتحت حضرت عمر رڈالٹیز کو نیزہ مارنے کے بعد تین دن تك عمر طَالتُهُ؛ زنده رہے اسى اشاء ميں فرمايا: «فإن عجل بي امر فالخلافة شورى بين هو ؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، (رواه ملم) يعني حضرت عمر طُالِنَّيْ؛ نےاپنی شہادت سے کچھے پہلے فر مایا کہا گرمیری شہادت جلدوا قع ہوجائے توانتخاب خلیفہ کامعاملہ چرحضرات صحابہ کرام کےمشورہ کے سپر درہے گا جن حضرات سےحضورا کرم طلبہ علاقہ اپنی وفات تک خصوصی طور پرراضی تھے یعنی صحاحی ہونے کے اعتبار سے تو تمام صحابہ کرام پرراضی تھے ان چھ حضرات پر ہر ایک خلیفہ ہونے کے جو قابل میں اس اعتبار سے بھی ان چھ حضرات پر راضی تھے، وہ چھ حضرات یعنی عثمان، وعلى زبير وطلحه عبدالرحمن بنءون سعد بن اني وقاص رئي النيم بين، چنانجيران چه حضرات كے مشورہ سے عثمان خالتہ؛ خلیفہ نتخب ہوتے ۔ (تنظیم الاثنات: ٢/٨٣٣، تمار فتح المهم: ٩/٢٢٧)

فانده: بهر حال مثوره کے ماتحت جب خلیفه باصد منتخب ہوجائے تو وہ صدراورامیر اپنی مملکت سے ہر ہرشعبہ کے لئے لائق وفائق دینداروا مانتدارتجر بہکارلوگوں کومنتخب کرکےلاہے، چنانجہ قضاء کے لئے اس انتخاب کے مانخت قاضی مقرر کیا جائے گا۔ ( تنظیم الاشات:۲/۸۴۳ مملہ: ۹/۲۲۸)

## (۱۰).....امراء کے ساتھ معاملات کے بارے میں آنخصور طالتہ عادم کی

#### بدایت مهمه

مذکوره عبارت سےمعلوم ہوا کہاب ارباب حل وعقد جومعدو دومحب دو دہوتے ہیں ان کےمشورہ سے انتخاب خلیفہ وامیر وصدر کے شورائی سنت حضرت عمر طالٹیو پانے جاری کیا، «علیکھ پسنتی و سنتہ الخلفاء الهاشديين البصديين، ميري سنت كواورمير بےخلفاء راشدين مهديين كي سنت كولازم پكڙلوبه کافرول نے جو ہرکس و ناکس سے ووٹ لے کرجمہوری طریقہ رائج کما ہے بقول حضرت تھانوی جمہاری ہوہ انگرېزي بدعت ہے۔(تنظیم الاشات:۲/۸۴۳)

## {۱۱}....اس کتاب کے تعلق چند ہدایات

آنحضرت طلتی تلاقے نے امراء کے ساتھ معاملات کے بارے میں جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہان کاخلاصہ پیش کر دیا جائے۔

(۱).....امیر کی امارت جب شرعی طریقی سے نافذ ہوجا ئے تو جائز اور امور میں اس کی اطاعت ضروری

ہے،البتہ ناجائز بات کا حکم دے تواس کی بات مانناجائز نہیں،جائز امور میں اطاعت امیر کے لازم ہونے پرعلامہ نووی عین لیے ہے۔ لازم ہونے پرعلامہ نووی عین لیے ہے۔

- (۲) .....جب کسی امیر میں شرائط امارت موجود ہول اوراس کی امارت متحقق ہوجائے تواس کی امارت سے بغاوت یا منازعت جائز نہیں ، البتہ اس کی طرف سے «کفر بواح» سامنے آجائے تواب منازعت جائز ہے، "بواح" سے مراد ظاہر ہے، یعنی کھلم کھلا اسکی حسکومت سے اسلام کا نقصان ہور ہا ہواور کفر کا فائدہ۔
- (۳).....امیر کی طرف سے اگر ظلم کے ناگوار واقعات پیش آئیں تو بھی جائز امور کی اطاعت کر کے اس کا حق اداء کرتے رہو،اورا پیغ حقوق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔
- (۳).....جب تک امیر اسلام کے اہم احکام نماز وغیرہ کا پابندرہے،مگر اس سے معاصی کاظہور بھی ہوجا تا ہوتو بھی جائز امور میں اس کی اطاعت کرتے رہنے میں ہی امن وامان قائم رہنے کی توقع ہے۔
- (۵).....امیر کی طرف سے اگر خلاف شرع قبیح حرکات سرز دہوں تو قبی طور پُراس کو برالمجھنا،منسب انداز میں اس کی اصلاح کی تدابیر سوچتے رہنا ضروری ہے، جوشخص قلباً یا عملاً اس کی ان حرکات میں شریک ہوگا اس سے بھی عنداللہ مواخذہ ہوگا۔
- (۲) ..... بهت ما حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمانوں پرسی امیر وامام کا مقرد کرنافرض اور ضروری ہے۔ ہاس کی کچھ تفسیل یہ ہے کہ اسلامی فرائض واحکام کچھ توالیہ ہیں جوانفرادی طور پر کئے جاسکتے ہیں، مثلاً نماز روزہ جج وغیرہ، بہت سے طعی احکام السے بھی ہیں جن کوکوئی فرد واحد یا غیر منظم جماعت ادا نہیں کر سکتی، ان کے لئے ایک بااقتد ارحکومت ضروری ہے، مثلاً اقامت حدود شرعیہ، جہا، سرحدول کی حفاظت وغیرہ، تقلی طور پر السے ف رائض کی ادائی گے گئے ''نصب امام '' کا ضروری ہوناواضح ہے، اور شرعی طور پر بھی آنحضرت طائع اللے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعت می نہ موناواضح ہے، اور شرعی طور پر بھی آنحضرت طائع اللے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعت کی ذمہ داری نہیں تھی تو وہ جہالت کی موتم ا] جیسے ارثادات سے بھی نصب امام کی تا حمیم علوم ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا اجمالی عمل بھی اس کی ضرورت پر شاہد ہے۔

  تا حمیم علوم ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا اجمالی عمل بھی اس کی ضرورت پر شاہد ہے۔

  دار مون التوضیح: ۲/۵۲۰۰۶)

رہنا چاہئے کہ اسلام کے تمام احکام قدرت واستطاعت کے ساتھ مقید ہیں، قرآن کریم کی آیت ﴿ لَا يَكُلُفُ الله نفساً الا و سعصا» [الله تعالى تهي تبحق شخص كواس كس وسعت سے زیاد ه ذ مه داری نهیں سونیتا] ( سورة البقره) سے اصول ماخو ذہبے،لہٰذاجب اسلامی امیرمقرریہ ہومگرمسلمانوں کو قدرت ہے کہ وہ فتنہ وفساد کے بغیراس مقصد میں کامیاب ہو جائیں توان کو چاہئے کہ اس کی کوشٹس کریں ہیکن جب تک کامیاتی کے نمایاں آثاریہ ہوں بلکہ سلمانوں میں قتل وخوزیزی اورفتنہ وفساد واقع ہونے کااندیث ہوتو ایسے موقعب پر مسلما نول کو چاہئے کہ افراد سازی اورامداد وقوت پرحب استطاعت اپنی کوشٹ ثیں جاری کھیں تا کہ نصب امام کے لئے فضا ہموار ہوسکے۔

- (۷).....ایک امام کی امارت پر جب بیعت تام ہوجائے اورائے میں ولایت کی اہلیت بھی ہوتو دوس ہے کے لئے مطالبہ بیعت کرنایاد وسرے کی امارت پر بیعت کرناعائز نہیں،اگر دوسسری بیعت ہوبھی جائے تو و ہمعتبر نہیں ہو گی ،اوربعض روایات میں جو دوسر بے خلیفہ کو قبل کر دینا کاحکم ہے یا تواس سے مراد ابطال ہیعت ہے یامطلب ہدہے کہ جب بغیرقتل کے اس کا شر د فع نہ ہوسکتا ہوتو قتل کی اجازت ہے۔
  - (۸).....امارت کاخو دمطالبه کرنامتحن نہیں ہے۔
- (٩).....حديث اني بكره طلينية سيمعلوم بواكه عورت كي ولايت وامارت آنحضرت طليبي عليم كي نظريين انتهائی ناپیندیدہ ہے۔(اشرفالتوشیح:۲/۵۶۱)

# (۱۲) ....اس كتاب (كتاب الإمارة والقضاء) كمتعلق چند

قال الله تعالى بياَيُّة ما الَّه مَنْ إِمَنُهُ آ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْإَمْر منْ کُھی، اے ایمان والو!الله کی اطاعت کرو،اوراس کے رسول کی بھی اطاعت کرواورتم میں سے جولوگ وقال تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُ مُ بَيْنَ الدَّ السِ أَنْ تَحْكُمُ وَا بِالْعَدُلِ طِ إِنَّ اللَّهَ نِعِدً ا يَعِظُكُمْ بِهِ، اورجب لوگول كے درميان فيصله كروتوانصاف كے ساتھ فيصله كرو، يقين جانوالله تم كوجس چيز كي نصيحت كرتا ہے وہ بہت اچھي ہوتى ہے۔ (سورة نساء، آيت: ٥٨)

وقال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ " بِ شَكَ الله تعالى انصاف، كا احمان كا، اوررشة دارول كوان كے حقوق دينے كاحكم ديتا ہے۔ (مورة انحل، آیت: ٩٠)

وقال تعالى: وَإِذَاقُلُتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِي، اورجب وَ فَى بات كهوتوانسان سے كام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشة دار،ی كا ہو۔ (سورة الانعام، آیت: ۱۵۳)

وقال تعالى: يدَاؤدُ إِنَّا جَعَلُنكَ خَلِيْفَةً فِي الْآرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوٰى فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ الله، الداوَد! بهم فَيْمِين زمين مِين فيضِلنَا هِ بهذاتم لوگول كدرميان برق فيصل كرو، اورنفانى خوابش كے بيچھے نہ چلو، ورندو، تہبين الله كراست سے بھٹكاد \_\_\_ گرارورة ص، آيت: ٢٩)

وقال تعالى بياكية الله نيك المنواكونوا قومين بالقسط شهكا واللهوك على الله والدوعل الله والدورة على الله والرائف الله الله والرائف وال

(سورة النساء:١٣٥)

وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ مِمَا آنْوَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُ وَى اور جولوگ الله كَ نازل كَيْ مُورِيَّة مَالِق فيصله مَرِين وه لوگ ظالم بين \_ (سورة المائده، آيت: ٣٥)

وقال تعالى: ولاتأكلوا اموالكه بينكه بالباطل وتدلوبها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالا شهر وانته تعلمون وارآبس مين ايك دوسر كامال ناحق طريقول سے يه كھاؤ، اور ندان كامقدمه عاكمول كے پاس اس غرض سے لے جاؤكدوگول كے مال كاكوئى حصه جانع بو جھتے ہڑے كرنے كا گناه ہو۔ (مورة البقره)

# {الفصل الأول}

## امیر کی اطاعت رسول طبیع الله تحکی اطاعت ہے

{٣٣٩٣} وَعَرْبَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَلْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَلُ عَطي اللهَ وَمَنْ يُّطِحِ الْآمِيْرَ فَقَدُ اَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَّعْصِ الْآمِيْرَ فَقَدُ عَصَانِيْ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُّقَاتَلُ مِنْ وَّرائِهِ وَيُتَّقِىٰ بِهِ فَإِنْ آمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَالِك آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخاری شریف: 1/0 1/0, باب مایقا تل منوراءالا مامیت قبی به کتاب الجهاد, حديث نمبر: ٧٩ ٩ ٦ مسلم شريف: ٢٣/٢ ١ باب وجو بطاعة الامر اء كتاب الامارة, حديث نمبر: ٨٣٥ ا\_

ان الحديث مشتملة على خمس بحوث: الاول تحقيق الالفاظ، والثاني الترجمة, الثالث مطلب الحديث, والرابع تشريح كلمات الحديث, الخامس الفائدة المهمة

حل لفات: جنة: وُ هال، وُ ها نكنے كي چيز، ذريع حف الت، جيسے كہتے ہيں، "الصوم جنة" روز ہ خواہثات نفیانی سے بیچنے کاذریعہ ہے، (ج) جانن: وراء کسی کی آنکھ سے اوجیل، بیچھے ہویا آگے، قرآن کریم میں "من و دائلہ جھنم" اس کے آگے (سامنے ) دوزخ ہے، سداء: قرآن کریم میں ہے، "فهن ابتغی رواء ذالك» پس جواس كے سواچاہے،" يتقى: اتقى بالشيئ بھى چيز كے ذريعه اپنا بچاؤ کرنا،(افتعال)الله: خدا کاخوف دل میں رکھنا سزا کے ڈرسے اس کی منع کی ہوئی چیز سے بچنا۔

ترجمه: حضرت الوهريه والله الله بيان كرتے بين كدرسول الله طلاع الله خارج نے فرمايا كه جس نے

میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ،اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ،اورجوامیر کی نافر مانی کرتا ہے وہ در حقیقت میری اطاعت کرتا ہے ،اور جوامیر کی نافر مانی کرتا ہے ،اور بلا شبامام ڈھال ہے ،اس کے پیچھے رہ کرلڑا حب تا ہے ،اور اس کے ذریعہ سے ذریعہ سے بچا جا تا ہے ، تواگر امام نے اللہ سے ڈرنے کا حکم کیا اور انصاف کیا، تو بلینک اس کے ذریعہ سے اس کو اجر ملے گا،اور اگر اس کے سواء کیا تو اس کا و بال اس پر ہوگا۔ (بخاری ومسلم)

من اطاعنی فقد اطاع الله: جس نے رسول الله طلق علیہ کی اطاعت کی اس نے درحقیقت الله کی اطاعت کی اس نے درحقیقت الله کی اطاعت کی ، الله تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مواقع پر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذار رسول الله علی کے حکم کی تعمیل الله ہی کی اطاعت کہلائے گی۔

ومن يطع الامير فقد اطاعنی: امير سے مراد «او بی الامير » ہيں، یعنی و شخص جس کے ہاتھ ميں کسی چيز کا انتظام ہو،اس ميں علماء وفقہاء بھی شامل ہيں اور وہ حکام بھی شامل ہيں، جونظام حسکومت کو چلاتے ہيں،ان کی اطاعت بھی لازم ہے، کیکن اگر شریعت کے خلاف حسکم دیں تو پھر اطاعت نہیں، آنمضرت طلب علی کا فرمان ہے۔

لاطاعة في معصية: كناه كي كام مين فرمانبر داري نهين كي جائے گي۔

ومن یعص الامیر فقد عصانی: امیر کی نافر مانی حضور طلنے آج کی نافر مانی ہے اوریہ سخت گناہ کا عمل ہے، مسلم شریف میں حضورت علی وٹالٹیڈ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضورا کرم طلنے آج ہم نے ایک چھوٹا سادستہ روایہ فر مایا اور ایک انصاری شخص کو ان لوگوں کا امیر مقرر کیا، اور آنکھنرت طلنے آج ہم نے تمام لوگوں کو اس بات کی تا کید فر مائی کہ اپنے امیر کی بات سننا اور مانا، لوگوں کی کسی حرکت سے امیر ناراض ہو گئے تو امیر نے ان لوگوں سے کہا کہتم لوگ ایندھن کی کوٹیاں آٹھی کرو، جب لکڑیاں جمع ہوگئیں، تو انہوں نے اس کے جلانے کا حکم کیا، جب آگ خوب بحراک آٹھی تو لوگوں کو مخاطب

تھی؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک حضور طائبہ تا ای اللہ مائی تھی ، تواس انصاری امیر نے کہا کہتم لوگ اس آگ میں داخل ہو جاؤ ، توان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور کہا کہ ہم نے آگ سے بچنے کے لئے ہی تورسول اللہ طابعہ اللہ طابعت اختیار کی ہے اسلئے ہم آگ میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح گفتگو ہوتی رہی بہاں تک کہ امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گی ادھر آ گ بھی بجھ ٹئی جب یہ جمب عت واپس آئی اورحضورا کرم طلتی قایم سے اس کا تذکرہ کیا تو آنحضرت طلبہ قارم نے فرمایا کہ اگرلوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھرنکل نہیں یاتے یعنی ہمیشہ آگ ہی میں رہتے ، بلا شیہ نیک کام میں اطاعت لازم ہے کسی معصیت اور نافر مانی کے کام میں امیر کی اطاعت جائز نہیں اور آگ میں داخل ہونے کاحکم خود ناجائز تھا۔

انهاالاهام جنة: امام سلمانول كيلئه دُ هال كي حيثيت ركهتا ہے، جس طرح دُ هال كے ذريعه سے شمن کے حملہ سے بحاجا تاہے اسی طرح امام کے ذریعہ سے بھی شمن کے حملوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے، سلح یا قبال کے جو بھی معاہدے ہوتے ہیں ان کانعساق براہ راست امام سے ہوتا ہے عوام سے نہیں ہوتا ہے الہذاعوام کوامام کے فیصلوں کاا تباع کرنا جائے۔

بقاتان به من ورائه: مشرکین کے ساتھ قال میں امام ہی کی رائے پیائی ہیں،لہذالوگول کو اسی کی رائے پر چلنا جاہئے،اپنی مرضی امام پرتھوینا نہیں جاہئے۔(فیض اُمٹکو ۃ:۱۱۰/۷)،مرقاۃ:۱۱۱/۳)

فان اهد متقوى الله: اس جزيين ائم يواس بات كى ترغيب ہے كه و ه فيصلول ميں انصاف سے کام لیں اور رعایا کوشریعت کی اتباع کی تا کید کریں۔

**فاندہ**: معلوم ہوا کہ جوشخص عدل اور انصاف قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا،اس کو ہسر گز منصب قبول نہیں کرنا چاہئے،ایک موقع پرحضرت ابوذر ﴿ اللّٰهِ بُ نِے آنحضرت عِلیْسَا عَلَیْمَ سے کسی جگہ کا حاتم مقرر كئے جانے كى درخواست كى، تو أنحضرت طِلْيَا عِلَيْمَ نے ان سے فرمایا: ﴿يَا اباذر! انك ضعيف وانها امانة وانها يومر القيامة خزى وندامة الامن اخذ بحقها وادى الذى عليه فيها" اے ابو ذر! آپ کمز ورشخص ہیں،اورعہدہ ایک امانت ہے،جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت ور سوا کئی ہو گئی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کاحق پورا کر دیا ہو۔

فان له سذالك احدا: جو شخص حكم شرع كے مطابق فيصلے كرے كاس كے لئے اج عظيم ہے، آنحضرت طشيقاية كافرمان ہےكہ بروز قیامت امام عادل كواللہ كےءش كاسابہ عطب ہوگا،ایک موقع پر آنحضرت وليستاقلاني نے فرمایا که امام عادل الله کامجبوب اور قریب ترین انسان ہے، جب کہ ظے الم الله کی رحمت وعنایت سے دورہے۔

وان قال بغيره: اورا گرعدل وانصاف كے خلاف كيا، قول بهال فعل كے عنى ميں ہے، بعض شراح کی ہی دائے ہے، عافظ ابن جرج ہے ہیں ''قال''امر کے معنی میں ہے، یعنی کسی نے غير عاد لانه فيصله كمايه ( فتح الباري )

فان عليه منه: غلط فيصله كاعذاب اوروبال غلط فيصله كرنے والے پر ہوگا،صاحب ممله فتح المهم فرماتے ہیں کہاس میں اس بات کی طرف اثارہ ہے کہا گرامام غیر منصفانہ فیصلہ کرے تو بھی اسس کے فلاف بغاوت سے گریز كرناچا مئے، جيراك فرمان مى، ورتخر جوا عليه فانه سيؤ ثمر بترك العدال في الآخه ق، امام كے خلاف خروج مذكرو بے شك وه گنهگار ہو گا آخرت ميں ترك عدل كي بناير ـ ( يحمله فتح الملهم: ٩/٢٧٧)

**فائدہ:** امام کے ذریعہ سے مسلمانول کی قوت واجتماع ہوتا ہے اورامام جمیع امور میں بمنزلہ ڈ ھال کے ہے صرف قال کو اہمیت کے پیش نظر ذکر کیا،لہٰذا ہرامر میں اس کی اطاعت ضروری ہے سوائے معصیت کے «لانه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق ، [ فالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں] مباح امور میں امیر کی اطاعت لازم ہے جیبا کہ حضرت انس ڈالٹیءٗ؛ کی مدیث ہے: "قالرسولالله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبي حبی<sub>شی"</sub> حضرت رسول الله طلط علیم نے ارشاد فرمایا: سنوا! اوراطاعت کرو،ا گرمبشی غلام کوتم پر حسامم بناديا عائية نيزه فرمايا "السبع والطاعة على الهرأ المسلم فيما حبوكر لامالم يأمر بمعصية فأذا امر بمعصية فلاسمع ولاطاعة "مسلمان مردير هر پنداورنا پند چيزيين سننا اور اطاعت کرنالازم ہے،جب تک وہ ( حانم )کسی معصیت کاحکم نہ کرے،پس جب و کسی معصیت کاحسکم كرے تو نه سننا ہے اور نه اطب عت كرنا ہے ليكن اگروه نافر مانى كرے تواس كو مجھائے، اسكے خلاف بغاوت نه كرے، كيونكه بغاوت سے جان و مال كابر انقصان اور فتنه عظيم ہوتا ہے، الله تعالى كاار شاد ہے، "والفت نه الله من القتل، آنحضرت طلق الله الله على ممانعت فر مائى ہے، والفت نه الله من القتل، آنحضرت طلق الله على الله وال فرا الا ياتى شديمًا من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، خبر دار! جس شخص بركوئى والى مقرر كيا جاتے اور و و اسكو الله كى نافر مانى كرتے ہوئے ديكھ تو و و اس معصيت كو نا پندكر ہے، مگر اسكى اطاعت سے ہاتے نہ تحقیقے ۔ (رواه ملم درس مشكون : ۳/۱۰۱)

البنة اگرامیر یاصدرکھلم کھلا قرآن وسنت کی مخالفت کرنے لگے اور مجھ انے کے باوجو دبازیہ آئے تواس کے خلاف بغاوت کرنافرض ہوجا تاہے۔ (فتح المہم: ٩/٢٦٧)

## ناك ڪڻےامير کی اطاعت

{٣٣٩٣} وَعَنَى أُمِّرِ الْحُصَيْنِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ كُمْ عَبُلُ هُجَلَّىٰ عُ يَقُودُ كُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْتَبعُوْ اللهُ وَاطِيْعُوا له (روالامسلم)

**حواله:**مسلم شریف: ۱۹/۱ مم، باب استحباب رمی جمرة العقبة، کتاب الحج، حدیث نمبر: ۱۳۹۸

ان الحديث قشتمل على ست ابحاث: الاول تحقيق الالفاظ، الثانى، ترجمة الحديث، الثالث مراد الحديث، الرابع تشريح كلمات الحديث، الخامس توضيح الحديث، السادس اشكال مع جواب.

حل لغات: امر: يهال مجهول ب، امر: تفعيل، فلانا، امير مقرر كرنا، حاكم بنانا، عبد: غلام، محكوم، (ج) عبيد، وعبد، مجدع: ناك كتابوا، جدع: (تفعيل) فلانا جدعاً: بردعا كرنا، يعنى الله تعالى بجميب داركر، يقود، قاد: (ن) قيادة الامة: قيادت كرنا، ربنما ئى كرنا.

توجمہ: حضرت ام حصین و الله بیان کرتی ہیں کدرسول الله طلطے علیم نے فرمایا کہ اگرتم پر کوئی ایسا شخص عامم مقرر کیا جائے جوغلام ہواور اسکے کان ناک کٹے ہوں اور وہ الله تعالیٰ کی کتاب کے مطابق تم پر حکومت کرے، تو تم اس کی بات سنواور اس کی فرما نبر داری کرو۔ (مسلم)

تشویی: ان امر علیکه عبد هجدی: اس جزسے یہ بات معلوم ہوئی کہ جائم خواہ کیرا بھی کمترین، برصورت اور برشکل ہو،اس کی اطاعت لازم ہے،البتہ اگرگناہ کا حکم کرے تواطاعت نہمیں کی جائیں گی،اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی «اولی الامر منکه» کی اطاعت کا حکم دیا ہے،اس بنا پرفقہاء فرماتے ہیں کہ اگر حاکم کسی مباح کام کا حکم کر ہے تو وہ مباح کام واجب ہوجا تا ہے،اسی طسرح اگروہ کسی مباح کام ناجا کر ہوجا تا ہے،معلوم ہوا کہ مباح امور میں قانون کی یابندی لازم ہے۔(مرقاۃ: ۱۱۸/ ۲، فیض المثلوۃ: ۲/۱۷)

یفلام کا تذکرہ بطورمبالغہ ہے اس کی نظیروہ روایت ہے کہ جس میں ہے کہ جس شخص نے جے ٹریا کے گھونسلے کے برابر نہیں ہوتی مگر مقصد مبالغہ ہے، کے گھونسلے کے برابر نہیں ہوتی مگر مقصد مبالغہ ہے، یا پھر غلام سے مراد نائب سلطان یا کسی علاقے کا حاکم وگورز مراد ہے، یا خلیفہ اکبر کا نائب مراد ہے ور منظلام امیر وامام نہیں ہوسکتا اور تمام احادیث میں نکٹا اور کنکٹا بطور حقارت وخواری کہا گیا ہے۔

(مظاہر حق مع تخریج:۳/۵۰۳،مرقاة:۱۱۸/۴)

اشکال: مدیث میں عبد مجد عیعنی کان کٹے غلام کی اطاعت کی تاکیدہے، کیاغلام امیر بن سکتاہے؟

جواب: تفصیلات اگلی مدیث کے تخت نقل کی جائیں گی، یہاں مختصراً اتنا سمجھ لیاجائے گا کہ منثائے مدیث یہ ہے کہ اگرزورز بردستی کر کے نااہل شخص بھی حائم بن جائے تووہ کتنا بھی نااہل ہو،اس کی مباحات میں اطاعت کی جائے گی،اور جوشریعت کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گی،اور جوشریعت کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گی،اور جوشریعت کے مطابق اس کے فیصلے ہوں گے ان پر عمل کیا جائے گا،یا بھریہاں امیر سے امیر کانائب اور اس کا قائم مقام مراد ہے۔ (فیض المثکو تا ۱۵)

## حبشى غلام امير كى اطاعت

{٣٣٩٥} وَعَنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّعُوا وَاطِيْعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْلٌ حَبْشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةً (روالاالبخارى)

**حواله**: بخاری شریف: ۲/۵۵۰ می باب السمع و الطاعم می کتاب الاحکام می حدیث نمبر: ۲ می اک

**حل اخات**: استعمل: (استفعال) عالم بنانا الهي سے كام لين ، زبيبة: كشمش كا دانه، الزبيب: ختك انگورمنقي \_

توجمه: حضرت انس طالتیهٔ سے روایت ہے کہ بلا شہرسول الله طلطے آجم نے فرمایا کہ سنواور اطاعت کرو خواہ ایسے بشی غلام کوتم پر حاکم مقرر کر دیا جائے جس کا سرگویامنقی کی طرح ہو۔ ( بخاری )

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ اگر کوئی غیر معتدل بدوشع اور و بدہیئت غلام بھی حاکم مقرر کر دیا جائے تواس کی بھی اطاعت کرنا چاہئے، کیول کہ مخالفت کرنامسلمانوں کے شیرازہ کومنتشر کرنا ہے، مسلمانوں کی وحدت باقی رکھنے کے لئے امیر کی اطاعت بہر حال لازم ہے۔

(فيض المثكوة: ١٥/ ٤/ شرح الطيبي: ١٨٠)

اسمعوا: یعنی عالم کی بات کوسنو" و اطبعوا"یعنی فرمانبر داری کرواس کے حکم ونہی کی مگراسی وقت تک جب تک کہ وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کا حکم نہ کرے۔ "وان استعبل علیک عبل حبیشی، حضرت علامه انورشاکشمیری عب یہ نے فرمایا۔ (انوار المصابح: ۲/۶۲۶)

اس کامطلب یہ ہے کہ خلیفہ وقت یا سلطان وقت نے اپنے مانخت کسی ببنی وغیرہ کو عامل (گورز وغیرہ) بنادیا جیسا کہ بعض طرق روایات میں اس امر کی صراحت بھی ہے، تو وہ صحیح ہے باقی امام انجر خلیف وقت یا سلطان اعظم کے لئے شرعاً بہی بات ہے کہ وہ قریش ہو، «الاثم یہ من القدیش» اور طرابلس نے امام ابوعنیفہ عب یہ سے ینقل نمیا ہے کہ قریش ہونااور طرابلس کے علاوہ کسی کی نقل نہیں ملی، پھر فرمایا: کہ

در حقیقت بیمسکه علم فقه کا تھا کہ کون امام الحبر ہو کون یہ ہو، مگر اس کو علم کلام میں داخل کر دیا گیاہے، اور و ہیں اس کے احکام ذکر کرنے لگے ہیں۔ (انوارالباری:۱۵۱/۱۵۱)

کان د اسه ذبیبیة: سرمنقی کے مانند ہو،اس کا مطلب یہ ہے کہ سرچھوٹا ہویا جگہ جگہ سے منقی کی طرح پیچکا ہوا ہو، یہال غیر معتدل ہونے میں منقی سے تثبیہ دی گئی ہے،اور یہ سب کچھا میر کی اطاعت میں مبالغہ کے اظہار کے لئے ہے۔ (فیض المثکوۃ: ۱۵/۷۰مرقاۃ: ۱۱۸/۲۲۴ مرقاۃ: ۱۲/۲۲۴)

**سوال**: کیاغلام و مجھی مبشی ہوامیر بن سکتاہے؟

جواب: حافظ نے اس کا تفصیلی جواب نقل تھیا ہے، (۱) تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غلام کو امیر بنانا درست نہیں ہے، البنتہ اگرز ورز بردستی وہ امیر مقرر ہوگیا تو اس کی اتباع کی جائے گی۔

(۲) یہاں غلام سے مراد وہ غلام ہے جو آزاد ہونے سے پہلے غلام تھا، یعنی امیر تو آزادی کے بعد بنا ہے۔

(۳) يېال مرادوه فلام ہے جس کو امير المؤمنين نے کسی شهر کا عائم مقرر کیا ہو، ظاہر بات ہے کہ فلام امير المؤمنين تو مقرر نہيں کیا جاسکتا کہ کیا جاسکتا کہ کیا جاسکتا ہے ، ایسی صورت میں اس فلام کی ابتاع لازم ہوگی۔ (فتح الباری:۱۹ فیض المشکوۃ: ۱۷/۱۵)

فائدہ: حافظ ابن جمرعسقلانی عمرائی ہے نے کھا: یہاں جبنی کی امارت کاذکر کرکے یہ بتلادیا کہ جب وہ قابل اطاعت ہے تواس کی امامت میں نماز بھی درست ہوگی، اس سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ سلاطین اسلام اگر ظلم بھی کریں توانکی مخالفت کا جھنڈ اندا ٹھانا چاہئے، کیونکہ مخالفت کے نتیجہ میں اس سے بھی برترین حالات پیش آسکتے ہیں۔ و جہ استدلال یہ ہے کہ جب عبد جبنی کی اطاعت ضروری ہے جبکہ ظاہر ہے وہ قہروغلبہ ہی کے ذریعہ حاکم ووالی بنا ہوگا، کیونکہ اصل استحقاق امامت عظمی توقسریش کے لئے ہے تواس کی اقتدا بھی درست ہونی چاہئے ،مگر ابن الجوزی عین میں نے اس کورد کیا ہے اور کہا کہ یہاں مراد امام اکبر نہیں، بلکہ وہ ہے جواس کے ماتحت کی عہدہ پر مسلط ہوگیا ہو۔ (انوار الباری:۱۱۰۱)

علامہ عینی عب یہ بھی تصریح کی ہے کہ ایسے مسلط ومتغلب کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ جمعہ، جماعات عیدو جہاد کو قائم رکھے مقصدیہ ہے کہ جب تک کہ وہ جمعہ، جماعات عیدو جہاد کو قائم رکھے مقصدیہ ہے کہ جب کسی کو تمہارا حامم بنادیا جائے تواس کی

اطاعت بهر حال کرو،اگر چهوه کوئی حقیر اور کم درجه کا آدمی ہو۔ (انوارالمصابیح:۴/۶۲۶)

## گناہ کے سواما کم کی اطب عت لازم ہے

٩٦٩

{٣٣٩٦} ۗ كَوْبِي ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا آحَبَّ وَكُرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرُ مِمَعْصِيةِ فَإِذَا أُمِرَ مِمَعْصِيةٍ فَلاَسَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخارى شريف: ٢/ ٥٥ • ١ ، باب السمع و الطاعة ، كتاب الاحكام ، حدیث نمبر: ۴۲ ا کی مسلم شریف: ۲۵/۲ ای باب و جو ب طاعة الامرائ کتاب الامارة حديث نميه: ٩ ١٨ ١ ـ

على الأمر: لازم وضروى بونا، لحق عليك ان تفعل كنا: مناسب وجائز بونا صير يحق لك ان تفعل كذار

ترجمه: حضرت ابن عمر والليد؛ بيان كرتے بين كه رسول الله + في مايا: مسلمان شخص كے لئے سننا اور مانالازم ہے ان چیزول میں بھی جن کووہ پیند کر ہے اور ان چیزوں میں بھی جن کووہ نالیہ ند كرتا ہے،جب تك كداس كو گناه كاحكم نه ديا جائے اورجب گناه كاحكم ديا جائے تو ندسنت حيا ہئے اور نه ماننا جائے۔ (بخاری ومسلم)

تشویج: اس مدیث كاماصل بین که مانم كاحت كم جب تك شریعت كے خلاف منه و،اس كی ا تباع لا زم ہےاورا گرشریعت کےخلاف ہے، تو حکم شرع کےخلاف بکھی کی بات سنی جائے اور نداس پر عمل كيا عائه، أنحضرت طِسْ عِلْمَ كا صاف فرمان عند «الطاعة لمخلوق في معصية الخالق» یروردگارکی نافر مانی کرکےسی کی اتباع جائز نہیں ہے۔

فسما احب او كره: ما كم كي بات مرضى كے موافق ہو يا مخالف ہو بهرصورت ماننا جائے،حضرت الوذر رَبِّ النِّيُّ كِي روايت مِن فِيها احب او كرى "كالفاظ بين "مالمديؤ مر بمعصية "بير جزان سابقه امادیث کے لئے قید ہے، جہال مطلقاً امیر کی اطاعت کی تا نحید ہے،اس سے اس بات کی وضاحت ہوگئی کہ امیر کی اطاعت اس وقت ہے جب اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، خاذا امر بمعصیة ، جب امیر گناه کا حکم کرے تواس کا اتباع حرام ہے۔ (منداحمد: ۳/۲۱۲) میں معاذ بن جبل شالتُه ، کی مدیث ہے: «لا طاعة لهن طاعة لهن له الله ، اس طرح حضرت عباده بن صامت شالتُه ، کی مدیث ہے: «لا طاعة لهن عصی الله » الله کی نافر مانی کرنے والے کی اطاعت نہیں ہے۔ (عمدة القاری: ۱۲/۲۲۵)

عائم کے حکم کوسننااور ماننا ہر مسلمان پرواجب ہے خواہ وہ خلاف طبع حکم دے یاموافق طبع البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ حکم گناہ کانہ ہوا گرہ گناہ کا حکم کرے تواس کی اطاعت لازم نہیں لیکن امام سے اس کالڑنا جائز نہیں۔ (مظاہری مع تخریج: ۲/۵۰۴، کملہ: ۹/۲۶۵)

**سوال**: امیرمعصیت کاحکم کرتا ہے تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: مخالفت پرقادر شخص کومخالفت کرنا چاہئے،اس پراس کو تواب ملے گااور قدرت کے باوجود مدافعت نہ کرنے پر گئہ گار ہوگا، جوشخص مخالفت پرقادر نہ ہوتواس کے لئے اس سرز مین سے ہجرت ضروری ہے۔(فیض المثلو ۃ:۱۷/۷،فتح الباری:۱۵۳/۱۵۳)

# فقط نیکی میں اطاعت ضروری ہے

{٣٣٩٧} وَعَنِي عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْمَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ فِى مُعْصِيَةٍ إِثْمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ. (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ٢٨/٢٠ ا ، باب ماجاء فى ا جازة خبر الواحد، كتاب الاخبار الاحاد، حديث نمبر: ٢٥/٢ مسلم شريف: ٢٥/٢ ا ، باب وجوب طاعة الامرائ، كتاب الامارة وحديث نمبر: ١٨٣٠ - ١٨٣٠ و

حل لغات: المعروف: بھلائی، احمان، سلوک، نیکی ہروہ فعل جس کی خوبی عقلاً وشرعاً ثابت ہو۔ ترجمہ: حضرت علی طالتہ ہیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طلتے علیج منظم نے فرمایا کہ گناہ کے کام میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف نیک کام میں کی جائے۔ (بخاری ومسلم) تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ شخصیت چاہے جتنی بڑی ہواور کیساہی کوئی عائم طاقت ور ہوا گروہ کوئی ایسا کام کرنے کے لئے تھے جس میں الله تعالیٰ کی نافر مانی لازم آتی ہوتواس کی اطاعت جائز نہیں جو کام جائز اور شریعت کے موافق ہوا طاعت صرف اسی میں کی جاسکتی ہے۔

لاطاعة في معصمة: امير نافر ماني كاحكم كري تواس كي اطاعت مذكي باين ماجدكي روایت سے یہ تفصیل سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ طلبہ اعلام نے علقمہ بن مجز ر طالبین کو ایک سریہ کا امیر بنا کر روا نہ فر مایا سریہ سے فراغت کے بعد کچھ لوگول نے اپنے میر حضرت علقمہ طالٹیڈ؛ سے جلدی گھر جانے کی ا جازت طلب کی ،انہوں نے ا جازت عطا کر دی ،اورحضرت عبداللہ بن جذافتہ ہی ہالٹیڈ؛ کو ان کاامیرمقرر کر دیا،حضرت ابوسعید غدری خالتیبُ؛ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ کی امارت میں روانہ ہونے والول میں میں بھی شامل تھا، راسۃ میں ایک جگہ رفقاء نے کھانے یکا نے کے لئے آگ جلائی امیر حضسرت عبداللہ بن حذافہ بڑی ظریف الطبع شخصیت کے ما لک تھے، جنانجہانہوں نےاس موقع پر ساتھیوں سے کہا کہ "اليس عليكم السبع والطاعة" كيامير في بات سننا اورمانناتم پرلازم نهيں ہے؟ سب نے عرض کیا: ''بلبی'' بالکل لازم ہے توامیر نے فرمایا کہ کہا میں جس بات کا حکم کروں گا تولوگ اس کو مان لو گے؟ لوگول نے کہا کہ ''نعم'' ہاں مان لیں گے، تب عبداللہ بن حذافہ شالٹیو؛ نے کہا کہ میں تم لوگول کواس بات کا بھی حکم دیتا ہوں کہتم لوگ اس آگ میں کو د جاؤ ، جب لوگ کو د نے کے لئے تیار ہو گئے تو اور عبداللہ بن عذافہ طالبیٰ؛ کویقین ہوگیا کہا گر**میں نے ان کورو کا نہیں تو بدا طاعت امیر کی بنیاد پرآ گ میں کو دے** میں گے، توانہوں نے کہا: «امسکہ اعلی انفسکہ فانما کنت امن حمعکہ » رک جاؤیں تو تم لوگوں سے مزاق کررہاتھا، حضرت ابوسعید طالتیٰ کہتے ہیں کہ جب ہملوگ مدینہ پہنچے تواسس واقعہ کاذ کر آنحضرت طالبياتا كي سامني مواتو آنحضرت طالبياتاتي ني فرمايا كه: «من ام كم منهم بمعصية الله فيلا تطبعه ٢٠٠١ گرالله تعالیٰ کی نافر مانی کا کوئی تم کو حکم کرے تواس کی اتباع مت کرویہ

(فيض المشكوة: ٤/١٦، تمله فتح الملهم: ٣/٣٣١)

فانده: مطلب یه ہے کہ کوئی حائم یا کوئی بادشاہ ایساحکم کرے جس میں اللہ کی نافر مانی لازم آتی ہوتواس حائم یا بادشاہ کی اطاعت جائز نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ذمہ دارلوگ اس حائم اور بادشاہ کو مجھائیں کہ

وہ اپنا حکم واپس کیلے اور آئندہ خلاف شرع چیز کا حکم نہ کرے اور اگروہ اپنی حسرکت سے بازنہ آئے تو خوبصورتی کے ساتھ اس کومعز ول کر کے تھی نیک وصالح پابند شرع کو حاکم مقرر کریں ہی حسکم ہر باعظمت شخصیت کے لئے بھی ہے۔

# حکام سےان کےمعاملے میں جھگڑانہ کریں

{٣٣٩٨} وَحَنَى عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْيُسْرِ وَاللهِ وَعَلَى آنُ لاَ نُنَازِعَ الْكُمْرَ الْهُلُولُ اللهُ وَعَلَى آنُ لاَ نُنَازِعَ الْكُمْرَ اللهُ اللهُ وَعَلَى آنُ لاَ نُنَازِعَ الْكُمْرَ الْهُلُولُولُ اللهُ وَاللهِ وَعَلَى آنُ لاَ نُنَازِعَ الْرُمْرَ اللهُ اللهُ وَيُعْلِي اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى السّمَرَ وَاللّهُ وَعَلَى السّمِولُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى السّمَالُولُولُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى السّمَالُولُولُ اللّهُ وَعَلَى السّمَالُهُ وَاللّهُ وَعَلَى السّمَالُ وَلَا السّمَالُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ السّمَالُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ الللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلُولُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الْمُؤْلُولُ الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلْمُؤْلُولُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ وَلِي اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

**حواله**: بخارى شريف: ۲۹/۲ و ۱ ، باب كيف يبايع الامام الناس، كتاب الاحكام، حديث نمبر: ۹۹ مسلم شريف: ۲۵/۲ ا ، باب و جوب طاعة الامرائ مرائ . كتاب الامارة ، حديث نمبر: ۹۰ / ۱ .

حل لفات: العسر: تنگ دستی، بدمالی، عسر: (س) عسراً: دشوار بهونا، شکل بهونا، الیسر: آسانی، سهولت، مالی وسعت، فراخی، یسر: (س) الشعئ، یسراً: آسان بهونا، المنشط نشط (س) نشاطاً فی العمل: کام کوخوش گواری اور مستعدی سے انجام دینا، الاثرة: قدر ومنزلت، لومة: ملامت، لام: (ن) ملامت کرنا، لائم: ملامت کرنا، لائم: ملامت کرنا، لائم: ملامت کرنا، لائم، ملامت کرنا، لوم: و لائمون، بواحاً: ظاهر، باح (ن) بوحاً: ظاهر بهونا، بر بان قاطع اور واضح دلیل، ثبوت، (ج) براهین۔

توجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رٹی گئی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طالع ہے اور بات پندہو اس بات کی بیعت کی ہر بات سنیں گے، اور ربات مانیں گے خواہ تنگ دستی ہو یا فراخی، خواہ وہ بات پندہو یا ناپندہو، (اور خواہ ہم پر ترجیح دی جائے) اور اس بات کی بیعت کی کہ امیر کی امارت کے سلسلہ میں جھگڑا نہیں کریں گے، اور تی بات کہیں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت نہیں کریں گے، اور تی بات کہیں گھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت

کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں،اورایک روایت میں ہے کہ اہل حکومت سے حکومت کے سلسلہ میں جھ گڑا نہیں کریں گے ،مگریہ کہتم صاف وصریح طور پر کفر کو دیکھ لو،جس میں تمہارے پاس الله کی طرف سے دلیل ہو۔ (بخاری ومسلم)

تشریح: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے اس کے خلاف بغاوت کرنااسکے احکام سے انحراف کرنااور اس کی معزلی کی کوشش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، ہاں اگر امیر خلاف شرع احکام جاری کرے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اسی طرح اگر امیر نے کفریہ عقائد اختیار کرلئے، یا کفریہ اعمال کا ارتکاب کرنے لگا تو حتی الوسع اس کی مخالفت بھی کی جائے گی اور اس کی معزولی کے لئے جدو جہد بھی کی جائے گی۔ (فیض المثلوۃ: ۱/۱/ کہ شرح اطیبی: ۱۸۰۷)

بایعنا: یعنی ہم نے عہد کیا ہی العسر والیسر "تحقیق او پرگذر چکی والہ نشط والہ کو ہی درست ہیں دونوں میم مفتوح یا تو مصدر میمی ہیں اور یا ظرف زمان یا ظرف مکان تینوں شکوں میں معسنی درست ہیں دونوں مفعل کے وزن پر ہیں نشاط اور کراہمۃ سے ظرف مکان ہیں یعنی ان چیسزوں میں جن کونٹ اطہویا کراہت یعنی خوشی ہویانا خوشی سمع وطاعت سے دریخ نہیں کریں گے اور ظرف زمان بھی ہوسکتے ہیں اور معنی ظاہر ہیں ۔ (انوار المصابح ۱۸/۲۲۸)

وعلی اثر ہ علینا: آنحضرت طلع اللہ کے مبارک زمانداوراس کے معاً بعد مہاجرین کوان کی ذکاوت و ذہانت کی وجہ سے عموماً بڑے عہدے ملے، جب کہ انصار میں سے بیشتر کا ثنکار تھے، اس لئے ملکی مناصب ان کے حصہ میں کم آئے لیکن بعد کے زمانے میں صلاحیت پیدا ہونے کے باوجو دبلاسبب کے غیر انصار کو انصار پر ترجیح دی گئی، آنحضرت طلع عربی نے اس کی بہت پہلے پیشین گؤئی بھی فرمائی تھی، بخاری میں حدیث ہے: "انکھ ستون بعدی اثر قوامور اتنکرونها" تم میرے بعدتر جے دیکھو گے اور معاملات دیکھو گے جہیں تم پہنر نہیں کروگے ۔ (بخاری شریف: ۲/۱۰۳۵)

اسى طرح ايك موقع پرايك انسارى صحابى نے عرض كياكه: «يارسول الله صلى الله عليه وسلم الا تستعملنى كما استعملت فلانا قال ستلقون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحيوض» استعملت الله كے رسول طلق على الحيوض» است الله كے رسول طلق على الحيوض على الله على الحيوض» است الله كے رسول طلق على الحيوض على الله على

آنحضرت طلنے علیہ نے فرمایا کہ میرے بعدتم لوگ ترجیجی سلوک دیکھو گے،اس وقت صبر کرنا یہال تک مجھ سے حوض پرآملو۔ (بخاری: ۱/۵۳۵)

آنحضرت طلط عَلَيْم في تعليم بهى ہے كه اگرامير كى طرف سے ق تلفى كى جارہى ہے تو بھى اسس كيخلاف بغاوت مذكى جائے، آنحضرت طلط عَلَيْم نے فرمایا: «ادوا المدهد حقهد وسلوا الله حقكد» اميرا گرتمهارے قى كى ادائىكى ميں كوتاہى كرر ہاہے تو بھى تم اس كاحق ادا كرو، يعنى اس كى اطاعت كرو، اور ايناحق الله تعالى سے مانگو۔

الذان تروا کفر ابواهاً: اگرامیر فاس بے تو بھی اس کی اطاعت کی جائے گی، البتہ فاس کو ابتد فاس کو ابتداء امیر بنانا جائز نہیں ہے بنانے کے بعداس کی اتباع لازم ہے، البتہ اگرامیر سے کفروشرک سرز دہوتو پھرمخالفت ضروری ہے۔ (فیض المثکو ۃ:٤١/٤، مدۃ القاری:١٢/٢٤)

لانخاذع: یعنی نه ہم امارت طلب کریں گے اور نه ہم امیر کو معزول کریں گے اور نه اس سے لڑیں گے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام سے کفر صریح کا ارتکاب دیکھوتو اسکو معزول کیا جاسکتا ہے، بلکہ اس وقت معسنرول کرناوا جب ہے، اس کی فرمانبر داری لازم نہسیں باقی فتق وفجور کی وجہ سے امام الوصنیفہ عب یہ بال معزول ہوجا تا ہے، اسی طرح قاضی اور امیر کا ہی حکم ہے۔

اصل اختلاف: امام ثافعی عین یہ کے بہاں فاس حکومت وولایت کا حقدار ہی نہیں اور امام الوعنیفہ عین یہ اس فاس ولی وعائم بن سکتا ہے چنا نجیدفاس باپ اپنی چھوٹی بسیٹی کا نکاح کرسکتا ہے۔(مظاہری مع تخریج:۳/۵۰۵،مرقاۃ:۱۱۹۰۹)

فائده: بهی با تین اسلام کی بین اور جومسلمان دنیاسازخوشامد بازحق بات کا چیپانے والا دنیا داروں کی ملامت سے ڈرنے والا ہووہ پورامؤمن نہیں ہے، بلکہ اس میں تفار کی خصلتیں موجود بین اس کو چاہئے کہ ان بری خصلتوں سے توبہ کرے اور راست بازی جرأت اور بہادری اور تی گوئی اور وفاداری اختیار کرے ۔ (صحیح ملم مع شرح نبوی: ۳/۱۳۳)

#### ا طاعت بقدراستطاعت ہے

{٣٣٩٩} وَعَنَى ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمُ لَلهُ وَمَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا السَّلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ وَلَيْعُولُ لَكُولُكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ السَّلَمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ لَعَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ لَكُولُولُكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُولُكُمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُولُ السَّعَلَامُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ السَّلَمُ عَلَيْكُ عَلَى السَّلَمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ لَلْكُولُولُكُمُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِكُمُ السَّلُولُ عَلَيْكُولُولُكُمُ السَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ السَّلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ السَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ السَلِي عَلَيْكُمُ السَلَّالِمُ عَلَيْكُمُ السَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

حواله: بخارى شريف: ۲ / ۲ ، ۱ ، باب كيف يبايع الامام الناس: كتاب الاحكام، حديث نمبر: ۲ ، ۲ كم مسلم شريف: ۲ / ۱ ۳ ۱ ، باب البيعة على السمع، كتاب الامارة، حديث نمبر: ۸۲۷ ـ

توجمہ: حضرت ابن عمر طالتہ؛ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله طلط علیہ سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کرتے تھے تو آنحضرت طلط علیہ ہم لوگوں سے فر ماتے تھے کہ جس چیز کی تمہارے اندرطاقت وقوت ہو۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: حدیث پاک کامط اب یہ ہے کہ بیعت کے وقت ہم ہو کہتے تھے کہ ہم آن کھنرت مائی ہوئے ہوئے ہم اور اطاعت کریں گے، کین آنحضرت مائی ہوئے ہار اثاد فر ماتے یوں کہوا پنی طاقت کے مطابق ، کہ جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اپنی ط قت کے مطابق سنیں گے، اور اطاعت کریں گے۔ اس حدیث کا عاصل یہ ہے کہ جہال تک ممکن ہو سکے امیر کی اطاعت کی جائے، جو چیز طاقت وقت سے باہر ہے شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے، لہذا امیر کی جانب سے اگر کوئی ایسا حکم ملت ہے جو طاقت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد طاقت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد المیں کا مکان ہوں کے۔ (فین المئل جرد المیں کا مکان ہوں کے سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد المیں کا مرد کا المیں کیا ہے۔ کہ جو اللہ کا مکان ہوں کے دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد المیں کیا ہے۔ کہ دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد المیں کیا ہے۔ کہ دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد کی المیا کی میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد کی المیا کہ دونا تو ت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہے۔ (فین المئل جرد کا المیں کے دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہو سکے دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہو سکے دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہو سکے دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہو سکے دونا قت سے باہر ہے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہونا ہیں ہونا ہوں ہونا ہوں کی میں اسے تو اس میں اتباع لازم نہیں ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہونا ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہونا ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہونا ہوں ہونا ہونا ہوں ہون

یقول لغا فیمااستطعتم: علامہ نووی عن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنحضرت طلط کی اپنی امت پر کمال شفقت ومجت کی بات ہے کہ آنخضرت طلط عن سی بیعت کے وقت بھی بقدر استطاعت فرمانبر داری کی بات ارشاد فرمائی تھی کہ بیعت کے موم میں تکلیف مالایطاق شامل مذہو۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان دوسر سے انسان کوکسی ایسی بات کا التزام کرتے ہو ہے دیکھے جواس کے بس سے باہر ہوتو مناسب ہے کہ کرنے والے سے تھے کہ «لا تلتزمر ما لا تطیق "اس

چیز کاالتز ام مت کرو، جوتمهارے لئے ممکن نہیں جو چیزتمہاری طاقت سے باہر ہواس کے پیچھے مت پڑو۔ (پیملہ فتح الملہم:۳/۱۲/۱۱ معمدۃالقاری:۱۲/۲۷ا،فیض المثکوۃ:۷/۱۸)

فائده: حدیث پاک سے یہ جھی معلوم ہوا کہ اگرامیر ایسے فعل کا حکم دیجوانجام دینا د شوار ہوتو و فعل انجام دینا اس محکوم پر لازم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی استطاعت سے زائد کوئی فعل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ "لایکلف الله نفساً الاوسعها "اللہ تعالیٰ سی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونتیا۔ (سورہ بقرہ، آیت:۲۸۹، مرقاۃ: ۱۹۹۱/۲۹)

## جماعت سے ملیحد کی پرمذمت

حواله: بخارى شريف: ٢/ / ٥٥٠ ا , باب السمع و الطاعة ، كتاب الاحكام ، حديث نمبر: ٣٣ ا كى مسلم شريف: ٢٨/٢ ا , باب و جوب ملازمة جما عة المسلمين ، كتاب الامارة ، حديث نمبر: ٩ ٩٨ ا ـ

حل لفات: يفارق: (مفاعلت) جدا تونا، شبر: بالشت، (ج) اشبار

توجمہ: حضرت ابن عباس طالتُن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلتے علیہ نے فرمایا کہ: جو شخص امیر کی طرف سے کوئی ایسی بات دیکھے جس کو وہ نالپند کرتا ہے تواس کو صبر کرنا چاہئے، اسس لئے کہ جوشخص جماعت سے ایک بالشت کے بقدر بھی جدا ہو کرمرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: اس مدیث پاک کا عاصل یہ ہے کہ امیر کی اطاعت دل چاہے یا نہ چاہے بہر صورت لازم ہے بہی مسلمان کیلئے اسپنے امیر کی اطاعت سے نکلنا جائز نہیں ہے، اطاعت سے انحراف کا مطلب ملت کی اجتماعیت میں رخنہ ڈالنا ہے، ایساشخص سخت گنہ گار ہو کرم ہے گا۔

(فيض المثكوة: 19/2، شرح الطبيع: ١٨٢)

اطاعت امیر سے نکل گیااور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوااور اس نے اجماع کی مخالفت کی افت کی افت کی اور اسی حالت میں اس کی موت ہوگئ تو اس کی موت اہل جاہلیت کی موت ہے اسلئے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی دین سے بے خبراور امیر کی اطاعت سے بیزار اور امام کی ہدایات پر عمل سے لا پرواہ ہوتے تھے پس ان لوگوں کی حالت اہل جاہلیت کی حالت کے عین مطابق ہے اس لئے امیر کی مخالفت کو جاہلیت سے تشبیہ دی ہے۔ (مظاہر حق مع تخریج: ۲۰۷۱) محمدۃ القاری: ۱۲/۲۲۵)

فانده: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت اسلمین سے کلیجد ہ ہونا جائز نہیں ہے اگر چہامس المسلمین کی طرف سے کیسی ہی کو ئی نا گواری محموس ہوور یہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

(متفادان صحیح مسلم مع شرح نووی:۱۴۰)

#### امير كى بغاوت اورعصبيت جاہليت

{٣٥٠١} وَعَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَهَاعَةَ فَهَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عُرِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ اَوْ يَنْعُولِ لِعَصَبِيَّةٍ اَوْ يَنْعُولِ لِعَصَبِيَّةٍ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِيْ بِسَيْفِهِ يَضْرِبُ اَوْ يَنْعُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

**حواله:** مسلم شریف: ۲۷/۲/۲۸ ، باب و جوب ملازمة جما عة الم سلمین، کتاب الامارة, حدیث نمبر: ۱۸۴۸ .

**حل لغات:** عمیة: اندهاین، عمی (س) عمی، اندها بونا، پتحاشی: تفاعل، عن شی، کنارهٔ شبونا، پخار

توجمہ: حضرت ابوہریرہ و اللہ ہم ان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلقے علیہ کو بیان کرتے ہوئے سنا جوشخص اطاعت سے نکل گیا،اور جماعت سے علا حدہ ہو گیا اور بھروہ اسی حالت میں مرکب تووہ

جاہلیت کی موت مرااور جوشخص گراہی کے جھنڈ ہے کے بنیچاس مال میں لڑا کہ تعصب کی وجہ سے غصب ہوتا ہے یا تعصب کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے بھروہ قتل کردیا گیا، تو وہ جاہلیت پرقتل ہوا، اور جس شخص نے میری امت کے خلاف تلوارا ٹھائی، اوروہ اسس کے ذریعبہ سے امت کے اجھے اور بر سے لوگول کو مارتا ہے، اوران کے مؤمن ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور مذعہدوالے کے عہد کو پورا کرتا ہے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، اور مذیل اس سے ہول ۔ (مسلم)

تشریح: اس مدیث میں چنرلوگول کی سخت مذمت اوران کے حق میں شدید وعید کاذ کرہے۔

- (۱).....جوشخص امیر کی اطاعت وفر ما نبر داری سے گریز کرکے،امیر کے حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کرے،اورمسلمانوں کی اجتماعیت کونقصان پہنچائے اور بلاتو بہ کئے مرے تو وہ زمانہ جاہلیت کے عمل پرمرنے والاشمار ہوگا۔
- (۲)....جق وناحق کی تمیز کے بغیر خاندانی یا طنی عصبیت کی بن پر جنگ کرنے والا سخت ترین گنهگار ہوگا۔
- (۳) ....ملمانول پرتلوارا ٹھانے والا اور قتل مؤمن پر جرأت کرنے والا اسی طرح عہد کو توڑنے والا آسی طرح عہد کو توڑنے والا آت کھنرت طبیع الجماری سے برأت کا اظہار فرمایا ہے۔

من خرج من الطاعة: امير المؤمنين سے بغاوت كركے جماعت مسلمين سے علا حدہ ہونے والا

همات میتهٔ جاهلیه» امیر کی اطاعت سے نکلنے والا زمانہ جاہلیت میں گمراہی پرم نے والیکے مانند ہے، یہ بات آنحضرت طلبہ علام نے بطورز جروتو بیخ کے فرمائی ہے «تبعین اپنے عیدیے» وہ معاملہ جس کی و جمعلوم نہ ہو،اس میں ہروہ قبال داخل ہےجس میں حق واضح نہویہ

يفضب العصبية: اس بات كوفراموش كركح في كس طرف ہے محض اپنے قبلے يااسنے وطن بااینی زبان کی بنیاد پرغضینا ک ہو،اعلا کلمۃ الڈکوپس پشت ڈالدے گا۔

**اوید عوالی عصیت:** فرقه پرستی کی بنیاد پر دوسر *بے کو بھی عصبی*ت کی دعوت دے۔

فقتلة حاملية: زمانه عابليت ميں لوگ حق كى بنياد پرنہيں بلكه عصبيت كى بنياد يرم تے اور مارتے تھے،ا گرکوئی مسلمان ہو کراسی بنیادپر قال کرتاہے اور قال ہوتا ہے تو وہ زمانہ حاہلیت کے عمل پر م نےوالا شمارہوگایہ

ومن خرج على احتى مسعفه: كسي مسلمان يرتلوارا تحانا ياد وسر ع بتحيار سعمله آور بونا سخت تزین گناه ہے، آنحضرت طلاعاتی نے فرمایا: «لچهند سبعة ابواب باب منها لین سل السیف علی امتی او قال علی امة هجی " جہنم کے سات درواز سے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ا سکے لئے ہے،جس نے تلوار سونتی میری امت پریا آنحضرت طلتی تعلیق کی امت پر ۔

**مضوب بیر دا و خاجر دا**: امت کے کسی بھی فر دیر تلوار اٹھانا جرم عظیم ہے، پھرنیک ویر کی تمیز کے بغیرایک طرف سے قبل کرنایہ اس جرم کی شاعت میں مزیدا ضافہ کاباعث ہے۔

ولا ستهاشي: مطلب بدہے کہ مؤمن کاقتل بھی کرتاہے اوراس پراس کو کو ئی رخج وغم بھی نہیں ہوتاہے،ایپانخض بہت بدبخت ہوتاہے۔

فلسس منا: آنحضرت طلني عليم نے اس کے افعال سے اپنی برأت کا اظہار فرمایا ہے، بہال بیہ مقصود نهيل ہے كه وہ حقيقتاً امت سے خارج ہوگيا۔ (تكملة فتح المهم: ٣/٣٨٥ بيض المثكوة: ٧/٢٠)

## انتھے اور برے حاکم کی علامات

{٣٥٠٢} وَعُرْبَ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ

الله صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ اَمِّتَتِكُمْ الَّذِيْنَ ثُعِبُّونَهُمْ وَيُعِبُّونَهُمْ وَيُعِبُّونَكُمْ وَشِرَارُ اَمِّتَتِكُمْ الَّذِيْنَ وَيُعِبُّونَكُمْ وَيُعَبُّونَكُمْ وَشِرَارُ اَمِّتَتِكُمْ النَّذِيْنَ تُبْخِضُونَهُمْ وَيُبْخِضُونَهُمْ وَيَلْعِنُونَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ تُبْخِضُونَهُمْ وَيُلْعِنُونَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اَللهِ فَلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ اَللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَالِكَ قَالَ لَا مَا اَقَامُوا فِيْكُمْ الصَّلُوةَ لِامَا اَقَامُوا فِيْكُمْ الصَّلُوةَ لِامَا اَقَامُوا فِيْكُمْ الصَّلُوةَ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي اللهِ فَلَيْكُرَهُ مَا يَأْتِي اللهِ فَلَيْكُرَهُ مَا يَأْتِي مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مَنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مَنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيةِ اللهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدا مِن طَعْدِ (رواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲۹/۲ میاب خیار الائمة کتاب الامارة عدیث نمبر: ۱۲۹۲ میلم شریف: ۲۹/۲

**حل لغات**: شرار: برا، خراب، براخلاق، واحد، شر: ننابذ: (مفاعلت) فلاناً: کسی سے اختلاف بابغض کی بنا پرترک تعلق کرنا۔

توجه: حضرت عوض بن ما لک اتبحی رفیانیمی رسول الله طفیانی سے نہا کرتے ہیں کہ انحضرت طفیانی کے نے فرمایا کہ تہارے امامول ہیں سے وہ امام سب سے بہتر ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ تمہارے لئے دعل کرتے ہو، اور وہ تمہارے لئے دعل کرتے ہو، اور وہ تمہارے لئے دعل کرتے ہو، اور وہ تم سے فسرت کرتے ہو، اور وہ تم سے فسرت کرتے ہو، اور وہ تم سے فسرت کرتے ہو، اور تم ان پر لعنت کرتے ہو، اور تم ان پر لعنت کرتے ہو، اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں، ہم نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول طفیانی ہیں، اور تم ان پر لعنت کرتے ہوں اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں، ہم نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول طفیانی ہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں، نہیں: جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھیں، خبر دار! جس شخص کو چا ہے کہ وہ وہ عائم کا کوئی ایسا عمل دیکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی شامل ہو، تو اس شخص کو چا ہے کہ وہ وہ عائم کا کوئی ایسا عمل دیکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی شامل ہو، تو اس شخص کو چا ہے کہ وہ وہ عائم کو براسم ہے۔ ایس حدیث میں ایسے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی شامل ہو، تو اس کے عمل کو براسم ہے۔ ایس حدیث میں ایسے جس کریں، ان کے تی میں دعاء خبر کریں، ای کے عمل وانصاف اور دین داری کی بنیاد پرلوگ ان سے مجت کریں، ان کے تی میں دعاء خبر کریں، ای کے عمل کو براسے جست کریں اس کے بالمقابل وہ حکام طرح وہ بھی طوت خداسے محبت و ہمدردی کا برتاؤ کریں ان کے لئے دعاء کریں اس کے بالمقابل وہ حکام طرح وہ بھی طوت خداسے محبت و ہمدردی کا برتاؤ کریں ان کے لئے دعاء کریں اس کے بالمقابل وہ حکام

نهایت بد بخت میں جن کی ناانصافی اور بطینتی کی بنا پرلوگ ان سے نفسرت کریں،ان کو برا بھلاکہیں اور یہ ائمہ بھی خلق خدا سے اظہار نفرت کریں اور ان کو ملامت کریں،اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر امام گنا ہوں کامر تکب ہوتا ہے تو بھی اس کی حکم عدولی نہ کی جائے ایکن اگروہ نماز ترک کرتا ہے تو جسس طرح کفر کی بنیاد پر اس کے خلاف بغاوت جائز ہے،اسی طرح ترک صلوق پر بھی بغاوت جائز ہے،اس سے نماز کی اہمیت اور ترک نماز کی شدید قباحت خوب اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔

خیاد اشتهم: بهترین امام کی بیجان یہ ہے کہ وہ اوگوں کامجبوب ہو ایکن اوگوں کی مجبت کی بنیاد اغراض نفیانی کی تعمیل پرینہ ہو، بلکہ امام کی امن پیندی اور حق وانصاف کے قیام کی پنا پر ہو، اور دین ہی کی بنیاد پر امام بھی اوگول سے مجبت کرتا ہو۔

وتصلون عليهم ويصلون عليكم: اس جزك دومطلب بوسكت بيس ـ

(۱)امام لوگوں کے ق میں دعاء خیر کرتا ہواورلوگ امام کے ق میں دعاء خیر کرتے ہیں ۔

(۲) امام کی وفات ہوتو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں،اورلوگوں میں سے سی کی موت ہوجائے توامام ان پرنماز پڑھے،گویازندگی میں مجت کامعاملہ کیا جائے اور مرنے پراللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے اور ایک دوسرے کو بھلائی سے یاد کیاجائے۔

وشرار ائتمکم: امام کی بدلی کی بنا پرلوگ اس سے نفرت کرتے ہوں اور وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہو۔

> و تلعنو نهم: امام لوگول کے لئے بدعا کرتا ہواورلوگ امام کے لئے بدعاء کرتے ہول۔ افلا نظابی ہم: یعنی امام کے فق کے بنا پراس کومعزول کرسکتے ہیں یا نہیں؟

قال لا: آنحضرت طلني عاديم في المام كے خلاف و بغاوت كرنے اوراس كومعسزل كرنے سے منع فرمايا۔

ما قاموا فيكم الصلوة: چون كه نماز دين في بنياد ہے،اس كئے نماز ترك كرنے والا دين كي بنياد ہے،اس كئے نماز ترك كرنے والا دين كي بنياد ہے۔ كے ستون كو دُھانے والا ہے،الهذا تارك صلوة امام سے بغاوت جائز ہے۔

**فیکوہ: امام کے ف**ق وفجور کے باوجو داس کی اطاعت لازم ہے،البتہ امام جن گنا ہول میں مبتلا

ہے،ان گنا ہوں سے اظہار بیز اری ضروری ہے۔ (فیض المثلو تا ۲/۲، کملہ فتح الملہم :۹/۲۹۵) **لا جا اضامو ا**: یعنی اگر حاکم نما زترک کر دی تو پھراس کی اطاعت ترک کرنا جائز ہے،جس طرح کہ حاکم اگر صریح کفر کامرتکب ہوجائے تو اس سے عہد وفر ما نبر داری ختم کر کے اس کو معز ول کیا جاسکتا ہے،

گویا ترک نما زاس بارے میں کفر کی طرح ہے، کیونکہ نما ز دین کاستون ہے اور ایمیان و کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جبکہ دیگر گناہ ایسے نہیں۔اس روایت میں نما زیچھوڑ نے پر بڑی تشدید و تہدید ہے۔ (مظاہری مع تربیخ نے درمی کا متاز اللہ کا کہ میں قان ۱۱۱ / ۲)

# مائم کی بدلی پراس سے لڑائی کرنا

{٣٥٠٣} وَكُنُ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَا اُ تَعْرِفُونَ وَتُ اُنْكِرُونَ فَمَن اَنْكَرَ فَقَلَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عارة، حديث عاله: مسلم شريف: ٢٨/٢ الله الله ووبوب الانكار كتاب الا مارة، حديث

نمبر:۱۸۵۴\_

توجهه: حضرت امسلمه ونالتي بيان كرتى بين كدرسول الله طلط المي نے فرمايا كه تم پرايسے لوگ عامم مقرر بهول گے، جن كى بعض با تين تم اچھى ديكھو گے اور بعض برى ، تو جس شخص نے ان كى برى بات پرنكيركى اس نے اپنا حق ادا كرديا، اور جس نے براسمجھاو ، گناه سے محفوظ رہا، اس كے برخلاف جوشخص ان كى برى بات پرراضى رہا اور ان كى موافقت كى بهحسا بہنے وض كيا كہ كہيں اجب مان سے قت ال مذكريں؟ ان خضر ت + نے فرمايا كہ نہيں! جب تك كه وه نماز پڑھتے رہيں، نہيں! جب تك كه وه نمساز پڑھتے رہيں وہ من خص سے نكيركى ۔ (مسلم) من جس خوا اور اپنے دل سے نكيركى ۔ (مسلم) من جس جو الم الكو ئى شخص عالم كو خلاف شرع عمل كرتے ديكھے اور وہ اس كو برملا لو كئے پرقاد رہي ، ہوتو مدا ہنت سے كام نہ لينا عاصى بائكہ اس كو ٹوكنا جا ہے ، جس شخص نے لوگ

دیا تو حاکم اس برائی سے رکے یا ندر کے ایکن ٹو کنے والے نے بہر حال اپنی ذیمد داری ادا کر دی ،اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حاکم کو ٹوک نہیں سکتا ، تو اس کو چاہئے کہ وہ حاکم کے برے عمل کو دل سے برا سیمجھے اور اس کے برے عمل میں اس کی موافقت نہ کرے ، پیشخص بھی گناہ وعتاب میں پڑنے سے پچ جائے گا الیکن جو شخص قدرت کے باوجو د حاکم کو اس کی غلطی پر ٹو کے گا نہیں ، یا حاکم کے غلط عمل میں اس کا ساتھ دے گا ، وہ سخت گناہ کار ہوگا۔ (فیض الم نکو : ۵۰۹ مرقا : ۱۲۱ / ۲۷)

**یکون علیکم امرای**: یعنی آئندہ مسلمانوں پر الیے حکام مقرر ہوں گے، جو بعض ایجھے کام کریں گے تو بعض برے کام بھی انجام دیں گے۔

فمن انگر فقد برئ : توجس شخص نے حکام کی بات پرنگیر کی ،نگیر کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے یا زبان سے بقد رطاقت اس کی مخالفت کی ، تواس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اور و شخص مداہنت اور نفاق سے محفوظ رہا۔

و من کرہ فقد سلم: جوشخص عائم کے سامنے اس کے برے ممل کی نکیر پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن دل سے برسمجھتا ہے تو و ہ بھی اس گناہ اور اس کے وبال سے محفوظ رہا۔

ولكن من رضى و تابع: و م ضحص حكام كے گناموں كو گناه نه مجھے، يااس كے برے عمل ميں اتباع كرے، تو و م شخص بلاك ہو گااورا پنادين بربادكر لے گا۔

قالواافلان قاتلہم: کسی نے آنحضرت طلع اللہ سے دریافت کیا کہ کیاہم ان سے قال کریں ہے خوان کے خلاف خروج کریں اوران کی اتباع سے گریز کریں ۔

الا حاصلوا: آنحضرت طلطے الجام ہے معلوم ہوا کہ جس طرح اس حاکم کومعزول کرنے اور ان کے خلاف بغاوت کرنے سے گریز کرو، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اس حاکم کومعزول کرنے کی کوشش کی جائے گئی جس سے صراحتاً کفر ثابت ہوا ہو، اسی طرح اس حاکم کو بھی معزول کرنے کی کوشش کی جائے گئی جس سے صراحتاً کفر ثابت ہوا ہو، اسی طرح اس حاکم کو بھی معزول کرنے کی کوشش کی جائے گئی جس نے ترک صلا ہی عادت بنالی ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہال نماز بول کر اسلام مرادلیا گیاہے، چونکہ اس زمانہ میں اسلام کیلئے نماز لازم تھی ، اس لئے لازم بول کر ملزوم مرادلیا ہے۔

ای من کر ہ بقلبہ وانکر بقل بعه: ال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ا گرکسی نے مائم کی کسی

۔ خلاف شرع بات پرزیان سے نکیرتو کی لیکن اس کی برائی کو دل سے برانہیں جانا تومحض زبانی نکیر سے وہ ا پنی ذ مہداری سے سبکدوش ہونے والا قرار نہیں بائے گا۔

ومن كره فقد سلم: بقول شيخ عبدالعزيز ومثالثيبية فهن انكر فقد برئ، كي تفسير بجبكه ملاعلی قاری عمث پیرنے «فیہ ان کی فقی ہے ، کوتفییراور «میں کی ہیکومفسر بنایا ہے۔واللہ اعلم۔ (مظاہری:۵۰۹/۴۰مرقاۃ:۲۱/۲۱)

## حق ندملنے پر بھی اتباع اور صبر لازم ہے

{٣٥٠٣} وَعُرْبَى عَبَلْرِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْنِي آثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا قَالُوا فَمَاتَأُمُونَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ آدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَاسْئَلُوا اللهَ حَقَّكُمُ لَهُ اللهَ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخارى شريف: ٢/٥٥ ٠ ا بابقول النبي صلى الله عليه و سلم كتاب الفتن حديث نصب ٢٢/٢ مسلم شريف: ٢٦/٢ ارباب و جو بالو فائ كتاب الامارة حديث نمبر: ١٨٣٢ ا\_

تحقیق الالفاظ: اثر ٥: راج قول کے مطابق یہے کہ ہمز ہ اور ثاء کوفتہ ہے۔

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود خالليُّهُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طلقاعاتي تم سے فر مایا که عنقریب میرے بعدتم لوگ ترجیجی سلوک دیکھو گے،اور کچھالیے کام دیکھو گے جن کوتم برا مجھو گے،صحابہ کرام وضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عض کیا آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں،اےاللہ کے ، رسول طالبات آن کو از ایر الترانیات میں ایک ایستانی کے ایستانی کے ایستانی کی طرف ادا کرو،اورا بناحق اللہ سےمانگو۔(بخاری ومسلم)

تشریع: اس مدیث میں آنحضرت طلبی الله الله الله کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر حکام صلاحیت والے پرغیرصلاحیت والے کو ترجیح دیں، تو صلاحیت والے کو بغاوت یہ کرنا حیا ہئے،امب رکی اطاعت سے منہ نہیں موڑ ناچاہئے، بلکہ امیر کی اطاعت کرتے رہنا چاہئے اور اپینے حق کے لئے اللہ تعسالیٰ سے دعا کرنا چاہئے ۔ (فیض اُمٹکو ۃ: ۲/۲۳ء فتح الباری: ۸/۱۳)

سترون بعدی اثرة : میرے بعدتم ترجی سلوک دیکھو گے، حضرات انصار کے اندراہم ملکی اظام کی اس وقت مہا جرین کے مقابلہ میں صلاحیت کم تھی ، ایک انصاری نے آنحضرت + سے شکا بیت کرتے ہوئے عرض کیا کہ "استعملت فلاناً ولعہ تستعملتی "آنحضرت طلطے آئے آئے نظال شخص کو عامل بنادیا اور جھے کو عامل نہیں بنایا، ان صاحب نے آنحضرت طلطے آئے آئے سے صدقہ کا یاکسی شہر کا عامل بنائے جانے کی درخواست کی تھی ، اس پر آنحضرت طلطے آئے آئے مذکورہ بالا جملہ ارشاد فرمایا۔ شارح مسلم کے حوالے سے صاحب تکملہ کھتے ہیں کم مکن ہے انصاری کا یہ مطالبہ طلب امارت کے سلسلہ میں ممانعت وارد ہونے سے ساحب تمکم لکھتے ہیں کہ مگر ان صاحب تک ممانعت والی صدیث نہ بہنچی ہو۔ (فیض المگوۃ)

وامور اتنگرونها: اور کچھد وسری چیزیں بھی دیکھو گے جن کوتم اچھانہ بھو گے۔ مقالو فعاد اتنامر ننا: یعنی جب ایسی صورت ہو گی تو آپ ہم کوکس عمل کا حکم فر ماتے ہیں۔ مقال ادوا الیم مصمح عصر السی کا حق جوانکی اطاعت ہے اسس کوتم ادا کرویعنی ان کی اطاعت کرتے رہو۔

وسئلوا الله حقهم: تم الله سے دعا کروکہ وہ تمہارے حقوق دلوادے علامہ طیبی نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ الله حقکم: تم اللہ سے دعا کروکہ وہ تمہارے حقوق وی دلوا عت کو مطلب یہ ہے کہ اللہ علی مع واطاعت کو جاری رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کافضل اور اس سے اپنے حقوق ما نگنا اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دین اسلئے کہ "ان الله لایضیع اجر المحسنین "بلا شبہ اللہ تعالیٰ مین کے اجرکو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ اسلئے کہ "ان الله لایضیع اجر المحسنین "بلا شبہ اللہ تعالیٰ مین کے اجرکو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ (انوار المعانيح: ۲/۱۲۲مر قات: ۲/۱۲۲مر قات: ۲/۱۲۲)

تم اپنی طرف سے حکام کا حق ادا کرو، یعنی تم ان کی اطاعت کرواوران کے مددگار ہواورا گروہ تمہیں بدلہ عنایت فرمائے۔ تمہارے حق میں قصور کریں تو صبر کرواوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروکہ وہ تمہیں بدلہ عنایت فرمائے۔ سوال: آنحضرت طلطے آجے تی ہے۔ جواب: آنحضرت طلطے آجے تی ہوں کی بنا پرنہیں ہے، بلکہ بےصبری کی بنا پر ہے،اس کو ترجیحی سلوک کی بنا پرصبر بنہ دوسکا، چنانچیہ وال کربیٹھا۔ **سوال**: اگر کو ئی آدمی میم محسوس کررہا ہے کہ حاکم نے بلاو جہد وسرے کومیرے اوپر ترجیح دی ہے تو حاکم کافریضہ کیا ہے؟

جواب: عالم کو چاہئے کہ بلا و جہ کی کو ترجی خدد ہے، اورا گرکسی سبب سے ترجی دی ہے، جو کہ واضح ہمیں ہے، جس کی بنیاد پر شکایت پیدا ہور ہی ہے، تو سبب ترجیح کی وضاحت کر کے شکایت کا از الد کر دینا چاہئے، حضرت عمر و گالٹی اپنی مجلس میں حضرت ابن عباس و گالٹی کی کو اپنے قریب رکھ کر بہت سے اکا برصحابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین پران کو ترجی دیتے تھے، لوگول کو شکایت ہوئی تو حضرت عمسر و گالٹی نے فیاس سے دریافت فرمایا کہ بتا و سورة النصر کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ سب نے کہا کہ اس میں اسلام کے غلبہ کی اطلاع دی گئی ہے، آپ و گالٹی نے نے خصرت ابن عباس و گالٹی سے دریافت فرمایا کہ میں میں مجملے میں میں مجملے میں میں میں میں میں میں میں میں ہی ہی ہم می اس میں میں میں کہی اوران کو ترجیح عاصل ہونے کا سبب بھی و اقعہ کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس و گالٹی کئی ہرتری ثابت ہوگئی، اوران کو ترجیح عاصل ہونے کا سبب بھی و اضح ہوگیا، جس کی و جہ سے لوگول کی شکایت دورہ ہوگئی۔

**سوال**: کیاانصار پرمهاجرین کی ترجیح بلاو جنگی؟

## عوام اپنی ذمه داری ادا کریں

**حواله: مسلم شریف: ۲/۲ ا ، باب فی طاعة الامرائ، کتاب الا مارة، حدیث** نمبر: ۱۸۵۲ میلیا

حل لغات: ارأيت: مجموعة تاو توسمي، حمله الشيئ و الامر: كسي يركوني چيز لادنايا ذمه داري والنايه

توجمہ: حضرت وائل بن جحر رشائعیڈ بیان کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید معفی رشائٹیڈ نے رسول اللہ طلعے علیہ مقرر ہوں جو اپنے ملے علیہ علیہ مقرر ہوں جو اپنے علیہ علیہ علیہ اللہ کے بنی طلعے علیہ مقرر ہوں جو اپنے حاکم مقرر ہوں جو اپنے حاکم مقرر ہوں جو اپنے حق کا ہم سے مطالبہ کریں اور ہمارا حق خود ادانہ کریں ، تو ایسی صورت میں آپ ہم کو کیا حسکم دیتے ہیں؟ آخضرت طلعے علیہ مقرر مایا کہ سنواور اطاعت کرو، بلا شبدان کے اوپروہ ہے جس کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ (مسلم) گئی ہے ، اور تہارے اوپروہ ہے جس کی تم کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ (مسلم)

تشویع: ہرایک پروہ چیز واجب ہے جس کی اسے تکلیف دی گئی ہے، پس ہرایک کو اپنی مد سے آگے نہ بڑھنا چاہئے۔

اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عائم کے کچھ حقوق میں اور فرائض میں ، مثلاً اس کا حق یہ ہے کہ عوام اس کی اطاعت کریں ، اور اس کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل وانصاف قسائم کرے ، اسی طرح عوام کے بھی بعض حقوق اور بعض فرائض میں ، جو حسائم کے حقوق میں وہ عوام کے حقوق میں ، اور جو حائم کے فرائض میں وہ عوام کے حقوق میں ، اگر ہر طبقہ اپنے فرائض کی ایمانداری سے فرائض میں ، اور جو حائم کے حقوق تو خود بخود ادا ہول گے ، لیکن ہر فریات کو اس بات کی شکایت رہتی ہے ادائیگی کرے تو دوسرے کے حقوق تو خود بخود ادا ہول گے ، لیکن ہر فریات کو اس بات کی شکایت رہتی ہے

که دوسرافریان اس کے حقوق غصب کردہاہے، اپنے فرائض کی طرف نگاہ نہیں حباتی ہے، اسی سن پر
آنحضرت طلنے علیہ نے اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہرفریان اپنے فرائض کی ادائیگی
کومقدم رکھے، حدیث باب میں سائل کا تعلق چول کہ عوام سے تھااس لئے آنحضر سے طلنے عالیہ نے زور
دے کریہ بات فرمائی ہے کہ اگر حکام اپنے فرائض سے غف ست برتیں اور عوم کے حقوق ادانہ بھی کریں تو
بھی عوام کو اپنے ف رائض کی ادائیگی میں غفلت کرنا چاہئے، بلکہ حاکم کی اطاعت وفر مانہ سرداری ضرور
کرنا چاہئے۔ (فیض المثلوة: ۲۲/۲۶ محملہ فی المهم: ۹/۲۸۳)

ادایت، ای اخبونی: پسئلوناحقه هم، لیتی «پطلبونا» معنی این حق العنی و فدمت کامطالبه کریں، بیمنعونا حقن العنی حکام ہمارے حقوق ادانه کریں ہمارے درمیان عدل وانعاف نه کریں، ہم کومال غنیمت سے محسروم کریں، فیما تامرنا » پیشرط کی جزاء ہے یعنی ان حالات میں آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں «قال اسمعوا» احکام سنویة ظاہری اطاعت ہے، واطیعوا » حکم کے مطابق عمل کرویہ باطنی ف رمال برداری ہے، «فانما علیه هم ما حملوا » حکام کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ عدل کریں عوام کے حقوق ادا کریں اور رعایا کے ذمہ حکام کی اطاعت وفر ما نبر داری اور غلم وصیبت پرصبر کرنا ہے۔ (انوار المصابیح: ۱/۳۷۳ هفی المثلوق: ۲/۲۷)

مدیث پاک کایه محم قرآن کریم کی اسس آیت سے ماخوذ ہے: ﴿ قُلُ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَاَطِیْعُوا اللّٰهُ وَاَطِیْعُوا اللّٰهُ وَاَنْ تَوَلَّوْ اَفَا تَعْلَیْ کُولُا اَلْوَسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْ اَفَا تَعْلَیْ کُولُا اللّٰهُ اَلٰہُ اِللّٰہُ اِلٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

فائدہ: ہرایک پروہ چیز واجب ہے جماوہ ذمہ دار بنایا گیااس سے تجاوز جائز نہیں اگرامراا پنی ذمہ داری نہ نہھا کیں گے تواس کا وراس کا گناہ ان پر ہوگا،اورتم اپنی ذمہ داری نبھاؤ گے تواللہ تعالیٰ تم پرفضل فرمائے گا،حضورا کرم طلتے عادم کے تعلیمات وہدایات کا یہ خاص پہلو ہے کہ آنحضرت طلتے عادم کے تعلیمات وہدایات کا یہ خاص کی اسٹی عادم کے اسٹی کے اس

(روالامسلم)

کرکے فرمایا کہتم بہر حال اطاعت کرو، تو حاکموں کومخاطب کر کے فرمایا کہا سینے ماتختوں کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرو،ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، شروفساد کی بنیادیہ ہے کہ ہرشخص ابین حق ما نگ رہاہے اورا سینے فرائض سے حان چرار ماہے ۔ (فیض المثکو ۃ: ۵/۷ تملد فتح الملہم: ۹/۲۸۳)

## امام کی بغاوت پروعید

(٣٥٠٦) وَ عَرْبَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَبااً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَر الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنْقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

**حواله**: مسلم شريف: ۲۸/۲ ا ، بابو جو ب ملاز مة جماعة المسلمين ، كتــاب الامارة حديث نمبر: ١٨٥١\_

حل لغات: خلع: (ف) الشيئ: اتارنا كينينا، نكالنا، الحجة: دليل، بربان، (ج) حجج، الميتة: مرنے كى مالت،مات فلان ميتة د ضية: فلال اچھى موت مراب

ترجمه: حضرت عبد الله بن عمر فالله؛ بيان كرتے بين كه ميں نے جناب حضرت رسول الله طلعاتیاتی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کہ جس شخص نے فرمانبر داری سے ہاتھ چینچ لیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرے گا،اوراسکے پاس کوئی دلیل نہیں ہو گی،اور جوشخص اس حال میں مسرا کہاس کی گردن میں امام کی بیعت نہیں ہے تواس کی موت جاہلیت کی موت کے مانند ہو گی۔ (مسلم)

تشويع: اس مديث ياك ميں اس شخص كے لئے سخت وعب د ہے جوامام كى نافسرماني کرنے والا ہو،امام کی اطاعت سے کنار ہ کش ہو کر بلاتو بہمر نے والا دربار خداوندی میں کسی قتم کی معذرت نه کر سکے گا،اور و ہنت سزاسے دورحیار ہو گااسی طب رح امام سے بیعت نه کرنیوالا یا بیعت کر کے بیعت توڑنے والا بھی زمانہ جاہلیت کاعمل انجام دینے والا ہے،اس لئے کہ دورجاہلیت میں لوگے من مانی زند گی گذارتے تھے، دوراسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے،اس لئے ایس عمل کرنے والاز مانہ جاہلیت کے ممل پرمرنے والا شمار ہوگا۔ (فیض المثکو ۃ:۷/۲۵، پمله فتح المهم:۹/۲۸۹)

من خلع بدا من طاعة: امير كى اطاعت سے انكار كرنا،علام طبى عن الله فرماتے ہيں كہ چول كہ معاہدہ كے وقت فريقان كا ايك دوسرے كے ہاتھ پر ہاتھ ركھنارواج پاگيا ہے،اور بيعت كے وجود ميں آنے كى ييعلامت بن گئى ہے اس بنياد پر تفض عهدكو ہاتھ كينے لينے سے تعبير فسرمايا ہے، ولا جوة له، اپنى اس بنياد پر تفض عهدكو ہاتھ كينے كے من مات وليس فى عنقه، امام برق سے اس بنملى پر اس كے پاس معذرت كے لئے كچھ نه ہوگا، ومن مات وليس فى عنقه، امام برق سے بغاوت كركے بلاتو به مرجائے، مات ميت الله جاھلية، اس كى موت جابليت پر مر نے والول كے مانند ہوگا ۔

یعنی دورجابلیت میں چونکہ بھی مقام تھا ہر شخص آزاد اورومن مانی زندگی گذارنے کا خو گرتھ، اب یعنی دورجابلیت میں وہ اپنے کوئسی کے سامنے جواب دہ نہیں جمھتا تھا،اس لئے اس کے دل میں جوآتا وہ کرتا،اسی کی تثبیہ کے ساتھ فر مایا گیا کہ اس شخص کی موت بھی اس دورجابلیت والوں کی موت جیسی ہوگی ۔ (انوارالمانیج: ۲/۲۳ جملد فتح المهم: ۹/۲۹)

فافده: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پرامام کا مقرر کرناوا جب ہے اور بغیر امام کے رہناخوب نہیں ہے اسی طرح امام کی اطاعت بھی لازم ہے اور امام کی نافر مانی و بغاوت کی اجازت نہیں، وریدموت جاہلیت کی موت ہوگی، پس اپنے خاتمہ بالخیر کرنے کے لئے اور اس وعید سے بیجنے کی لئے کسی کو مستحق ہوا پناامام مقرر کرلیں اور اس سے بیعت کرلیں اور اس کی اطاعت وف رمال برداری کریں بغاوت ہر گزید کریں اور اگر کسی امام کا تقرر مذکر سکیں تو تم از تم اس کو تاہی پر تو بواستغفار کرتے رہیں۔ (صحیح معلم عشرے نووی: ۱۲۰۰) (صحیح معلم عشرے نووی: ۱۲۰۰)

#### امیر کو خدا تعالیٰ کے آگے جواب دیناہے

{٣٥٠٤} وَعَنَى اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو السَّرَائِيْلَ تَسُوسُهُمُ الْلاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَك نَبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو السَّرَائِيْلَ تَسُوسُهُمُ الْلاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَك نَبِيُّ

(مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخارى شريف: ١/١ ٩ م، باب ماذكر عن بنى اسرائيل، كتاب احاديث الانبيائ، حديث نمبر: ٣٣٥٥، مسلم شريف: ٢٦/٢ ١ ، بــاب و جــوب الوفاء ببيعــة الخلفائ، كتاب الامارة ، حديث نمبر: ١٨٣٢ .

حل لغات: تسوس: (ن) سیاسة القوم، لوگول پرحکومت کرنا، لوگول کے معاملات کا انتظام کرنا، ستر عاهم: (ف) رعیاً الشئ: نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، فوائ: و فی یفی سے بیام کاصیغہ ہے معنی او فوا کے ہیں، عہد پورا کرنا، حق ادا کرنا۔

توجمه: حضرت الوہریرہ وٹالٹیڈ حضرت نبی کریم طالبہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت طالبہ طالبہ خومت کرتے تھے، جب ایک آنخضرت طالبہ طالبہ نے اس ایک بنی اسرائیل پران کے انبیاء علیهم السلام حکومت کرتے تھے، جب ایک بنی وقات پاجاتے تو دوسرے نبی اس کے قائم مقام ہوجاتے ، کین میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہول گے اوروہ بہت زیادہ ہول گے، صحابہ رضون اللہ علیهم اجمعین نے عرض کیا کہ آنخضرت طالبہ علیہ اسوقت کے لئے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آنخضرت طالبہ علیہ اس کے جب ہے جس سے بہلے جس سے بیعت کو ان میں کیا وارو کی بیاج جونلیفہ پہلے ہواس کا حق ادا کرو، بلا شبہ اللہ تعب کی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے رعایا کا حق کیسے ادا کیا۔ (بخاری ومسلم)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلما قائم فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بنی کو بھیجتے اور لوگ ان کا اتباع کر تیاور نبی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے سیاسی امور بھی انجام دیتے تھے، لیکن آنحضرت طلقے عادم نم ناتم النبیین ہیں، آنے والا نہیں ہے، البتہ آنخضرت طلقے عادم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، البتہ آنخضرت طلقے عادم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، البتہ آنخضرت طلقے عادم کے دعویدار ہوں تو گے اور خلفاء کی اطاعت امت پر لازم ہوگی اگربیک وقت ایک سے زائد لوگ امارت کے دعویدار ہوں تو جس امیر سے پہلے بیعت کرلی ہے اسی کی اتباع کرنا چاہئے، بلاو جدامیر اول کی بیعت توڑ کردوسرے کی جس امیر سے پہلے بیعت کرلی ہے اسی کی اتباع کرنا چاہئے، بلاو جدامیر اول کی بیعت توڑ کردوسرے کی

ادا کررہاہے،رعایا کے حقوق کی ادائیگی امیر کی ذمہ داری ہے،اس سے غفلت کرنے پراللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ فرمائیں گے۔

كانت بنوااسرائيل تسو سهمالانبيائ: عوام كو پيش آنے والے امور انبياء كرام سنبھالتے تھے، حافظ عیث پیر فرماتے ہیں کہاس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ نبواس رائٹ ل میں جب بگاڑ يبدا ہوتا تھا،توالڈ تعالیٰ تھی پیغمبر کو بینے دیتے تھے وہ پیغمبر اصلاح فرماتے تھے،اور دین میں جو تحسریف ہوتی اس کا از الدفر ماتے تھے، حافظ چہاہیا ہی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام لیہ سے السلام کی ساست کاتعلق دینی امور کی اصلاح سے تھادینوی امور سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب کہ علامہ نووی جہالیہ نے سیاست سےمعروف سیاست مراد لی ہے جوکہ دینی اور دنیوی دونوں طرح کے امورکو شامل ہوتی ہے۔ اورراجح وہی ہے جونو وی عیث پینے مراد لی ہے۔

لانبى بعدى: [مير \_ بعد كوئى نبى نهسي ] يداس بات كى صدر يح دليل سے كه آنحضرت علنا علام کے بعد ہرطرح کی نبوت کاسلساختم ہو گیا،امت کااس بات پراجماع ہے کہ آنحضرت طلنا عادم کے بعد جوشخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اورکذاب ہے۔

وسيكون خلفاً، فيكثرون: آنحضرت طالليكام ك بعد نبوت كاسلسلة وبندم وكياليكن خلفاء ہول گے اور کنٹرت سے ہول گے،اس سے معلوم ہوا کہ رعایا کے لئے امیر کی ضرورت لازمی شئ ہے، وہی ان کے اموراچھی طرح نمٹائے گااور ظالم سے مظلوم کو انصاف د لائے گا۔

فها قاهد ننا: جب خلفاء کی کنژت ہوتو ہمیں کیا کرنا جائے۔

فوابسعة الاول فالاول: جوامير يبلي مقرر بوايبلي اس كي اتباع كرو، پيراس اميركي اتباع کرو، جواسکے بعدمقرر ہوااسی تربتیب سے ابتاع کرو،اورا گرایک ہی وقت میں چندلوگ خسلافت کے دعویدار ہوں تو جس سے پہلے بیعت کرلی اس کی بیعت پوری کرنا جائے یعلماء کااس بات پرا تفاق ہے کہ ایک وقت میں دارالاسلام کے دوخلیفہ ہول یہ بات جائز نہیں خواہ دارالاسلام وسیع ہویا تنگ ہو۔

اعطوبه حقیه: اینے امراء کی اطاعت وفرمانبر داری کرو، وہ جو کریں گے اس کااللہ ان

سے حیاب بیگا،رعایا کے ساتھ عدل وانصاف کرناان خلفاء کی ذمہ داری ہے،اس کی بابت اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب كرين كم، أنحضرت مِلسَّامِلَةُم كا فرمان ع: «كلك مداع وكلك ممسؤل عن ر عیبته» [تم سب ذمه دار ہواروتم میں ہرایک سے اپنی اپنی ذمه داری سے تعلق سوال کیاجائے گا]۔ (فتح الباري: ٨، فيض المثكوية: ٧/١٥، شرح الطبيي: ٧/١٨٤)

## خلیفہ کی موجو دگی میں خلافت کے دعوبدار کی سزا

{٣٥٠٨} وَ عَرِثِي آبِي سَعِيْدِ الْخُلُورِيَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الأَخِرَ مِنْهُمَا۔ (روالامسلم)

**حواله**: مسلم شریف: ۲۸/۲ ا ، باب اذا بو یع لخلیفتین، کتاب الا مارة ، حدیث نمبر:۱۸۵۳\_

**عل لفات:** بویع بالخلافة: کسی و تعلیم کرنا کسی کے ہاتھ پرخسلافت کی بیعت کرنا،الآخو: مقابل اول، آخری پچھلاحصہ۔

ترجمه: حضرت ابوسعيد خدري والنوري بيان كرتے بيل كدر سول الله طلق على نے فرمايا كه جب د وخلفاء کی بیعت کی جائے وان میں سے بعدوالے وقتل کر دو۔ (مسلم)

تشویج: بویع لخلیفتین: ایک شخص پہلے سے خلیفہ مقرر ہے،اس کی موجود گی میں اسلامی شیراز ہ کے انتثار کی عزض سے دوسر بے خص کی خلافت کی بیعت کی جائے ،پیرجائز نہسیں ہے، وفاقتلہ ۱ الآخہ منہا، پہلی خلافت کے ہوتے ہوئے جس شخص نےخلافت کی دعویداری کی وہ درحقیقت باغی ہے اس لئے اس کی سزاقتل ہے کہکن قتل اس وقت کیا جائے گا، جب کہ وہ فتنہ بغیرقتل کئے دیے نہیں ،ملاعلی قاری عیث پیر فرماتے ہیں کو آل سے مسرادیہ ہے کہ جن لوگوں نے اسس سے بیعت کی ہے وہ بیعت توڙدين، کين اگرنقض بيعت سے معاملة تم يذہوتو مدعى خلافت كاقتل جائز ہوگا۔اور قاضى عياض حيث پير نے فرمایا: کقتل سے بعض لوگوں نے مقاتلہ مرادلیا ہے مختلف شارحین نے اس سے اور معنی مراد لیئے ہیں،

كتاب الارشاديين امام الحرمين نے فرمايا: "قال اصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين قال وعندي لا يحوز عقدها" ( مملي فتح المهم: ٩/٢٩٢)

**فاهتلوا**: یعنی ایک خلیفه کی موجو د گی میں دوسر اکو ئی شخص خسلافت کامدی ہواورلوگ اس کی بیعت کرنےلگیں تو دوسر ہے کے ساتھ لڑو تا کہوہ حق کی طرف لوٹ آئے باپیرقتل ہو جائے،اس لئے کہوہ ۔ باغی ہے۔(۲)بعض نے کہا کہ آت سے مراداس کی بیعت کو باطل کرنا ہے،اور کمز ورکرنا ہے۔

### امت میں تفرقہ پیدا کر نیوالے کی سزا

(٣٥٠٩) وَ عَرْبَى عَرْفَجَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنَ آرَادَ آنَ يُّفُرِّقَ آمَرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِي بَحِيْحٌ فَاضْر بُوْهُ بِالسَّيْفِ كَأَئِنًا مَنْ كَانَ. (روالامسلم) حواله: مسلم شريف: ٢٨٩/٢) باب حكم من فرق ا مرالم سلمين كتاب الامارة, حديث نمبر: ١٨٥٢ ا\_

عل الغات: هنات: جمعي هنة، مصيبت، الامر: حكم فرماناوغيره.

ترجمه: حضرت عرفي طالليد بيان كرتے بين كه ميس فيرسول الله طالبا عالم كو بيان كرتے ہوئے سنا کہ عنقریب مکے بعد دیگر ہے فیادات رونما ہوں گے،تو جس شخص نے اس امت میں بھوٹ ڈالنے کاارادہ کیا، جبکہ امت متفق ہوتواس کو تلوار سے مارد ووہ چاہے جوبھی ہو۔ (مسلم)

تشويع: اس مديث كا عاصل يه ہے كه امت كااتحاد فر د وامد سے بهت مقدم ہے،لهذا اگر كسى کی ذات سے امت میں انتثاریپدا ہور ہا ہواوراس کو قتل کرنے کی صورت میں امت تفریق سے پچسکتی ہو تواختلان كاسبب بننےوالے شخص كوتل كردينا عاہيے ۔

عن عرفجة: بيرضرت عرفجه ابن سعد طالبيُّه بين ان سے ان کے بيليّ طرفہ نے روایت کی ہے، "یقول انه" ضمیر ثان کی ہے، «مدیکون هنات وهنات، مطلب پیہے کہ صول اقتدار کی بنیاد پرطرح طرح کے فیادات وجود میں آئیں گے، نسائی کی روایت میں ہے آنحضرت طلتی علیم نے یہ بات منبر پر

خطبه دیتے وقت فرمائی۔

فمن اد اد ان یفر ق ہذہ الا حة و ہی جمیع: امت کسی ایک امام پرمتفق ہو، اور اس امام کومعز ول کرنے کی کوئی شرعی و جہ بھی منہ ہواور وہ اس منصب کا اہل بھی ہو، اس کے باوجود کوئی شخص امت میں افتراق پیدا کرنے کے لئے اس امام کے خلاف سازش کرے تو یشخص لائی قتل ہے پہلے اس کو جمجھا یا جائے، اور اس کو فلتنہ کرنے سے روکا جائے دک جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر رکے نہیں اور یہ محوس کی جائے کہ اس کوقتل کرنا جائز ہے، اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا جائے کہ اس کوقتل کرنا جائز ہے، اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا جائے کہ اس کوقتل کرنا جائز ہے، اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ کا قواس کوش کرنا جائز ہے، اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا جائے کہ اس کوفل نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی گول نہ

کائنا من کان: متفقہ امام کے خلاف شورش کرنے والا کتنے بڑے رتبہ والا سخص کیوں نہ ہو، بلکہ وہ منتخب امام سے زیاد ہ باصلاحیت کیوں نہ ہو، فلتنہ کو دبانے کے لئے اور امت کے اتحاد کو برقسرار رکھنے کے لئے اس کوفل کر دیا جائے گا۔

#### ايضاً

{٣٥١٠} وَكُنْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اَتَاكُمْ وَامُرُكُمْ جَيِمْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِلٍ يُرِيْدُ اَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْيُغَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲۸/۲ ا ، باب حکم من فرق ا مر الم سلمین ، کتاب الامارة ، حدیث نمبر: ۱۸۵۲ ـ ا

حل لغات: شق يشق: (ن) بچارُ نا، بچور دُ النار

توجمه: حضرت عرفجه ولمالتين بيان كرتے ميں كه ميں نے رسول الله طلق عرفي كوفر ماتے ہوئے سنا كه جوشخص تمہارے پاس اس عال ميں آئے كه تمہارا معاملة على بيت اس عال ميں آئے كه تمہارى الله على بيمارى الله على الله على الله على بيمارى الله على الله على بيمارى الله على الله على بيمارى الله على الله على الله على

تشريع: اس مديث كا ماصل بھي ہي ہے كمسلمانوں كى اجتماعيت بہت بڑى نعمت ہے، جو

شخص اہل متفقہ امام کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشٹس کرے اور سمجھانے سے بھی و شخص بازنہ آئے اور امت کے اندرانتثار کا سخت اندیشہ ہوتو اس کوقتل کر دینا جہا ہئے، تاکہ قوم مسلم انتثار سے بچے جائے۔

من الناكم: امامت كادعويدار ، وكرتمهار عياس آئے۔

وامر کم جمیع علی رجل واحد: اس کی آمدسے پہلےتم لوگ کسی اہل شخص کی امامت پر متفق ہو۔

لابد ان یشق: اپنی خلافت کی دعویداری اس عرض سے کررہاہے، تا کہ سلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوجائے،اوران کی اجتماعیت ختم ہوجائے۔

فاقتلوه: ایسے فتنه پرورشخص کو قتل کردیا جائے کہان یہ اس وقت ہے جب کہ پہلے سے منصب امامت پر فائزشخص اپنی ذمه داریوں کو ادا کرنے والا ہو،اوراس کو معزول کرنے کی کوئی شرعی وجہ منہ ہو۔ امامت پر فائزشخص اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہو،اوراس کو معزول کرنے کی کوئی شرعی وجہ منہ ہو۔ (فیض اُمثلو ہزید ۲۹/۱۲۴)

ان یشق عصاکم: یعنی تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنے سے تنایہ ہے، تو یالوگوں کی اجتماعیت کو ایک ایٹ بیشت عصاکم اللہ اور جدائی اور تفریق کو لاٹھی پھاڑنے کی طرح قرار دیا ہے۔اس سیاس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لاٹھی جب تک صحیح وسالم ہے تو مفیداور کار آمد ہے اور جب لاٹھی کو چیر دیا جائے اس کی افادیت جاتی رہتی ہے ہیں بہی مثال امت کے اتحاد وانتشار کی ہے۔

اویفوق: بدراوی کا شک ہے کہ حضور طلق علیہ اللہ جملہ ارشاد فر مایا 'یاد وسر ااور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ہی جملے ارشاد فر مائے ہوں پہلے سے مراد دنیا کی تفریق کی جائے ارشاد فر مائے ہوں پہلے سے مراد دنیا کی تفریق کی جائے ۔ (مظاہری: ۳/۵۱۳)

## بہلے خلیفہ کی بیعت کو پکنتہ رکھو

{٣٥١١} وَعَنَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَشَرَةَ قَلْبِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَشَرَةَ قَلْبِهِ

فَلْيُطِعُهُ إِنَّ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ اخَرُيْنَا زِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الأَخِرِ.

(روالامسلم)

**عواله:** مسلم شريف: ۲۲/۲ م، باب و جوب الوفائ, كتاب الامارة, حديث نمبر: ۱۸۴۴ م

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر و رشالته بی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طلقے آیا ہے خرمایا کہ جس شخص نے کسی سے بیعت کی ، پھراس کو اپنے ہاتھ کاصفقہ اور اپنے دل کا شمسرہ دسے دیا ، تواسس کی فرمانبر داری بھی کرنا چاہئے جہال تک ہوسکے ، پھرا گرکوئی دوسراشخص آئے جو کہ اس سے جھگڑا کر سے تو دوسرے کی گردن مارد و ۔ (مسلم)

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ امیر وقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد حتی الامکان اس کی اتباع کرنا چاہئے، اوراس کی مخالفت سے گریز کرنا حپ ہئے، اورا گرکوئی شخص امیر وقت سے بغاوت کر کے مدعی خلافت ہوتا ہے اور وہ مجھانے بچھانے سے مانتا نہسیں ہے، تولوگول کو چاہئے کہ فلتہ ختم کرنے کی عرض سے مدعی خلافت کوتل کر دیں۔

فاعطاه صفقة يده: صفقه ايك مرتبه تالى بجانا ، معامله كوقت يا بيعت كوقت ايك شخص دوسر ي تخص كه الله بر باته ركه تا به الله وكله الله بر باته ركه تا به الله وكله الله به به كه الله يدب كه المير كه باته مين اپنا باته د ب كرظا برى طور پر امير كى اطاعت كاعهد كرنا ب، "و ثمرة قلبه" دل سے بھى حاكم كى اطاعت كاعهد كرنا ہے ، "و ثمرة قلبه" دل سے بھى حاكم كى اطاعت كاعهد كرنا ہے ،

فليطعه ان استطاع: جب ظاہری اور باطنی طور پر امیر کی اطاعت کا عہد کرلیا تواہبے حتی الامکان عملی طور پر بھی امیر کی اطاعت کرنا جائے۔

فان جاء اخر: اہل امام کے خلاف کوئی شخص مدعی خلافت ہوکرآئے، اور اپنی بیعت کی لوگول کو دعوت دیتو لوگوں کو دعوت دیتو لوگوں کو جائے کہ اس کے کہنے میں نہ آئیں، کیوں کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان انتثار ہوگا، بلکہ اس کو دعویٰ خلافت سے روکیں اگر نہ رکے اور اس کے تشل کے سواکوئی حیب ارہ نہ رہے تواس کو تشل کے سواکوئی حیب ارہ نہ رہوگا، اس لئے کہ مقتول خود ظالم ہے اپنے قتل کیلئے تعدی کر دیا جائے ہتل کی صورت میں قاتل پرضمان نہ ہوگا، اس لئے کہ مقتول خود ظالم ہے اپنے قتل کیلئے تعدی کر نے والا ہے ۔ (فیض الم عکو ج:۲۸) ہمکہ افتح المہم: ۹/۲۷۷)

### عہدہ طلب کرنے کی ممانعت

{٣٥١٢} وَعَنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي كَرُونَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي كَرُونَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي الْرَمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَمُتَّفَقً عَلَيْهِا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ عَنْ عَلَيْهِ مَلْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمَا وَإِنْ أَعْلَالَهُ عَلْتَ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلْمُ لَهُ وَلَا تَعْلَيْهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَالِيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَالَاعُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَا عَلَالَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُ

حواله: بخاری شریف: ۲۰/۲ و ۱ ، باب من لمیسأل الا مارة ، کتاب الاحکام ، حدیث نمبر: ۲۳ ا کم مسلم شریف: ۲۰/۲ ا ، باب النهی عن طلب الامارة ، کتاب الامارة ، حدیث نمبر: ۲۵۲ ا .

**حل لغات**: و كل اليها الامر: كوئى معاملة مي كوسونپ كرب ف كر موجانا كسى معاملة مي كسى كو مختار بنادينا ـ

توجمہ: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ طالعین بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ طلطے ایم نے فرمایا کہ حکومت دی گئی تو وہ تمہارے ہی سپر درہے فرمایا کہ حکومت طلب مت کرنا، اس لئے کہ اگر مانگنے پرتم کو حکومت دی گئی تو وہ تمہارے میں تمہاری مدد کی جائے گئے۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عہدہ ومنصب طلب کرنا حرص کی دلیل ہے، اس لئے از خود عہدہ وطلب نہ کرنا چا ہے، طلب پرجس کو عہدہ ملتا ہے وہ نصرت الہی سے محروم ہوجا تا ہے، جس کی وجہ سے وہ عہدے کی ذمہ داری ٹھیک طور پر ادا نہیں کر پاتا، اور مشکلات کا شکار ہوجا تا ہے، اس کے برخلاف جس شخص کو بغیر طلب کے عہدہ ومنصب تفویض کیا جاتا ہے اس کے ساتھ نصرت الہی شامل ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی ذمہ داری بخو کی بنھا تا ہے۔ (فیض المثکو ۃ:۲/۲۲۹)ء مدۃ القاری:۱۲/۲۲۲)

لاتسال الاهارة: عهده ومنصب طلب مت كرو، يعنى اس بات كى كوشش مت كروكم مهمين امارت مل جائے۔

فانكان اعطيتها عن وسئلة وكلت اليها: جس كوطلب يرعهده ملح كا،اس كواسي

عهدے کے حوالے کردیا جائیگا، یعنی اس کام کی انجام دہی میں نصرت الہی میسر نہیں آئے گی، کیول کہ عہدہ طلب کرنانفس پراعتماد کرنے وقتضی ہے،اوراللہ تعالیٰ کی نصرت اس کوملتی ہے جوابی فقسراورا پنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے،اسی لئے آنحضرت طلبے علیہ مافر ماتے تھے، «لاتکلنی الی نفسی» اے اللہ مجھ کومیر نفس کے حوالہ نفر مائے۔

وان اعطیتها عن غیر مسئلة اعنت علیها: اورا گرعهده ومنصب بغیر طلب کے ملے گا، توذ مدداری کی ادائیگی میں نصرت الہی شامل ہوگی، تر مذی میں روایت ہے کہ۔

ومن اجبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده: جس كوعهده قضا قبول كرنے پرمجبور كيا كيا تو اس كے لئے الله تعالىٰ آسمان سے فرشة اتارتے ہيں، جواس كوسيدهار كھتا ہے، آنحضرت طلطے عليہ عليہ عليہ ملك فيسده فرشة اتارتے ہيں، جواس كوسيدهار كھتا ہے، آنحضر دائيت ہے كدايك شخص شخص كوعهده نهيں عطافر ماتے تھے جواز خودعهده طلب كرتا تھا، مسلم شريف ميں روايت ہے كدايك شخص كفترت طلطے عليہ منافل نسستعمل على على ماينا عهده كسى السے عهده كسى السے خص كونهيں ديتے جوخود اس كا طلب كار ورد

(فيض المثكوة: ۲۹/ ۷،عمدة القارى: ۱۲/۲۲۹)

**سوال**: جب عهده طلب کرنے کی ممانعت ہے، توحضسرت یوسف عَالِیَّلِاً نے «اجعلنی علی خزائن الادض» مجھے وملک کے خزانوں پرمقرر کردیجئے، کہہ کرعہدہ کیول طلب کیا؟

جواب: بعض وجوہات سے عہدہ طلب کرناجائز ہے، مثلاعہد سے کے لئے کوئی مناسب آدمی میسر نہیں ہے اور آدمی حب جاہ اور حب مال سے بے نیاز ہو کرخلوص دل سے یہ مجھ رہا ہے کہ میں اسس خدمت کو بہتر طور پر انجام دے سکول گا اور اس میں عوام کافائدہ ہو گا،تو اس صورت میں عہدہ طلب کرنا کسی بڑائی یا کسی حرص وغیرہ کیوجہ سے نہیں ہے بلکہ قصود خدمت خلق مے حضرت یوسف عَالِسَّلاً کے سامنے بھی بھی مقصد تھا۔ (عمدۃ القادی: ۱۲/۲۲۷)

وعلت: توامارت کے حوالہ کردیا جائے گاتا کہ تواس کے معاملات کوادا کرے اور امارت مشکل چیز ہے اس کواللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر پورانہیں کیا جاسکتا ہے اور اگر بلاسوال ملے گی تواللہ تعالیٰ تیرامد دگار ہوگا اور توفیق بخشے گاجس سے تم عدالت واہتمام کرسکو گے۔ (مظاہری: ۵۱۳)

#### عهدے کے تریص کیلئے وعید

{٣٥١٣} وَكُنُ آبِهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَنِ الْنَبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَسَتَكُوْنَ نَدَامَةً يَوْمَر عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنَ نَدَامَةً يَوْمَر الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْهُرُضِعَةُ وَبِئُسَتِ الْفَاطِمَةُ . (رواه البخاري)

**حواله:** بخاری شریف: ۵۸/۲ • ۱ ، باب مایکره من الحرص علی الامارة ، کتاب الاحکام ، حدیث نمبر : ۴۸ ا ک

حل لفات: حرص: (ض، س) على: لا في كرناخوا بهش كرنا، بدنيتى ، ندم: (س) بيثيمان بهونا، نادم بهونا، اد ضع: (افعال) دوده بلانا، المرضع: والمرضعة: دوده بلانے والى دايه، رضاعى مال، فطم الرضيع: (ض) بچه كادوده جيرًانا۔

توجمہ: حضرت ابوہریہ وظالمیٰ بنی کریم طلطے اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت طلطے علیہ مسلطے مسلط

تشریح: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ عہدہ ومنصب کی حرص بہت مذموم ثی ہے، جس کے اندرعہدے کی حرص ہوتی ہے وہ عہدے کے حصول کے لئے اور عہدے کو برقر ادر کھنے کے لئے طسر ح کل بدعملیاں کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں آخرت میں سخت رسوائی کا سامنا ہوگا، اس حسد بیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عہدہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے تو عہدہ جانے سے غم ہوتا ہے لہذا الیسی لذت کے حصول کے بتایا گیا ہے کہ عہدہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے تو عہدہ جانے سے غم ہوتا ہے لہذا الیسی لذت کے حصول کے لئے جدو جہد کرنا جس کا انجام غم کی صورت میں سامنے آئے بے وقوفی کے سوائچے نہیں ہے۔ (فین انہوں ہوں سے الفاظ جہ: ان دونوں مقام پر مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم فعم المد صفح و بست الفاظ جہ: ان دونوں مقام پر مخصوص بالمدح اور مخصوص بالذم مخد وفی بین اور وہ دونوں جگہ امارت ہے اور تقد بر عبارت یہ ہے، نف عہد الا مارة اللہ رضعة » [ دودھ چھڑا نے والی امارت بہت المجی ہے] اور «بئس الا مارة الفاظمة» [ دودھ چھڑا نے والی امارت

بہت بری ہے](انوارالمصافیح: ۹/۹۴۳)

ستحر صون على الا هارة: آنحضرت طلط المان بھي عہدے ومنصب كے حريص موجائيں گئي فسرمائي كه آنے والے زمانے ميں مسلمان بھي عہدے ومنصب كے حريص موجائيں گے۔

وستکون ندامة یومالقیا مة: [اورعنقریب قیامت کے دن ندامت ہوگی] مطلب یہ ہے کہ عہدہ ومنصب پرفائز ہونے کے بعدآد می عموماً ناانصافی کرتا ہے، خاص طور پرعہدے کا حسریص تو عہدہ کا بہت ناجائز استعمال کرتا ہے، لہذا اللہ تعالی جب محاسبہ فرمائیں گے، تو جواب سے عاجز ہو کرشرمندہ ہوگا، اورا گرکوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حکومت کر سے گا، تواس کے لئے شاد مانی ومسرت کی بات ہوگی، آنحضرت طالیہ تافی عافر مان ہے کہ امام عادل عرش اللہی کے سایہ میں جگہ یائے گا۔

فنعم الموضعة: آنحضرت طلط عليم نے عہدے ومنصب کو بہترین مرضعه قرار دیا ہے،اس کے کہس طرح دودھ پینے والے بچہ کو دودھ پلانے والی سے فوری لذت ونفع حاصل ہوتا ہے،اسی طرح عہدے دارکوا پنے عہدے سے لذت نصیب ہوتی ہے۔

بنست الفاط هة: آنحضرت طلط عليه النظام المنظمة المنظمة

اس روایت میں سربرای کو دودھ پلانے والی عورت سے تبیید دی اور انقطاع سرداری کو دودھ چھڑانے والی عورت سے تبیید دی اور انقطاع ہے جیسا دودھ دودھ چھڑانے والی عورت سے مثابہت دی ، یعنی سرداری آتے ہوئے تو بہت اچھی گئی ہے جیسا دودھ پلانے والی والی عورت اور جب سرداری ختم ہوتی ہے ، خواہ مرنے کی وجہ سے یا عہدہ چھوٹے کی وجہ سے تو دودھ چھڑانے والی عورت کی طرح بری گئی ہے ، پس عقل مند کو لائق نہیں کہ لذات کے در بے ہوجس کا انجام حسرت وندامت ہو۔ (مظاہری ۲/۵۱۳)

اشكال: نعم مذكراور بئست مؤنث كيول المتعمال كيا گيا؟

جواب: مظهر نے فرمایا کہ لفظ نعم اور بئس کے فاعل اگرمؤنث ہوں تو ان دونوں فعلوں میں علامت تانیث کالگانا اور نہ لگانا دونوں جائز ہیں، چنانچ پر بہاں چونکہ امارت فاعل مؤنث ہے اسلئے نعم میں تو علامت تانیث نہیں لگائی گئی اور بئست میں لگائی گئی تا کہ دوونوں لغتوں پر عمل ہوجائے اور ساتھ ہی

اشكال: نعم كومؤنث التعمال مذكرنے كى كياجہ ہے؟

**جواب**: اسکی و جہ یہ ہے کہ لفظ مرضعۃ استعارہ ہے امارت جومؤنث غیر حقیقی اسکے نعم کو مذکر لایا گیاہے۔(شرح الطیبی : ۷/۱۹۱)

فائده: مذكوره حدیث میں امارت كوسب ندامت قراردی گئی بیاسوقت جب كماس كے حقوق ادانه كرسكے اور محاسب كے وقت جواب سے عاجز ہوجائے اور دوسری حدیث میں کہا گیا كه خود طلب نه كرو، ہاں اگر دیکھے كه دوسرول كے حواله كرنے سے امور سلمین میں بگاڑ ہوگا، تو طلب كرنے میں كوئی حرج نہیں بلكہ اولی ہے مگر نیت صحیح ہونا چاہئے، جیسا كہ حضرت یوسف عَالِیَّلِیُ نے فرمایا تھا، "اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیده" (سورة یوسف) یوسف نے کہا كہ: آپ مجھے ملک كے خزانول (كے انظام) برمقرر كرد يجئے يقين ركھئے كه مجھے حفاظت كرنا خوب آتا ہے (اور) میں (اس كام) پورا علم ركھتا ہول \_ مگر اخلاص بہت مشكل ہے، اسلئے سوچ مجھے كرقدم الحھانا چاہئے \_ (درس مشكون :۱۰۱) س

## منصب امانت الہی ہے

{٣٥١٣} وَكُنَ آبِي دَر رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ تَعْبِلُنِي قَالَ فَصَرَبِ بِيهِ عَلَى مَنْكَبِي ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا ذَرِّ اِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَالنَّهَ المَانَةُ وَالنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْئُ وَنَدَامَةٌ اللهِ مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَادَّى الَّذِي اللهِ مَنْ اَخَذَهَا وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لَهُ يَا اَبَا ذَرِّ النِّي اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَانِّي أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَا اللهُ يَا اَبَا ذَرِّ النِّي مَالَ يَتِيْمِ وَلا تَوَلَّيْنِ مَالَى يَتِيْمِ وَلا تَوَلَّيْنِ مَالَى يَتِيْمِ وَلَا تَوْلَا يَعْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ ا

حواله: مسلم شریف: ۱/۱۲۱م باب کرا هةالا مارة، کتاب الا مارة، حدیث نمبر: ۱۸۲۵

حل لغات: استعمله: عامل، حائم، بنانا، سے کام لینا، منکب: جمع، مناکب: موئد ہا، حائب، گوش، لاتامون: یہ اصل میں تت اُمرن ہے ایک تاء کو یہال عذف کیا گیامعنی ہر گزتم امارت قبول

نه کرو،و لا تولین: بہال بھی ایک تاء مذف کی گئی ہے یعنی ذمہ داری اور ولایت قبول مذکرو۔

تشویہ: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ ازخو دعہدہ ہر گزطلب نہ کرنا چاہئے، اور اگر سپر دکیا جائے تو بھی اس صورت میں قبول کیا جائے جب اس عہد ہے کا حق ادا کرنے کی سکت اپنے اندرمحوس ہو، ورنہ انکار کر دینا چاہئے، اس لئے کہ منصب ملنے کی صورت میں بہت سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہوجاتے ہیں، جن کی ادائیگی نہ کر سکنے کی بنا پر قیامت کے دن سخت ندامت کا سامنا ہوگا، اسی لئے اسلاف کا عموماً ہی طریقہ رہا ہے کہ حتی اللہ مکان عہدہ قبول کرنے سے معذرت ہی کی، البتہ جس نے عہدہ ملنے کے بعد اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کی اس کے لئے نجات بھی ہے اور بشارتیں بھی ہیں۔

ألاتستعملنى: حضرت ابوذر طلانيد؛ في تحضرت المستعملين عضرت المستعملين المان كاظهار كيا كدان كوسى جلّه كا عامل مقرر كرديا جائے۔

فضرب بیده علی هذکبی: آنحضرت طلط علیه مینی بنا پر حضرت اللی این منطقت کی بنا پر حضرت الوذر و اللید؛ کے کندھے پر دھپ لگائی، «انگ ضعیف» [تم ضعیف اور کمز ور آدمی ہو] یعنی امارت کی مصالح اوراس کی ذمه داریال پوری کرنے کا تمہارے اندر ممل نہیں ہے۔

انها اهانة: عهده ومنصب خدا تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے،اس کے بعد بہت سی ذمبہ داریاں عائد ہو تی ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

وانها بوم القبامة خزى ونداهة: عهدے ومنصب كى بناير قامت كے دن رسوائى اور شرمند گی ہو گی ، یہ وعبیداس شخص کے لئے ہے جواس عہدے کااہل نہ ہو، بااہل تو ہولیکن ممکن انصاف نہ کرتا ہو،ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل وخوار کریں گے اور وہ اپنی حرکتوں پرشرمندہ ہوگا، علامہ نووی عیث یہ فرماتے ہیں عہدہ قبول بذکرنے کے سلسلہ میں یہ حدیث اصل عظیم ہے، چول کے عہدہ قبول کرنے میں بڑے خطرات ہیں،اس لئے آنحضرت طلطاً علام نے بھی اس سے پیچنے کی تا کہد فرمائی ہے،علماء نے بھی اس سے روکا ہے،بعض اسلا ف کوعہد ہیش کما گیا توانہوں نے انکار کر دیا،ا نکار کے نتیجہ میں سخت سزائیں دی گئیں،انہوں نےسزائیں برداشت کیں کیکن عہدہ قبول نہیں کیا۔

الامن اخذبا محقیا [مگروشخص جواس کواس کے ق کے ساتھ قبول کرے] یعنی جس شخص کے اندرمنصب کی ذمہ دار بال پوری کرنے کی صلاحیت ہے اس نے بغیر طلب کے عہدہ قبول کیا اور پھرعدل وانصاف قائم کیا تواس کو قیامت کے دن رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ بہت سی اعادیث میں ایسے شخص کی فضیلت مذکوریے،مثلاً۔

سعة مظليم الله: مات طرح كاوگ عش الهي كے سامة ميں ہول گے، ان سات ميں: ایک امام عادل بھی ہے،اسی طرح آنحضرت ملائے ایم کافر مان ہے۔

اشكال: آنحضرت واللي عليم في منصرف امير بلكه امير الامسراتهي بهسراسس موقعير آنحضرت طلنا علیہ کم کاپیوفر مانا میں ایپنے لئے جو لیب ند کرتا ہوں تمہارے لئے بھی وہی پیند کرتا ہوں، لائق اشكال ہے؟

جواب: حضرت ابوذر طالتيه كوعهده قبول كرنے سے منع فرماناان كے ضعف كى وحدسے تھا، وه ضعف آنحضرت طلط على ألمين نهيس تها،اس لئے آنحضرت طلط عليہ نے عہدہ قبول بما، گو ہامقصود رہتھا کہ ا گر بالفرض میں ایسے اندرضعف محسوس کرتا تو میں بھی عہدہ قبول نہ کرتا،اس کےعلاوہ آنحضرت علیہ علاقہ ما كوامارت اورتوليت من حانب الله ما تھى ، آنحضرت طائليا عادِم كى طلب سے نہيں ما تھى ۔

لاتامرن على اثنين: دوآدميول كاامير بنايا جائة بهي امارت قبول ندكرنا، كيول كه عدل وانصاف قائم کرناد شوارامرہے،اس لئے پیذمہ داری گلے نہ پڑے تو بہتر ہے۔ ولا تو این هال یتیم کے مال کی نگرانی بھی قبول مت کرو، کیوں کہ اسس میں بھی خطرات ہیں ذراسی غفلت سے آدمی و بال کا شکار ہوتا ہے۔ (فیض المثکو ۃ: ۳۱ / ۷، شرح الطیبی: ۱۹۲ / ۷)

فافدہ: نووی عب یہ نے کہا اس حدیث سے یہ فائدہ نکلتا ہے کہ حتی المقد دور حسکومت سے پر ہیز کرنا چا ہئے اور جس سے نہ ہو سکے اس کو قبول نہ کرنا چا ہئے البتہ جو کر سکے اور انصاف کا یقین ہووہ قبول کرے پھرا گرانصاف کا یقین ہووہ قبول کرے پھرا گرانصاف کرے اور سب کے حق ادا کرے تو اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔

کرے پھرا گرانصاف کرے اور سب کے حق ادا کرے تو اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔

(صحیح ملم مع شرح نووی: ۱۲۱/۳)

## طالب کو ہم عہدہ نہیں دیتے

{٣٥١٥} وَكُنُ آنِي مُوسى رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَتِى فَقَالَ اَحَلُ هُمَا يَا رَسُولَ الله اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَتِى فَقَالَ اَحَلُ هُمَا يَا رَسُولَ الله اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ الأَخَرُ مِثْلَ ذَالِكَ فَقَالَ النَّا وَاللهِ لاَ نُولَّى عَلى المَّعْرِفَ اللهُ وَلاَ اَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلى عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلى عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلى عَمْلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلاَ احْدالهُ وَلاَ احْدالهُ وَلاَ احْدالهُ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلى عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَلَيْهِ وَفِي مُواللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِي مُواللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَفِي مُواللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَمْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

**حواله:** بخاری شریف: ۲۸/۲ • ۱ ، باب مایکره من الحرص علی الامارة ، کتاب الاحکام ، حدیث نمبر: ۹ مسلم شریف: ۲ + ۲ ۱ ، باب النهی عن طلب الامارة ، کتاب الامارة ، حدیث نمبر: ۳۳ ا ۔

حل لغات: دخل علیه: کسی سے اس کے پاس جا کرملا قات کرنا، ولی: حاکم مقرر کرنا، استعمله: امیر بنانا، حاکم بنانا۔

توجمہ: حضرت ابوموسیٰ مٹالٹیڈ ہیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے چہا کے دولڑ کے رسول اللہ طلقے عَلَیْہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وال میں سے ایک نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول طلقے عَلَیْہ ہم کا آنحضرت طلقے عَلَیْہ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اس میں سے کچھ حصہ کا ہمیں امیر مقدر کردیجئے، دوسرے نے بھی اسی جیسی بات کہی، آنحضرت طلقے عَلَیْہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اس کام پر اس شخص کو دوسرے نے بھی اسی جیسی بات کہی، آنحضرت طلقے عَلَیْہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اس کام پر اس شخص کو

۔ حائم ہمیں بناتے ہیں، جواس کوطلب کر تاہے،اور پہنی ایسے کو جواس کی حرص کر تاہے،اورایک روایت میں ہے کہ آنحضرت مالنے علیٰ منے فرمایا کہ ہم اس کواییے کام پر جانم مقرر نہیں کرتے ہیں جواس کاطساب گار ہوتاہے ۔ (بخاری ومسلم)

تشويع: چونکه عهده طلب کرناحب جاه کی دلیل ہے،اورالسے تخص کواپنی ذمه داری کی ادائی کے سلے میں نصرت الٰہی سے محرومی ہوتی ہے چونکہ اندیشہ ہے کہ ایب شخص خیانت کامرتکب ہوجائے اور ا بنے اقرباء پر بھی بلااستحقاق خرچ کرے جواس کے اوراس کے اقرباء کے لئے وہال آخرت کاذریعہ بن جائے \_لہذا آنحضرت طلط علام عمول تھا کہ جوازخو دعہدہ طلب کرتا آنحضرت طلط علام اس کوعہدہ عطا نہیں فرماتے تھے، کیونکہاس کوعہدہ یہ دینے میں ہی اس کااوراس سے تعلق لوگوں کاحقیقی ف ایدہ والبية بهوتاتها

والله لا نوالى: عهد الحلب كرنا حرص كى علامت بالبذاحريص كومحروم كرنابى مناسب ب، صاحب تکملہ کھتے ہیں کہا گرشرعی ضابطہ کے مطابق انتخاب ہور ہاہے، توانتخاب میں ازخو دامیدوار ہونا یاا پینے امیدوار بنائے جانے کے لئےلوگول سے کہنا سننا اورا پینے حق میں ووٹ ڈلوانے کا طالب عموماً خیا بَن ہوتا ہے اس لئے آنحضرت طلب اللہ علیم نے فرمایا: «ان اخبون کچه عند نامن طلبه» (ابو دؤاد) عہدہ کو طلب کرنے والاتم میں سب سے بڑا خائن ہے۔

البية بعض احوال میں طلب عہدہ جائز بھی ہے جس یک تفصیل ما قبل میں گذر چکی ہے۔

(مظاہری: ۵۱۵/۴۲) ممدة القاری: ۱۲/۲۲۷)

فانده: بهایک ایباعمده قاعده ہےکہا گراس پراسس زمانہ کے حکامعمل کریں تو ہزاروں خرابیوں سے محفوظ رہیں اکثر منصب وعہدہ کی وہی لوگ درخواست کرتے ہیں جن کو عاقبت کا بالکل ڈرنہیں ہوتااورر شوتیں لینااور خلق اللہ کو ساناان کامقصد ہوتا ہے پس مناسب ہی ہے کہان کوعہدہ نہ دیا جائے۔ (صحیح میلم مع شرح نووی:۱۲۰ (۳)

#### عہدے سے نفرت

{٣٥١٦} وَعَنَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَكَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰنَا الْاَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ) حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ لَهُ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حواله: بخاری شریف: ۱/۷۰۵, باب علامات النبوة, کتاب المناقب, حدیث نمبر: ۳۵۸۸, مسلم شریف: ۲/۷۰۳, باب خیار الناس, کتاب فضائل الصحابة, حدیث نمبر: ۲۵۲۲\_

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ و مثالثہ ہیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طلطے آج ہم نے فر مایا کہ: تم لوگوں میں سب سے بہتر ان لوگوں کو پاؤ گے جوعہد سے کو ناپند کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اس میں جاپڑے۔(بخاری ومسلم)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے اور نیک ہوتے ہیں جوعہدہ طلب کرنا تو در کنارعہدہ قبول کرنے سے بھی اظہار نفرت کرتے ہیں لہکن ان کی خیریت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ عہدے سے بیکتے رہتے ہیں، جہال وہ عہدے کی لالجے میں پڑتے ہیں ان کی سے کی وتقویٰ کو خطرہ لاحق ہوجا تا ہے۔ (فیض اُمٹکو :: ۲۳/۱۲۸)

تجدون من خير المناس: حومت وسياست سے دورر بنے والني كى وتقوى پر باقى رہتا ہے،
اس كے اندر حب مال اور حب جاء پيدا نہيں ہوتى ہے، ليكن جب منصب كے چكر ميں پڑ جب تا ہے تواس كے اندر سے خيريت رخصت ہونے گئى ہے، اس لئے آنحضرت طلقے عَلَيْم نے فرمايا: «من ولى القضاء قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين»

جس کوعہدہ قضاء سونپا گیایا فرمایا جولوگوں کے درمیان قاضی مقرر کیا گیاوہ درحقیقت بغیر چھسری کے ذبح کیا گیا۔

کیونکہ عہدے کی بنا پر جو ذ مہداری ہے اسٹ کوادا کرناسخت دشوار ہوتا ہے،اورادانہ کرنے کی

صورت میں سخت وعید کامصداق بنتا ہے، مدیث کا بعض لوگوں نے یہ طلب بھی ذکر کیا ہے کہ منصب سے نفرت میں بہتری اس وقت تک ہے کہ جب تک عہدہ سپر دینکیا جائے، جب لوگ اس کی صلاحیت کی بنیاد پرعہدہ دید دیر تو عہدہ قبول کرنے سے نصرت الہی حاصل ہو گی ایسی صورت میں منصب کے ساتھ اس کے لئے بھلائی مقدر ہو گی ۔ (فیض المثکوة: ۳۳/۱۲۹)

فائدہ: طیبی عنی ہے۔ اللہ ہوا کو مت وسیادت سے خت نفرت کرنے والا ہوا کو م بہترین شخص پاؤ گے، یہاں تک کہا گروہ اپنی اس نفرت پر قائم ندرہ سکااور حکومت کی طلب میں مبتلا ہوگیا تو اس وقت وہ لوگوں میں برترین ہوگا بہترین ندر ہے گا۔ الا یہ کہ اس کی نفرت و کر اہت کے باوجو دلوگ اسکو زبردستی کوئی عہدہ سپر دکریں اس لئے کہ ایسی حالت میں وہ نصرت الہی کامتحق ہوتا ہے۔ (شرح الطیبی: ۱۹۲۷)

#### ہرایک سے اس کے ماتخوں کے سلمہ میں سوال ہوگا

{٣٥١٤} وَعَنَى عَبْدِاللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله کُلُکُم رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِیْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ هُوَ مَسُولٌ عَنْ رِعَیَّتِهِ وَالْمَرُ اَتُهُ رَاعِیَّةٌ عَلى بَیْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِی بَیْتِهِ هُوَ مَسُولٌ عَنْهُ رَعِیَّتِهِ وَالْمَرُ اَتُهُ رَاعِیَّةٌ عَلى بَیْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِی مَسُولًا عَنْهُمْ وَعَبُدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَیِّدِهِ وَهُو مَسُولٌ عَنْهُ اللهَ فَکُلُّکُمْ مَسُولٌ عَنْهُ الرَّاعُ عَلَى مَالِ سَیِّدِهِ وَهُو مَسُولٌ عَنْهُ الرَّاعُ عَلَیْهِ) وَالْمُولُ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَ (مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ)

حواله: بخارى شريف: ٢/٢٥٠ ، بابقول الله تعالى «اطيعوا الله» كتاب الاحكام، حديث نمبر: ١٣٨١ م مسلم شريف: ٢٢/٢ ، باب فضيلة الامام، كتاب الامارة ، حديث نمبر: ١٨٢٩ .

حل لغات: الراعى: حبرواها بگرال، حائم محافظ، جاسوس المسؤل: جواب ده، ذمه دار، المعية: زير حفاظت موليشي عوام الناس جوكسي حائم يامتظم كے ماتخت مواوروه ان كے معاملات كي

دیکھ بھال اورانتظام وانصرام کرتا ہو پبلک،رعایا مجکوم لوگ،مانخت،جماعت \_

توجمہ: حضرت عبدا بن عمر وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالب علیہ نے فرمایا کہ: خبر دار!
تم میں سے ہرشخص نگرال ہے اورتم میں سے ہرشخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا،امام
لوگوں پر نگرال ہے، لہٰذااس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی،اورم داپیے گھروالوں
کا نگرال ہے، لہٰذاس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا،اور تورت اپنے شو ہر کے گھروالوں
کی نگرال ہے لہٰذااس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا،اور آدمی کا غسلام اپنے مالک کا
نگرال ہے، چنا نچ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا،اور آدمی کا غسلام اپنے مالک کا
نگرال ہے، چنا نچ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا،الغرض تم میں سے ہرشخص
نگرال ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

تشویع: اس حدیث میں آنمحضرت مالیے ایک ضابط بیان فرمایا ہے کہ ہسر شخص پرواہا ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے دن اس کے ریوڑ کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس ضابط کے بیان کے بعد آنمحضرت مالیک کے بعد آنمیر بیان کے بعد آنمیر بیان کے بعد آنمیر میں پھر ضابط بیان کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ مذکورہ جزئیات کا تذکرہ ضابطہ کی وضاحت کے لئے ہے ایمان پھر ضابطہ بیان کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ مذکورہ جزئیات کا تذکرہ ضابطہ کی وضاحت کے لئے ہے ایمان ہمیں ہے کہ یہ ضابطہ مذکورہ جزئیات میں ہی محدود ہے، چنا نچہ و شخص جو تنہا ہو بناس کی یوی ہواور نہ اور انہ ہونے کی اور اس کے زیر کفالت ہووہ بھی اس ضابطہ کے مموم میں داخل ہے، اس لئے کہ وہ ایسے جمع کے اعضاء اور اس سے تواس کا پھربان ہے، چنا نچہ قیامت کے دن اس کو اسپنا اعضاء وغیرہ کے متعلق جواب دینا ہوگا، کہ ان کو درست استعمال کیایا نہیں؟ یہ صدیث نہایت اہم ہے، لہذا ہر بڑ سے کو کے ساتھ معاملہ کرتے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔ (فیض اُمگو ج: ۳۳س) کہ بٹر آ اطیبی: ۱۹۳۷) ایک ماتھ معاملہ کرتے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔ (فیض اُمگو ج: ۳۳س) کہ بٹر آ اطیبی: ۱۹۳۷) میں مقصود یہ ہے کہ جس طرح چروبار یوڑ کا بھربان ہوتا ہے، ریوڑ کی جفاظت اور اس کے ساتھ بہر سوکو کہتے ہیں رعیت ریوڑ کو کہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ جس طرح چروبار یوڑ کا بھربان ہوتا ہے، ریوڑ کی حفاظت اور اس کے ساتھ بہر سوکو سے اس پین ماتحت کا بھربان ہوتا ہے، اس میں مقصود یہ ہوتھی سے اس برخص سے اس برخص سے اس برخص سے سات میں باز پرس ہوگی مثلاً امیر عوام کا چروام کا چروام ریوڑ ہے، امیر سے عوام کے بارے میں سوال

ہوگا کہان کے حقوق ادا کئے کہ نہیں؟ آدمی اینے گھروالوں کا چرواہاہے،اس سے گھروالوں کے بارے میں

سوال ہوگا، عورت اپیے شوہر کے گھر کی ذمہ دارہے، چنانچہاس سے اس کی بابت سوال ہوگا، غلام اورنو کر آقاء کے مال کے ذمہ دار ہیں، لہذاان سے اس بارے میں دریافت کیا جائے گا، حسافظ وَمُثَّالِلَّهُ مَا اَلَّهُ مُنَّالِلَّهُ اِللَّهُ وَمُثَّالِلَٰهُ اِللَّهُ مُنَّالِلَٰهُ اِللَّهُ وَمُثَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ وَمُنَّالِلُهُ اللَّهُ وَمُنَّالِلُهُ وَمُنَّالِلُهُ اِللَّهُ وَمُنْسَلِقُ وَمُنَالِمُ وَمُنَّالِمُ وَمُنَّالِمُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنَالِمُ وَمُنْسَالِ مِنْ اللَّهُ وَمُنْسَالِ اللَّهُ وَمُنْسَالِ اللَّهُ وَمُنْسَالِ اللَّهُ وَمُنْسَالًا مُنْسَالًا وَمُنْسَالًا مُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا مُنْسَالًا مِنْ اللَّهُ وَمُنْسَالًا مُنْسَالًا وَمُنْسَالًا مُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا مُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُعْرَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالِقُونَ وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالِيلًا وَمُنْسَالًا وَمِنْسُلِيلًا وَمِنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالِ مُنْسَالِمُ وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالِمُ وَاللَّالِمُ وَا مِنْ مُنْسَالًا وَمُنْسَالِ مُنْسَالًا وَمُنْسَالِ مُنْسَالًا وَمُنْسَالِعُ وَمُنْسَالِمُ وَمُنْسَالِ وَمُنْسَالِ مُنْسَالِمُ وَمُنْسَالًا وَمُنْسُلِمُ وَمُنْسَالِهُ وَمُنْسُلِمُ وَاللَّالِمِي مُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ مُنْ وَاللَّمْ وَاللَّالِمُ مُنْسَالًا مُنْسَالًا مُعْلَمُ وَاللَّالِمُ وَمُنْسَالًا وَمُنْسَالًا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَا

**فاعد و للمسالة جو ابا:** تم لوگ سوال كاجواب تيار كرلو، لوگول نے دريافت كيا كه ـ

وهاجوابها: اسكاجواب كيابع؟ أنحضرت طلقيا عاديم نفرمايا ـ

اعمال البير: نيك اعمال مقصوديه ہے كه ما تحتول كے ساتھ عدل وانصاف كروتو جواب آسان ہو جائيگا،حضرت ابوہريره طالعين كى روايت ہے كه آنحضرت طلعے عليہ منايا۔

مامن داع الایسأل یوم القیامة اقام امر الله ام اصاعه: ہر چرواہے سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جوذ مہداری دی تھی اس کو ادا کیایا اس سے غفلت برتی۔

(فتح البارى:/١٩)

علماء فرماتے ہیں کہ ہرشخص اپنے اعضاء وحواس پر نگرال ہے، اسس سے ان کے احوال دریافت کئے جائیں گے کہ ان کو کہاں استعمال کیا اور کس طرح استعمال کیا اور اس کو روایت میں ظاہر ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ (عمدة القاری: ۱۲/۱۲۱، مظاہری: ۵۱۹)

فائده: بهال تک که جوشخص محبر د ہے، (تنها) وه بھی حاکم ہے، اپنے نو کروں اور غسلام اور اور غسلام اور این اور جومفلس ہے تو حاکم ہے اپنے نفس اور اپنے اعضاء کا۔

(سحیح ملم مع شرح نووی: ۱۲۳) ۳/ ۱۲۳)

### مانخت پرظلم کرنے والے کیلئے وعید

{٣٥١٨} و كَنْ مَعْقِلِ بَنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ وَالْ يَلِىٰ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَيَهُونَ وَهُو عَالَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَلُمُ تَفَقُ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ٢ / ٩٥٠ ا ، باب من استرعى رعية كتاب الاحكام،

حدیث نمبر: ۱۵۱ک, مسلم شریف: ۲/۲۲۱, باب فضیلة الامام العادل, کتاب الامارة, حدیث نمبر: ۱۸۴۲\_

حل لغات: ولی البلد: کسی شهریا ملک پراقتدار حاصل کرنا، حاکم بننا، هو وال: وه حاکم ہے، عش صاحبه غشا: دھوکہ دینا، دل میں چھپی ہوئی بات کے برعکس ظاہر کرنا، و هو غانس ای خائن۔

توجمہ: حضرت معقل بن بیار وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع آئے ہوئے کو فرماتے ہوئے سنا کہ: جوحا کم سلمان رعایا پرحکومت کرتا ہے اوروہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ رعبایا کے حق میں خیانت کرنے والا تھا، تواس پراللہ تعالیٰ جنت حرام کردیں گے۔ (بخاری ومسلم)

تشریح: ال حدیث میں ان حاکموں کے قی میں شدید وعید ہے، جوابینے مانختوں پرظلم وستم ڈھاتے ہیں،ان کے ساتھ عدل وانصاف نہیں کرتے ہیں،اوران کے خیر خواہ ہونے کے بجائے بدخواہ ہوتے ہیں۔

وہو غاش اہم: امارت اس لئے عطا ہوتی ہے کہ مانخت لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، اور امیران کے مصالح کا خیال کرے، بجائے خیرخواہی کے امیران کو دھوکاد ہے،ان کے ساتھ ناانصافی کرے، تواللہ کی طرف سے ایسے امیر کو سخت سزاملے گی۔

الاحرم الله عليه الجنة: [مگرالله تعالی نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا] یعنی ایسے امیر کو جنت میں داخلہ بیں ملے گا۔ (فیض المثکو ۃ:۳۴/۲۶ءمدۃ القاری:۱۲/۲۲۷)

مر مالله: یعنی اول نجات پانے والوں کے ساتھ اس کا جنت میں داخلہ ترام کر دیا جائیگا، (1) یا یہ خیانت اور ظلم کو حلال سمجھنے والا مراد ہے، (۳) یا بطورز جرآ نحضرت طلنے علیہ تاہد مایا۔

(عمدة القارى: ١٢/٢٢٤)

فائده: به حدیث معقل بن یبار نے عبیدالله بن زیاد سے مرتے وقت بیان کی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عبیدالله بن زیاد کو معلوم تھا کہ عبیدالله بن زیاد کو به حدیث فائده خددیگی، پھرانہوں نے خیال کیا کہ حدیث کا چھپا نابہترین نہسیں اور نیک بات کو بتلادینا ضروری ہے اگر چہوہ مانے یا خدمانے اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں بیان خدکی کہ ایسا خہواس حدیث سے ایک فساد کھیلے لوگ عبیدالله بن زیاد کو براجان کراس کی اطاعت سے پھسر

جاویں یا عبیداللہ بن زیاد معقل طالبیّٰ؛ کوایذا پہنچاوے کیونکہوہ مردو دظالم اور جابرتھا،اوراس نےاہل بیت نبوی طلنے عادم کی حرمت نہیں کی تواور کسی کواس سے کما تو قع تھی۔

رعیت کے حقوق میں خیانت کرنے سے مرادیہ ہے کہ جاتم پر اپنی رعیت کے دین اور دنیا د ونوں کی اصلاح ضروری ہے، پھرا گراس نےلوگوں کادین خراب حیااور کسی قسم کی ناانصافی کی یاان کی حق تلفی کی تواسنےاسینے فرض منصبی میں خیانت کی اب وہ جہنمی ہوا،ا گراس کام کو حلال جانتا تھے،تو ہمیشہ کے لئے جنت سے محسروم ہوا، ور نہاول مرحلہ میں جب اورجسنتی جنت میں جاویں گے پہ جانے سے محروم رہے گا۔ (صحیح مسلم مع شرح نووی: ۱/۲۳۹)

## ظالم ما مم كوجنت كى خوشبوسے محرومي ہوگي

{٣٥١٩} وَكُنُكُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدِيسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَعُظهَا بنصِيْحَةِ إِلَّا لَمْ يَجِلُ رَامُحِةً الْحَتَّةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حواله: بخارى شريف: ٥٨/٢٠ ، باب من استرعى رعية ، كتاب الاحكام ، حديث نمبر: ١ ٥ ١ كي مسلم شريف: ٢٢/٢ ١ باب فضيلة الامام العادل كتاب الامارة ترجمه: حضرت معقل بن يبار ظالليرُ؛ بيان كرتے بين كه ميں نے رسول الله طالبَ عادِم كو فر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تنارک وتعالیٰ نے رعایا کی بھہانی کی ذمہ داری عطاکی ، پھراس نے خیر خواہی کے ساتھ گھہانی نہیں کی ہتو و شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبونہیں پائے گا۔ ( بخاری ومسلم ) **تشویج:** اس مدیث میں بھی اس شخص کے لئے سخت وعید ہے جوحکومت کی ذمہ داری تو قبول کرلے ہیکن پھراس کاحق ادانہ کرہے، جانم کے لئے ضروری ہے کہ وہ رعایا کے حقوق ادا کرے، انکے درمیان عدل وانصاف کرے،ان کے ساتھ خیرخواہی کامعاملہ کرے، جو ماکم ایپے فرض سے غفلت كريگا،اوررعاياكے ق ميں بدخواه ہوگا،اس كو جنت تو كيا جنت كى خوشبو بھى نہيں ملے گا۔

(فيض المثكوة: ٣٣٠ / ٤، شرح الطبيع: ١٩٣٧)

لم بجد وانحة الجنة: ظالم عكم ال كوجنت كي خوشبوميسر نهيل آئے گي، طبر اني ميل عبد الله بن مغفل خالتٰہ؛ کی روایت میں بہ بات مزیدِقل ہوئی ہے کہ۔

وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً: قيامت كرن جنت كي خوشبو ستر برس کی راہ سے محسوس ہو گئی۔

اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ظالم حاتم جنت سے بہت دور ہوگا، پیصدیث یا تو زجروتو بیخ پرمحمول ہے یا پھراس شخص کے لئے ہے جوحلال سمجھ کررعایا پرظلم کرے، بامطلب یہ ہے کہ سلحاء کے ساتھ جنت میں دخول اولی سے خرومی ہو گی ،اورا گررعایا پرحلال سمجھ کرظلم کرے گا تو تجھی بھی جنت جانا نصیب نہیں ہوگا۔ (شرح اطبیی: ۱۹۴/۷)

## ظالم حكمرال بدترين حكمرال بيس

{٣٥٢٠} وَحُرْمَ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّا الرِّعَاء الْحُطَمَةُ . (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٢/٢ ال باب فضيلة الامام العادل كتاب الامارة ا حدیث نمبر: ۱۸۳۰

ترجمه: حضرت عائذ بن عمرو طاللي بيان كرتے ميں كه ميں نے رسول الله طلاعات کو فرماتے ہوئے ساکہ بلاشہ بدترین حاکم ظلم کرنے والے حاکم ہیں۔(مسلم)

تشو 📭: عن عائن: بيعوذ سے اسم فاعل ہے بيرمدنی صحابی ہيں اور بيعت رضوان كے شركاء میں سے ہیں اورانہوں نے بصرہ میں سکونت اختیار کی ایک جمساعت نے ان سے مدیث کی روایت کی ہے، «الرعاء» راء کے کسرہ کے ساتھ ہے واحد <sub>"داع</sub>» جس کے معنی چرواہا، امیر، حاتم، وغیرہ کے ہیں۔ «الحطبة» جاء کوضمه اورطاء کوفتحه ہے حاطم سے مبالغه کاصیغه ہے وہ جائم ہے جورعایا پرخوب سلم کرتا ہے اور ا آز ما کشوں میں ان پررم نہیں کرتاوہ فی اطبع حریص ہوتاہے، بے در د ظالم چرواہا۔

علامہ طیبی عیشیہ نے فسرمایا کہ جاتم اورسلطان کے لئے راعی کالفظ استعار تاً اختیار کیا گیا تواسی

(انوارالمصابيح: ۴۸/۹۴۸) مرقاة: ۱۲۸/۳۸)

ان شوالوعاء الحطمة: بلاشه بدترين حاكم انتهائي ظلم كرنے والے حاكم بيں جن كے اندر رحم کا خانہ ہی نہیں ان کی فطرت ہی میں طلب کم وتثد در رکھا ہوا ہے، پس جس طرح مخلوق پررحم کھیا نے والے اور مہربان بہترین حاتم ہیں اسی طرح مخلوق پرظلم کرنے والے بدترین حاتم ہوں گے۔ (مرقاۃ:۱۲۸)

## مهربان ما تم ليلئے آپ طلت عليم كى دعا

{٣٥٢١} وَحُرِثِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهاَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمُر أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِي مِنْ آمْرِ أُمَّتِيْ شَيْعًا فَرَ فَقَ عِهِمْ فَارْفُقُ بِهِ (رولامسلم) حواله: مسلم شريف: ٢/٢ ا ، باب فضيلة الامام العادل كتاب الامارة ، حدیث نمیر:۱۸۲۸

**حل لغات:** شق علی فلان: مثقت میں ڈالناکهی کے لئے دشواری اورمشقت بیدا کرنا، د فق به وله: کسی کے ساتھ نرمی برتارم کرنا،مہر بانی کرنا،ولی البلد بحسی شہدر یا ملک پراقت دارحاصل كرنا، ما كم بننابه

ترجمه: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه ضالتي بيان كرتي مين كدرسول الله علائم في دعا كي کہ اے اللہ! جس شخص کومیری امت کے معاملات میں سے سی معاملہ کا حاکم بنایا گیا پھراس نے امت کو مشقت میں ڈال دیا،تو آپ اس کومشقت میں ڈال دیجئے،اورجس شخص کومیری امت کے کسی معساملہ کا عائم بنایا گیا، پھراس نےامت کے حق میں زمی کی تو آپ اس کے ساتھ زمی کابر تاؤ فرماییئے۔(مسلم) **تشویج:** اس مدیث کا حاصل پدہے کہ حکمرا*ل کو ر*عایا کے ساتھ زمی کا برتاؤ کرنا حیا ہے <del>ک</del>سلم وزیادتی سے بچنا چاہئے جو حاکم رعایا کے ساتھ جیسا برتاؤ کرے گا،اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویساہی سلوک كريں گے، كيونكہ حضرت نبى كريم طلك عليم نے الله تعالىٰ سے دعاء فرمائی ہے كہا ہے اللہ جو حاتم امت پر سختی کریں آپ اس پر سختی کیجئے،اور جوزمی کرے آپ اس کے ساتھ نرمی فرماییئے۔اور حضسرت نبی کریم طلقے عَلَیْ اللہ کے یہاں یقینامقبول ہے اسلئے ظالم حکمرال دنسیا میں بھی ا نکا نجام عبر تنا ک ہوتا ہے اور آخرت میں تواپینے کئے کی سزایا میں گے ہی چنانچے بخاری میں حدیث ہے۔

من یشافت یشافت الله یوم الفیامة: جولوگول پرسختی کرے گا قیامت کے دن الله تعالیٰ اس پرسختی کریں گے۔

الله تعالیٰ جس طرح عادل حاکم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ظالم حاکم سے نفرت بھی کرتے ہیں تر مذی میں روایت ہے۔

ان احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلساً امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مجبوب اور اللہ تعالیٰ سے بلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب انصاف ببند حاکم ہوگا، جب کہ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور ظالم بادشاہ ہوگا۔

دنیا میں ظالم حکمرال رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کرے گاوہ قیامت میں خوداسی برتاؤ کامتحق ہوگا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ آنحضرت طلنے علیم نے فرمایا:

«مامنوالى يغلق بأبه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السباء دون خلته وحاجته ومسكنته»

جوعا کم اپنادروازہ عاجت مندول، غریبول اور محتاجول کے لئے بند کرلیتا ہے، اللہ تعسالیٰ اس کی ضرورت، عاجت، اور مسکنت کے سلسلہ میں آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔

پس مہر بان حاکم دنیا وآخرت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کامتحق ہوتا ہے اور ظل الم حکمرال دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کامتحق ہوتا ہے۔ (فیض المثلو ج:۷/۳۷) بشرح اطبیی: ۵/۲۵۰ میلفتے المہم: ۹/۲۵۰)

### انصاف والےنور کے منبرول پر ہول گے

{٣٥٢٢} وَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّصْ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ وَالَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمُ وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ وَالَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمُ وَاللهِ عَلَىٰ الرَّعْمِ وَاللهِ عَلَىٰ الرَّعْمِ وَمَا وَلُوْا و (رواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲/۱۲۱مباب فضیلة الامیر العادل، کتاب الامارة، حدیث نمبر: ۱۸۲۷م

حل لغات: قسط فلان قسطاً: انصاف كرنا، منبر: جمع، منابر، منبر، اجتماع عامه كامقام، عام مباحثول كى جگه، فورم، الليج، بليك فارم، و هاو لوا: واؤ كوفته اورلام كوضمه اورو و بلاتثديد كے ہے يه اصل ميں وليوا، بروزن علمو: تھا يا پرضمه دشوار ہونے كى وجہ سے ماقبل كى حركت كوسلب كرنے كے بعد اسس كو ماقبل يعنى لام كو ديديا اب ياء اور واؤ ميں التقاء ساكنين ہونے كى وجہ سے يا گرگئ، و لوا: ہوگيا۔

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص طالعیٰ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ طالع اللہ طالع ہے ہے۔ فرمایا ہے شک انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے، جوکہ دخمن کے دائیں طرف ہوں گے، اور دخمن کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، جولوگ اپنے فیصلوں، اپنے گھسروالوں اور ان معاملات میں انصاف کرتے ہیں جوان کے سپر دکئے جاتے ہیں۔ (مسلم)

 حتى الامكان عدل وانصاف كامعامله كرے \_ (فيض اُمثكو ة:٣٦/ ٧ بشرح اطبيي :٧٩٦ - ٧)

فائدہ: یعنی انصاف کچھاس میں منحصر نہیں کہ آدمی کہیں کا حاکم یا قساضی ہوبلکہ اپنے بچوں اور بیپوں اور کنبے والوں میں بھی انصاف کرنا حیا ہے، اور ہسرایک کے حقوق موافق سشریعت کے ادا کرنا چاہئے۔

امام نووی عب یہ نے کہا یہ حدیث اعادیث صفات میں سے ہے اوران کا بیان اوپر گذرااور علماء کااختلاف ایسی حدیثول میں بیان ہو چکا۔

بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اوران کی تاویل کے لئے گفتگو نہیں ،
کرتے اوران کے معنی ہم نہیں جانے لیکن ہم بیا عتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے ظاہری معنی مراد نہ ہے ہیں ہیں ،
ملکہ ان معنی ایسے ہیں جواللہ تعالیٰ کی ثان کے لائق ہے اور یہی مذہب ہے جمہورسلف کا اور ایک طائف متکلین کا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی تاویل کی جائے اور اکثر متکلین کی بھی دائے ہے اور اسی بنا پرقاضی عیاض عین بیٹ نے کہا کہ مراد ان لوگوں کی دائنی طرف ہونے سے اچھی عالت اور بلند در ہے پر ہونا ہے، ابن عرف نے کہا عرب کے لوگ کہتے ہیں وہ دائنی طرف سے آیا جب کہ وہ اچھی جانب سے آو سے اور یمین عرب اچھے کام اور احمال کو دائنی طرف سے منسوب کرتے ہیں اور برے کام کو بائیں طسرف سے اور یمین ماخو ذہبے مین سے جس کے معنی برکت کے ہیں اور یہ جو صرت نبی کریم طبقے آئے ہے ہم نے فرمایا دونوں ہاتھ ماخو ذہبے مین سے جس کے معنی برکت کے ہیں اور یہ جو صرت نبی کریم طبقے آئے آئی اور حدیث میں مذکور ہیں وہ سب اپنے ظاہری معانی پر محمول ہیں اور ان میں تاویل کی جو صفات قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں وہ سب اپنے ظاہری معانی پر محمول ہیں اور ان میں تاویل کیا تھر سے نوعی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کا پر قول کہ تاویل کرنا معتز لہ اور قدر یہ کامذہب ہے خن لہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کا بیں اور سے علی اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں مجمول ہے ظاہر متعارف پر یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کا سانہیں اور اس کے خالم کو کی جہاں ہیں جے کو گو گو کی نہیں ہے۔ اسے علی اس کے مثل نہیں ہے ] یعنی جیسے اس کی ذات معظم ہماری ذات کی ہیں ہیں ہے کیونکہ اس کے جوڑ کا کو کی نہیں ہے۔ (صحیح مسلم خرح نودی: ۱۳۲۸) ہیں ہیں ہے کیونکہ اس کے جوڑ کا کو کی نہیں ہے۔ (صحیح مسلم خرح نودی: ۱۳۲۸) ہیں ہیں ہے کیونکہ اس کے جوڑ کا کو کی نہیں ہے۔ (صحیح مسلم خرح نودی: ۱۳۲۸) ہیں ہیں ہے کیونکہ اس کے حوڑ کا کو کی نہیں ہے۔ (صحیح مسلم خرح نودی: ۱۳۲۸)

### اميركے رفقاء

{٣٥٢٣} وَعَنَ آبِ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَتَ اللهُ مِنْ نَبِي وَلاَ اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إلاَّ كَانَتُ لَلهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُ لا بِالْمَعُرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُ لا بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ لَهُ وَلِكَانَةٌ تَأْمُرُ لا بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُمُ وَمُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ وروالا البخارى)

**حواله:** بخاری شریف: ۲۸/۲ • ۱ ، باب بطانة الامام، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۹۸ ا کـ

حل لغات: استخلفه: اپناجانثین بنانا، قائم مقام بنانا، البطانة: استر، نیج لگانے کا کپرا، دل کی بات ہم مصاحب، ہم نثین، عصبه الله فلاناعن الشرو الخطاء: فتنه یا خطا سے سی کو بچانا، محفوظ رکھنا، حضه علی الامر: کام کے لئے زور دینا، انجارنا، اکسانا۔

توجمه: حضرت ابوسعید طالتین بیان کرتے ہیں که رسول الله طلق آیم نے فرمایا کہ جو بھی نبی الله تعالیٰ نے بھیجہ: حضرت ابوسعید طالتین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق آیم نبی ایک تو انہیں الله تعالیٰ نبی کا حکم کرتا ہے اور برائی پر ان کو آمادہ کرتا ہے اور مرابرائی کا حکم کرتا ہے اور برائی پر ان کو آمادہ کرتا ہے اور مصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ (بخاری)

تشریع: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ ہر نبی اور مائم کے ساتھ دو باطنی رئیں ہے، جن میں ، جن میں ، جن میں سے ایک فرشۃ ہے جو نیک راہ دکھا تا ہے اور نیکی کی تلقین کرتا ہے، جب کہ دوسر اشیطان ہے وہ بری راہ دکھا تا ہے اور برائی پر ورغلا تا ہے حضرات انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں ، لہذاان پر شیطان کا فریب قطعاً نہیں چلتا ، ان کے علاوہ بھی بعض ایسے خوش نصیب افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ نے شیطان کے فریب سے محفوظ رکھتا ہے، چنا نجے وہ شیطان کے ورغلا نے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے وہ شیطان کے ورغلا نے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے وہ شیطان کے ورغلا نے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا نے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا نے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا ہے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا ہے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا ہے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا ہے میں بالکل نہیں آتے ۔ (فیض الم کو جنانجے دہ شیطان کے ورغلا ہے میں بالم کے درغلا ہے میں بالم کو میں بالمیں ہوں کو میں بالم کو میں بالم کو میں بالمیں کو میں بالمیں ہوں کو میں بالمیں ہوں کو میں بالمیں ہوں کو میں بالمیں ہوں کے میں بالمیں ہوں کی بالمیں ہیں ہوں کو میں بالمیں ہوں کو میں ہوں کو میں بالمیں ہوں کو میں ہوں کی بالمیں ہوں کو میں ہوں کی بالمیں ہوں کو میں ہوں کی ہوں کو میں ہوں کو میں ہوں کی ہوں کو میں ہوں کی کو میں ہوں کی ہوں کو میں ہوں ہوں کو میں ہوں ہوں کو میں ہوں کو میں

من نبیسی، ای نبیبا، ولا استخلف من خلیفة: عاصل یدکد کوئی نبی یااس کے بعد جواسکا قائم مقام اورخلیفه ہووہ دومختلف شخصول سے خالی نہیں ہوتے یادوقسم کی ایسی جماعتوں سے خالی نہیں ہوتے

جواپنی را بول میں ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں اور یہ باد شنا ہوں اور امسراء میں مشاید ہے کہ سی دوسر ہے ثبوت کی ضرورت نہیں ۔

والمعصوم من عصمه الله: انبياكرام وتوالدتعالى في معصوم بنايابى مع، چنانجدان س گناہوں کاصدور ناممکن ہے،ان کےعلاوہ خلفائے راشدین رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین اور دیگر بہت سے امراء كوالله تعالى نے گنا ہوں سے محفوظ رکھا۔ (فیض لمنگو ۃ:۷۲/۲۹۹ءمدۃ القاری،۲۲۹/۱۱)

المعصوم: اس لفظ سے انبیاء علیم السلام کے حالات کی طرف اثارہ ہے اسی طرح بعض خلفاءکہ جن کو الله تعالیٰ شیطان کی شرارتول سے محفوظ رکھتا ہے،اور بیھی احت مال ہےکہ باد ہشاہ کے وزیر ومشیر اورگھرے دوست مراد ہوں اور جواستر کی طرح اس سے جدا نہیں ہوتے اور نبی اور خلیف کے دوختلف قسم کے لوگ مصاحب رہے ہیں، چنانجیمام مثاہدہ ہے امراء وسلا طین کے مصاحبین میں دونوں طسرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض صاحب الرائے اور نیک راہ دکھلانے والے ہوتے ہیں جبکہ بعض اس کے بر<sup>عک</sup>س برائی کے پرورد ہ جوام اء کوغلامشورے دیتے ہیں، یاد و جماعتیں مراد ہیں جورائے میں ایک دوسر سے سے باہم مختلف ہوتی ہیں اورا بینے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کرکلام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ برے کلام کے اثرات سے جمکو جا ہتا ہے محفوظ رکھتا ہے۔(مظاہر حق مع تخریج :۵۱۸ / ۲، ممدۃ القاری :۲۲/۲۹۹)

اشکال: اشکال به کما حاسکتا ہے کہ حدیث میں آتے ہوئے لفظ بطانہ ذکر کئے گئے معنی کے اعتبار سے بعض خلفاء میں تومتصور ہے لیکن انبیاء کرام رہی گئٹے کے حال سے یہ عنی منافی ہیں اس لئے کہاس سے تو الله تعالیٰ عام مؤمنین کو بھی منع فرمایا ہے چہ جائیکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو فرمایا گیا ہے: «لات پیخداو ۱ بطانه من دونکھ لابالہ نکھ خیالا» ۔ [اے ایمان والو!ایسے سے باہر کے کئی شخص کوراز دارنہ بناؤ، پلوگت تمهاری بدہواہی میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتے ] (سورۃ آل عمران)

**جواب**: اس کاعلامطیبی عیث بیر نے شیخ اشرف کے حوالہ سے پیجواب دیا ہے کہ «بطانتین» میں سے ایک سے مراد فرشۃ ہے اور دوسرے سے شیطان اوراسکی تائیب دے دیث کے اسس لفظ «والمعصوم من عصبه الله» سے ہوتی ہے اور پرویساہی ہے جیبا کد دسری مدیث میں فسرمایا گیا ے «مامنکم من احد الا وقرو کل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکة قالوا وایاك یارسول الله قال وایای الا ان الله تعالی اعانهی علیه فاسلمه فلایامرنی الا بخیر » بیمدیث ترجمه وتشریح کے ساتھ او پرگذر پکی ہے۔ نیز اس مضمون کی تائید بعض دوسسری مدیثول سے بھی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب [انوار المصابح: ٩/٧٥٠ بشرح الطیبی: ٤/١٩٩)

# قيس بن سعد طاللين كوتوال نبوت

{٣٥٢٣} وَعَن اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ قَيْسُ بَنُ سَعْدٍ مِنَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ قَيْسُ بَنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ لِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيْدِ.

(روالاالبخاري)

**حواله**: بخاری شریف:۱۰۵۹/۲، باب الحاکمیحکم بالفعل، کتاب الاحکام، حدیث نمبر:۵۵۱ک

حل لغات: المنزلة: گر،حیثیت،مرتبه،مقام، پوزیش،درجه،لهمنزلة عندالامیر: امیر کے بہال اس کی حیثیت ہے،الشرط،تشریح دیکھئے۔

توجمہ: حضرت انس طاللہ؛ بیان کرتے کہ رسول اللہ طلطے علیہ کی طرف سے حضرت قیس بن سعد طاللہ؛ کو وہی خدمت سپر دھی جو خدمت ما کم کے بہال کو توال کے سپر دہوتی ہے۔ (بخاری)

کان میں ابن معد: یہ قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری طالتین میں ان کی کنیت ابوعبداللہ انصاری خزرجی ہے۔ حضرت نبی کریم طالع علی آجا ہے صحابہ میں معز زترین حضرات میں شمارتھا جنگ کے امور کے ماہر تھے، صاحب رائے اور فضلائے مدینہ میں تھے اپنی قوم خزرج کے شرفاء میں تھے، حضرت نبی

کریم طلتیا عادم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے توان کی حیثیت آنحضرت طلتی عادم کے لئے ویسی ہوگئی جیسے امراءکے بہاں پولس افسراورکو توال کی ہوتی ہے، یعنی بیشتر اوقات پرآنخصنسرت طالعے عادم ہی خدمت میں عاضررہ کرآنحضرت مِلسِّاعِادِم کے احکام کو نافذ کرتے تھے، بعد میں حضرت علی مثالثیرُ کے دورخلافت میں یہ مصر کے گورز تھے اور آخرتک پیرحضرت علی طالتہ ﷺ کے ساتھ رہے ۲۰ رہجری میں مدینہ طبیبہ میں انکا نتقال ہوا خُالِنُّهُ؛ «ہم نزلة صاحب الشه ط» شين كوضمه اور راء كوفتحه ہے، «من الامير» علامة وريشي جميزاليب نے فرمایا کہ «اللہ طے، شہ طے، کی جمع ہے، جبکے معنی پوس کے ہیں یہوہ ہوتا ہے جوامور سیاسی میں حامم کے آگے آگے رہتا ہے اسکو شرطی اسلئے کہتے ہیں کہ امراء نے اس کو اپنی پہچان کے لئے علامت بنالیا ہے امراءان سے بہجانے جاتے ہیں آج بھی بڑے حکام کے آگے آگے ایس چلتی ہے جسس کاسپ کومشاہدہ ہوسکتا ہے۔ (انوارالمصابیح: ۶۵۱/۱۵۱) ممدة القارى: ۱۲/۲۳۲)

یعنی وہ جناب رسول اللہ طلتی تاریخ کی خدمت میں احکام جاری کرنے کے لئے اسی طرح حاضر باش رہتے جیسے امراء کے ہاں کو توال ہوتے ہیں ۔ (مظاہر حق: ۵۱۸ / ۲، ممدة القاری: ۱۲/۲۳۲)

### عورت کوامیر بنانے کی ممانعت

{٣٥٢٥} وَحُرِثِي آبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ لَبَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ آهُلَ فَارِسَ قَدُمَلَّكُوا عَلَيْهِ مُربِنْتَ كِسُرىٰ قَالَ لَرْ، يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا آمَرَهُمْ إِمْرَاتًا لِروالاالبخاري)

**حواله**: بخارى شريف: ٢ / ٩ ٥ ٠ ١ ، باب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم كتاب المغازى حديث نمبر: ٣٣٢٥ ممر

حل لغات: ملك فلاناالشيئ: ما لك بنانا، ولى فلاناالا مر: سي كام كاكسى كونتظم بنانا، نگرال بنانا، افلح: بامراد و کامباب ہونا، آخرت کی نیکی سے سل کرنا،قسرآن کریم میں ہے، "قد افلح المؤمنون"-[ان ايمان والول نے يقينا فلاح يالى ہے] (سورة المؤمنون)

ترجمه: حضرت ابوبكره والله بيان كرتے بين كه رسول الله طلاع الله على كه ايران

والول نے کسریٰ کی بیٹی کو اپناباد شاہ بنالیاہے تو آنحضرت طلتے علیہ تنافہ مایا کہ وہ قوم ہر گز کامیاب نہیں ہوسکتی، جواسنے امورسلطنت ایک عورت کے سپر د کرد ہے ۔ ( بخاری )

**تشویج:** اس حدث کا حاصل په ہے کہ امارت وحکومت سنبھالنامر دول کا کام ہے،مر دہی اس کے ستحق ہیں،اورمر دبی ان امور کوٹھیک طرح انجام دے سکتے ہیں،عورت کوملکی اقتدار سیر د کرنے کامطلب اس پرظلم کرناہے، چونکہ و واس کی اہل نہیں ،اس لئے طرح طرح کے فتنے وجو دمیں آئیں گے،اورجس قوم کی عورت سر براه ہو گی و ہ قوم صیبتوں کا شکار ہو گی \_ ( فیض لمثکو چ:۲۰ / ۷۰ مرقاۃ:۱۳۰ / ۳۰ )

لن سفلج قوم ولوا ا مربم ا مرأة: تشديد لام كساته ب، علامة تارى نے فرمايا: ١٠٠٠ فوضواام همدای امر ملکه همراه اق جوقوم اینے معاملات عورت کے سپر د کردے وہ کامیاب نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ شرح السنہ میں ہے،عورت اس کی صلاحیت نہیں کھتی کہاس کو قاضی یا امام بنایاجائے اسکئے کہ یہ د ونو ل عہد بدارامورسلین کے لئے خروج کے محتاج میں اورعورے میں اسس کی صلاحیت نہیں نیز اس لئے بھی کہ عورت ناقصات عقل میں سے ہے اور امامت وقضاء ولایات کے کمال میں سے ہے اسلئے اسکی صلاحیت مر دول میں ہی کامل ہو گی۔

کسریٰ کے مرنے کے بعداس کا بیٹاشیر ویہ جاتم ہوا تھا،کیکن وہ زہر کھانے کی وجہ سے مرگیا، مرنے سے پہلے وہ باد ثاہت کے حصول کی لالچ میں اپنے بھائیوں کوختم کر چکاتھا،خو داس کے کو ئی مبیٹا نہیں تھا، چنانجیاس کی ایک تمس بیٹی تخت نثین ہوئی، چیر کچھ ہیءصہ کے بعد سخت انتثار ہوا،اور حسکومت ایران کانام ونشان مط گیا۔

اشكال: آنحضرت طلتي عادم نے فرمايا: جس قوم نے عورت كو حائم بنايا وہ كامياب نہيں ہوسكتى، جب کہ ظاہری حقیقت پہ ہے کہ بہت سی عورتوں نے کامیاب حکمرانی کی ہے۔

**جواب**: شریعت اسلامیه کی نگاه میں غالی دنیوی ترقی کانام فلاح نہیں ہے،اسی وجہ سے کافر د نیامیں بہت ترقی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کاصاف اعلان ہے۔

لا مفلح الكافر ون: كافرلوگ فلاح باب نہيں ہونگے۔

فلاح كالعلق دنياوآخرت دونول جہان كى كاميانى سے ہے،اور دونوں جہال كى كاميانى عورت كى

حکمرانی میں نہیں ما سکتی

**سوال**: جب عورت امیرنهیں ہوںکتی تو بہت سے سے ابہ رہنی انٹی نے خضرت عائشہ رہائیہ کی امارت میں جنگ جمل میں کیوں حصہ لیا،اورانہیں امیر کیوں بنایا؟

**جواب**: جنگ جمل میں ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه خالتین کی قیادت ایک اتفاقی امر ہے، انھیں حکومت جلانے کے لئے منتخب نہیں کیا گیا تھا، ملکہ وہ ایک نہایت محتر مشخصیت تھیں، وہ ثالثی کے ذریعہ سلمانوں کے اختلاف کوختم کرانا جا ہتی تھیں ایکن چندلوگوں کی سازش سے اتفاقیہ جنگ واقع ہوگئی، پھر حضرت عائشہ رہائٹیں اپنے اس عمل پر آخیر عمر تک شرمندر ہیں لہندا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطاء اجتهادی تھی۔

شعه: قرآن میںملکہ ساء کاذ کرہے، وہ توایک ملک کی سر براہ تھیں اس سے تو پتہ جلت ہے کہ عورت حکومت کرسکتی ہے۔

**جواب**: ملکہ ساء کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے،لہذااس کاعمل حجت نہیں ہوسکتا ہے، نیز ملکہ ساء سلمان ہونے کے بعدایینے ملک کی حکمرال رمیں کنہیں رمیں اس کی بھی کہیں صراحت نہیں ہے۔ سوال: کیاجمہوری ملک میں عورت حکومت میں شامل ہوسکتی ہے؟

**جواب**: جمہوری حکومت میں سربراہ اور دیگر ارکان کی حیثیت رکن ثوری کی ہوتی ہے، والی سب لوگول کامشتر که گروپ ہوتا ہے کوئی ایک شخص تنہاوالی نہیں ہوتالہٰذا جمہوری نظام میں عورت حکومت میں شامل ہوسکتی ہے، کیونکہ عورت اہل مشور ہ تو ہے ہی ، یبعض لوگوں کی رائے ہے، جب کبعض لوگ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کا سربراہ صرف مثیر نہیں ہوتا، بلکہ کافی حدتک باا قتدار ہوتا ہے،اس لئے عورت سر براہمملکت نہیں ہوسکتی ،البیتہ رکن ہوسکتی ہے۔

**سوال**: اگرعورت جبر بهطور پر، پاکسی اور د وسر سےطریقے سے حکمرال بن گئی تواب کیا کیا جائے؟ **حه اب**: عورت نے حکومت پرتسلط حاصل کرلیا تو اس کی حکومت نافذ ہو گی،اب جائز امور میں اس کی اطاعت واجب ہو گی،جس طرح فاسق شخص کونماز میں امام بنانا جائز نہیں لیکن جب امام بن گیا تو اس کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی ہوجائے گی۔ (فیض لمثکو ۃ:۳۰۰) فاندہ: شریعت اسلامیہ نے عورت کو سر براہ بنانے سے ختی سے روکا ہے، چنانجے ایک موقع پر آنحضرت طلتياعاتيم نے فرمايا كه۔

اذاكان امرائكم شراركم واغنيائكم بخلائكم وامور كمرالى نسائكم فبطى الارض خير لكمر من ظهرها و (ترمنى)

جب تمہارے حکام برے لوگ ہول تمہارے مالدار بخیل ہول، اور تمہارے معاملات عور تول کے سپر دہول، تو زمین کے اندر کا حصہ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ (فیض المثکو ہ:٠٠)

# {الفصل الثانع }

# اجتماعيت قائم ركھنے في تلقب بن

{٣٥٢٦} وَ عَرِثِي الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ تَعَالِي عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرُكُمْ بِغَمْسِ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَهَاعَةِ شِبْراً فَقَلُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِلَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثىٰ جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَر وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَّهُ مُسْلِمُّ . (روالا احمى والترمذي)

**حواله**: احمد: ٣٠/٣ مذى شريف: ٢ /٣ ال باب ماجاء في مثل الصلاة و الصيامو الصدقة, كتاب الادب حديث نمبر: ٣٦ ٩ ٦٠.

حل لغات: القيد: مقدار، فاصله بينهما قيدر مح: ان كررميان ايك نيز وكافاصله، شبو: چھنگلیااورانگوٹھیا کے درمیان کافاصلہ،خلع: اتارنا، کپڑا جوتا وغیرہ نکالنا، الربقة: ایک بچندا، راجع مراجعة: رجوع كرنا، دعافلانا: بلانا، يكارنا، آواز دينا، مدد جابهنا، دعوى: بلاوا، الدعوى: قول، دعوى فلان: فلال آدمی کاپیخیال ہے یا زعم ہے، زعم: گمان کرنا، یقین واعتقاد رکھنا۔ ترجمه: حضرت حارث اشعری طالعی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طلقے علیہ نے فرمایا کہ میں مم کو پانچ با تول کا حسم کرتا ہول (۱) جماعت کے ساتھ رہنا (۲) امیر کی بات سننا، (۳) امیر کی فرمانبر داری کرنا (۴) ہجرت کرنا، (۵) اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

جوشخص ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے نکلا،اس نے اسلام کا پیٹا پیٹے گئے سے نکال دیا، الا یہ کہ وہ پھر سے واپس آجائے اور جس نے زمانہ جاہلیت کے پکارنے کی طرح پکاراوہ جہنمیوں کے گروہ میں سے ہے،اگرچہوہ روزے رکھے،نماز پڑھے اور وہ یہ مجھے کہ وہ مسلمان ہے۔(احمد، ترمذی)

تشویج: ال مدیث میں آنحضرت طلع ایج نہایت اہم باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔

(الف) جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہسلمانوں کی جماعت کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اسلئے سواد اعظم سے کٹ کرزندگی نہ گذارنا چاہئے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے۔

(ب) امیر کی بات غورسے نی جائے یہ امیر کی ظاہری اطاعت ہے۔

(ج) امیر کی بات سن کراس کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے، یہی اصلی اور باطنی طاعت ہے۔

( د ) اگر کسی ایسی جگہ ہوکہ و ہال شریعت پر عمل کرنے میں دشواری ہواور ہجرت کی طب قت ہوتو

ہجرت کرنا چاہئے۔

(ہ)علاء کلمۃ اللہ کی خاطر دشمنوں سے جہاد کرناچاہئے اور دین پراپینے کو جمانے کے لئے اپینے نفس اورخواہشات کے خلاف جہاد کرناچاہئے۔

اس مدیث میں اس شخص کے لئے سخت وعید ہے جواجتماعیت میں شگاف ڈالت ہو، یشخص در حقیقت اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔

اس مدیث میں اس شخص کوجہنمی بھی قرار دیا گیاہے، جو زمانہ جاہلیت کے رسوم ورواج کو اختیار کرے، یا زمانہ جاہلیت کی بنیاد پر تعاون کرے کرے، یا زمانہ جاہلیت کی بنیاد پر تعاون کرے یا تعاون طلب کرے ۔ (فیض المثکو ۳:۱۳/۷، تحفۃ الاحوذی: ۸/۱۶۲۲)

عن الحادث الاشعرى بين جائاتمار عن الحادث الشعرى بين جائاتمار عن الحادث الشعرى بين جائاتمار نامى صحابه مين ميان سے مديث كى روايت الوسلام وغيره نے كى ہے۔

شامی صحابہ میں ہے ان سے مدیث کی روایت ابوسلام وغیرہ نے کی ہے۔

البجاعة: یعنی معلمانول کی جماعت کی اتباع، اور دین سے معلق ان کے طریقہ پرعمل کا حکم

کرتا ہول ۔ علامہ طبی عب ہے نے فرمایا کہ جماعت سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ سم

اجمعین میں نیز تبع تابعین میں کے سلف صالحین بھی اس میں شامل میں اور مطلب یہ ہے کہ میں تم کو انگی سیرت کو مضبوطی سے تھا منے کا اور ان کے ذمرہ میں شامل رہنے کا حکم کرتا ہول ۔

سیرت کو مضبوطی سے تھا منے کا اور ان کے ذمرہ میں شامل رہنے کا حکم کرتا ہول ۔

والسمع: یعنی کلمه ق کاسنناخواه امیر سے ہو،غریب سے ہویا حاکم سے۔

الطاعة: يعنى امور شرعيه ميں امير كى اطاعت بليبى عب يه نے كہا كه «طاعة» سے مراد

"امتثال اوامرواجتنابعن النوهي" --

والهجوة: يرفتح مكه سے پہلائهم ہے یعنی مكه محرمه سے مدین طیب کی طرف منتقل ہونا اور دار الكفر سے دار الاسلام كے طرف منتقل ہونا اور دار البدعة سے دار السنة کی طرف منتقل ہونا اور معصیت سے توبه کی طرف منتقل ہونا اسلئے کہ رسول الله طالعے آج منتقل ہونا اسلئے کہ رسول الله طالعے آج مرایا: «المهاجر من هجر مانهی الله عنه» [کامل مهاجرو شخص ہے جواللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا]

یعنی اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لئے کفار سے اور اپنے آپ کوشہوتوں سے رو کئے اور لذت سے باز رہنے میں جدو جہد کرنا اوریہ شہوت پرست نفس انسان کے لئے کافر سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ خطرنا ک ہے۔

روایت میں آنحضرت طلنے علیم نے فرمایا:

"اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك" [تيراسخت ترين شمن خود تيرانفس ہے جو تير سخت رين دميان ہے آ

من خرج من الجماعة ميد شبو: قيد ميں قان كوكسر ه اور ياء ساكن ہے يعنى ايك بالشت كى مقدار اور مطلب يہ ہے كہ جوآدى اس سے عليحد گی اختيار كر ہے جس پر مسلمانوں كى جماعت ہے اور يہ عليحد گی خواہ معمولی اور بہت كم مقدار ميں ہو۔

فقد خلع ربقة الا سلام من عذقه: مطلب يدكداس نے اسلام كعهد كوتورد يااور جماعت سے نحرف ہوگیااورموافقت سے نکل گیا۔

**الان پراجع:** یہمفاعلت سے ہے اور ربقہ اصل میں رسی کاوہ پھندا ہے جس کو حانور کے گلے میں اسکورو کے رکھنے کے لئے ڈالا جاتا ہے اسی کو اسلام کے لئے استعمال کیا گیااور مطلب پیکہ آدمی نے اسلام کے جن احکام کااییے آپ کو پابندا سے قبول اسلام کے ذریعہ بنایا ہے اس نے اس پابندی کوختم کردیا۔

**د عوی الجاہلیة**: سے مراد جاہلیت کا طور وطریق ہے اگر چہا قوال اور بھی ہیں لیکن دلائل کی روشیٰ میں اسی مراد کوانسب قرار دیا گیاہے۔

فہو من جثی جہنم جثی الجشوة: کی جمع ہے جمکے معنی مٹی کے دُھیر، قبر لاش، پتھر کا ڈ ھیر، شعلہ انگارہ کے ہیں، علامہ قاری جمشانی سے بھی نوھی الحجاد ۃ البجیہ عة » اس کے معنی بتائے میں پر (انوارالمصابیح: ۷/۲۵۳،شرح اطیبی:۲۱۱/۷،مظاہری مع تخریج:۵۲۰/۳)

### امير کې تومين کې ممانعت

{٣٥٢٤} وَعُرْنَ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي بَكْرَةً تَخْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرِ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ ابْوْبِلَالِ ٱنْظُرُوْا إِلَى آمِيْرِنَا يَلْبَسُ ثِبَابِ الْفُسَّاقِ فَقَالَ ٱبُوْبَكُرَةَ السُكُثُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ آهَانَهُ اللهُ (روالاالترمناي) وقال لهذا حديث حسن غريب

**حواله**: ترمذی شریف: ۲/۲ م، باب کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۲۲۲۴ م عل الفات: الرقاق: الرقيق: يتلا بجمع ، ارقائ، مؤنث ، رقيقة: جمع ، رقاق.

ترجمه: حضرت زياد بن کسيب عدوي مالينيٌّ بيان کرتے ہيں که حضرت ابو بکره ماليُّنيُّ کے ساتھ حضرت ابن عامر ہٹالٹیٰ؛ کےمنبر کے نیچےتھا،جب کہوہ خطبہ د سے رہے تھے،اوران کے اوپر باریک الرفیق الفصیح...۱۹ کتاب الامارة والقضاء کیراے تھے، ابوبلال نے کہا کہ ہمارے امیر کو دیکھو پی فاسقول جیسے کیرا سے بہنتے ہیں ۔حنسرت ابو بكره ﴿ اللَّهُ بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا تَتِي مُوتَ سَا سِهِ كَه جوز مين ير الله کےمقرر کرد ہ باد شاہ کی تو بین کرے گا،اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کردیں گے۔( ترمذی) ترمذی نے کہا کہ بہ صدیث شن غریب ہے۔

تشريع: ال مديث كاماصل يدب كهايين امير كي هر گزتو مين مذكرناحيا بئه، جوشخص اسين امير کې تو بين کامرتکب ہو گاه خو د ذليل وخوار ہو گا صحابی رسول حضرت ابو بکره څاپڻيرُ؛ کې موجو د گی ميں ابو بلال نے اپنے امیر کے باریک کیڑے بیٹنے پرملامت کی توانہوں نے ختی سے روکااوران کو امیر کی تو مین کے سلسلہ میں حضورا کرم طابعہ اعلاق سے سنی ہوئی وعبید سنائی۔

(فيض لمشكوية: ۴۱٪ / ۷، شرح لطيعي : ۲۰۲٪ ۷، انوارالمصابيح: ۴/۲۵۳٪

ملبس شباب: ایک احتمال پر ہے کہ وہ کیڑے حرام ہول گے جوریشم وغیبرہ کی قسم سے ہول گے،مگراس کی دلالت روایت میں نہیں صحابہ کرام ریشم کے کپڑے نہیں بہنتے تھے البتہ یہ کپڑے ابوبلال خارجی کے مزاج کے خلاف تھے، فتد بر، حضرت ابو بکرہ طالتُن فیصف نشنیع سے انکوروکااس لئے کہ و ہ بات باعث فضیحت ہونے کی و جہ سے فتنہ وفساد کاباعث بن سکتی تھی ، د وسر ااحتمال پیہ ہے کہ و ہ ریشمی پنہ تھے البتہ عادت کے خلاف باریک تھے، جو اہل تنعم ومیش پیندلوگوں کی عادت تھی یعنی وہ لباس زاہدوں کی طرز پر منتقااس لئے اس نے فق کی طرف نسبت کی، چنانجی بعض نے کہا: «من رق ثوبه رق دینه» یہ صوفیا کامقولہ ہے یعنی جس نے باریک لباس پہنااس نے اسپے دین کو باریک کرلیا۔

(مظاہری مع تخریج:۳۱۵/۴،مرقاة:۳/۳۱)

### خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں

{٣٥٢٨} وَ عَرِبْ نَوَّاسِ ابْن سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ. (روالافى شرح السنة)

**حواله:** بغوى في شرحالسنة: ١ / ٣٣٨م، باب الطاعة في المعروف، كتاب الامارة والقضاء.

توجمہ: حضرت نواس بن سمعان طالتُهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالتہ علیہ آنے فرمایا کہ مخلوق کے کسی السے حکم کی اطاعت درست نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو۔ (شرح النة)

قشویج: اس حدیث کا عاصل بیہ ہے کہ امیر کی اطاعت ناجا کر امور میں نہیں کی جائے گی، مثلا شراب بینا حرام ہے، اب اگر امیر شراب بینے کے لئے کہے تو ہر گز امیر کی بات ندمانی جائے، کیول کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی کی بات ماناجا کر نہیں ہے۔ (فیض اُمگو : ۲۲/ ۷)، مرقاة: ۱۳۱۱)

عن النواس: يه واو كى تشديد كے ساتھ ہے جبكه مظاہر حق ميں مخفف لكھا ہوا ہے غالباً تمابت كى غلطى ہے۔

ابن سمعان: سین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور میم کوفتحہ ہے جبکہ بعض نے بین کوفتحہ اور عسین کا سکون بتایا ہے۔

# اميرظالم كى طوق پہنا كربيثى ہوگى

{٣٥٢٩} وَعُنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنَ آمِيْرٍ عَشَرَةٍ إلَّا يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنَ آمِيْرٍ عَشَرَةٍ إلَّا يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفْكَ عَنْهُ الْعَلْلُ آوُيُوبِقَهُ الْجَوْدُ - (رواه الدارمي)

**حواله:** دارمی: ۱۳/۲، ۲، باب فی التشدیدفی الا مارق کتاب السیر حدیث نمبر: ۵، ۵، ۲۵، ۲۵،

حل لغات: غل فلانا: ہاتھ میں تھکڑی ڈالنا، گلے میں لوہے کا طوق ڈالنا، فک الشیع: کھولنا دھیلا کرنا، اجزاء الگ الگ کرنا، او بقه: ہلاک کرنا، قید کرنا، ذلیل کرنا۔

ترجمه: حضرت ابوہریرہ وٹی گئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلاع نے فرمایا کہ جودس آدمیوں کا بھی امیر ہووہ قیامت کے دن طوق پہنا کرلایا جائیگا، یہاں تک کہ اس کا انصاف اس کو چیڑادیگایا ظلم اسکو ہلاک کردیگا۔ (داری)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ امیر بڑا ہویا چھوٹا دربار خداوندی میں اس کی عاضری کی صورت یہ ہوگی کہ اس کے گلے میں طوق پڑا ہوگا، پھر حماب و کتاب کے ذریعہ اگر ثابت ہوجائے گا، کہ یہ امیر انصاف پیند تھا تو اس کو نجات مل جائے گی، اس کے برخلاف اگر اس کا ظالم وحب بر ہونا ثابت ہوا تو اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (شرح الطیبی: ۲۰۰۳)

یومالقیامة مفلولا: علامه قاری عبی یہ نے فرمایاد نیا میں جیسے اپنے نفس کے اراد ہ کے موافق اسکے ہاتھ چھلے ہوئے تھے جس طرح چاہتا تھا کرتا تھا جس طرح چاہتا خرج کرتا اسکے برخلاف قیامت کے دن اسکواس عالت میں لایاجائے گا، کہ اسکے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور گردن میں لاکائے گئے ہوں گے دن اسکوال عالمہ بالصواب،

حتی یفک عنه العدل: یعنی اگروہ عادل تھااور اسکا یہی عدل اسکے گلے کے لوہ کے طوق کواس سے الگ کرے گا۔

اویوبقه: اورا گرظالم تھا تواسکاظلم اسکوبلاک کرد ہےگا۔ (انوارالمصابح:۳/۲۵۵،مرقاۃ:۳/۱۳۲) ماندہ: عائم کوایک مرتبہ عدالت الہی میں طوق ڈال کرلایا جائے گا پیم تحقیق کے بعدا گرعادل ہوگا تو نجات پائے گااور ظالم ہوگا توبلاک ہوجائے گا۔ (مظاہری:۵۲۱ / ۲۰،مرقاۃ:۳/۱۳۲)

# امراءوحكام كى حسرت

{٣٥٣٠} وَكُنُ آئِهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْاَمَرَاءُ وَيُلُّ لِلْعُرَفَاءُ وَيُلُّ لِلْاُمَنَاء لِيَتَمَتَّيَنَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُّ لِلْاَمَرَاءُ وَيُلُّ لِلْاَمْنَاء لِيَتَمَتَّيَنَ السَّمَاءُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْمَةِ النَّ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرِيَّا يَتَجَلَّجُلُونَ بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْرَضِ وَانَّهُمْ لَمُ يَلُوا عَمْلاً ورواه في شرح السنة) وَرَوَاهُ اَحْمَلُ وَفِي رِوَايَتِهِ وَالْاَرْضِ وَلَيْهِ وَالْاَرْضِ وَلَيْ لَكُونُوا عُيلُهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرِيَّا يَتَنَبُنَلْبُونَ بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ وَلَمُ يَكُونُوا عُيلُوا عَلَى شَيء لَيْ اللّهُ مَا يَتَنَابُنَلُمُونَ بَيْنَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ وَلَمُ يَكُونُوا عُيلُوا عَلَى شَيء لَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللل

**حواله:** بغوى, في شرح السنة: ١ / ٥٩/ باب كراهية طلب الامارة و العمل به، كتاب الامارة و القضائ, حديث نمبر: ٢٩٣٨ م احمد: ٣٥٢/٢ س

حل لغات: العرفائ: العريف, كى جمع هے، قوم كاسر داروغيره، الويل: نزول آفت، بلاكت، بربادى اور تباہى كے معنى ميں، الناصية: كى جمع، نواصى: بيثانى كے بال، علق الشئ بالشئ: الكانا، بليے، علق الثوب على الله شعب: كيرا كھونئى پر لئكايا، تجلجل: گونجنا، آواز كے ساتھ حركت كرنا، الك شيً كادوسرى شيً كے ساتھ الله طرح آنا كه آواز پيرا ہو، ولى: قريب ہونا، ملا ہوا ہونا، الذو ابنة: بيثانى كے بال، تذبذب: بلنا لہم لہمانا، الثويا: ثوركي شكل ميں ساروں كا مجموعہ، جھاڑ، فانوس ـ

توجمہ: حضرت ابوہریرہ و اللہ ہیں کرتے ہیں کدرسول اللہ طائے اور مایا کہ حکام کے لئے ہلاکت ہے، اور امانت رکھنے والوں کے لئے ہلاکت ہے، کچھ لوگ تے ہلاکت ہے، اور امانت رکھنے والوں کے لئے ہلاکت ہے، کچھ لوگ قیامت کے دن یہ آرز و کریں گے، کہ ان کی پیٹانیوں کے بال ثریاسے لئکے ہوتے اور وہ آسمان وزیان کے درمیان جھو لتے رہتے ، لیکن ان کوکسی کام کاذ مدد اربنہ بنایا جاتا۔ (شرح البنة ) احمد کی روایت میں ہے کہ ان کے بال ثریاسے لئکے ہوتے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان ملتے رہتے ، لیکن انہیں کسی پر حاکم مقرر نہ کیا جاتا۔

تشريع: ال مديث كا عاصل يه ہے كه جوامير يا عائم اپنى ذمه دارى ادانہ يس گريگا، يالوگول

کے ساتھ عدل وانصاف کارویہ اختیار نہیں کرے گا،اس پر قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا،و وان عذابول کو دیکھ کریہ آروز و تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کسی بھی چیز پر حاکم مقرر مذکیا جا تا ہے اس کے عوض میں مجھے دنیا تی فی تنگی ہی مشقت و تکلیف کے ساتھ کیوں نہ گذار نا پڑتی کم از کم یہاں کے عذاب سے تو دو چار نہ ہونا پڑتا،اس حسرت ویاس سے نیکنے کی تدبیر ہی ہے کہ انسان دنیا میں اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور عدل وانصاف کو بہر صورت قائم کرے۔ (فیض المشکوۃ: ۲۳۳) میں

ویل الاحداء: یمبتداء خبر ہے جیسے «سلاحه علیات» دیگر مرقومه معنول کے علاوہ عذاب کی مشقت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بعض شارعین نے یہ کہا کہ جہنم کی ایک وادی ہے روایت میں بھی آیا کہ ویل جہنم کی ایسی وادی ہے کہ چالس (۴۰) سال تک او پرسے گر کر نیچے جاتار ہا ہے کیکن اس کی سطح تک نہ پہنچے گا، «اعا ذنا الله منه»

**ویل للعر فاء**: یوعریف کی جمع ہے جو معنی میں فاعل کے ہے محلہ اور قبیلہ کے امور کا نگر ال جس سے امیر ان کے احوال دریافت کرتا ہے۔

ویل للاصناء: امین کی جمع ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کوخراج اورصد قات و دیگر امور کاامیر انکوامین بنا تا ہے اور پھر عام ہے ہراس شخص کے لئے جس کے پاس کو ئی شخص اپنی کو ئی بات چیز امانت رکھے۔

علامہ طبی عب ہے خرمایا کہ «لیتہذین» میں لامقیم کا ہے اور تمناطلب کرنا اس چیز کا جمکا حصول ممکن نہ ہویعنی وہ قیامت کے دن بیتمنا کریں گے کہ دنیا میں ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہوتا اور بیکہ دنیا کی وہ عزت، حکومت اور سربلندی انکو حاصل نہ ہوتی بلکہ وہ ذلیل ہوتے اور ان کے بیثانی کے بال ثریا سے لیٹ کرتے اور لوگ اس کو دیکھتے اور دنیا میں انکی اسس بے سے لیٹ کرتے اور آج عذاب آخرت سے چیٹکا دامل جا تالیکن اجس اس تمنا کے پوری ہونے کا امکان ختم ہو چکا۔ واضح رہے کہ بیثانی کے بالوں کا لٹکا ہوا ہونا ذلت اور تو بین کیلئے مثل کے کور پر متعمل ہے۔

**بالنثريا:** ان پانچ ستارول كوجرمك كوكهاجا تاہے، جن كى روشنى كم ہے اور بلندى زياد ہ ہے۔

نواصیهم: پینیانی کے بالوں سے اٹکا نایہ ذلت ورسوائی کی مثال ہے، اس کامطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ذلت ورسوائی دیکھیں گے، عالا نکہ وہ دنیا میں لوگوں پرسر داراور معسز زقصے وہ ذلت دیکھ کرتمنا کریں گے کہ کاش ان کو وہ ریاست وعزت دنیا والی عاصل نہ ہوتی بلکہ وہ ذلیل ہوتے اور بالوں کو بلندی میں باندھ کرانہیں لٹکا یا جاتا اور ان کو تمام لوگ دیکھتے اور ان کی ذلت وخواری کو ملاحظہ کرتے یہ اس دنیاوی عزت وریاست سے بہتر ہوتا تا کہ آخرت کے عذاب اور ذلت ورسوائی سے نجات مل جاتی۔ اس دنیاوی عزت وریاب کرانہ ہوتا تا کہ آخرت کے عذاب اور ذلت ورسوائی سے نجات مل جاتی۔ (مظاہر حتی ترانہ کرانہ ہوتا) ہیں۔

فائدہ: عزض یہ ہے کہ حکومت وریاست سے جہانتک ممکن ہونیجنے کی کوشش کرے اور مجبوراً اگر اختیار کرنا پڑے تو عدل وانصاف کی پوری پوری کوشش کرے اور سلم وناانصافی سے پورے طور پراحتر از کرے اسلئے کہ سلطان عادل کا یہی بڑا مرتبہ ہے اور ظلم وناانصافی کا انجام وہی ہے جوحدیث میں مذکور ہے۔

#### وجهحسرت

امراءوحکام کے حسرت وافسوں کی وجہ یہ ہے کہ حکومت عاصل ہونے کے بعد عدل وانصاف کرنا قلم و ناانصافی عنداب آخرت کاذریعہ ہے اسکے تمن کرنا قلم و ناانصافی سے بچناانتہائی مشکل کام ہے اور سلم و ناانصافی عذاب آخرت کاذریعہ ہے اسکے تمن کریں گے کہ کاش دنیا میں یہ عہدے نہ ملتے اور نگی و ترشی کی زندگی گذارلیتے تو بہتر ہوتا۔

(مظاہر حق مع تخریج:۳/۵۲۳)

#### لمابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابل فارس قدملكوا عليهم بنت

کسوی: واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ طلعے علیہ آئے کسری پرویز کے پاس نامہ مبارک روانہ فر ما یا اور اس نے نامہ مبارک کے اللہ تعالیٰ اس کے اس نے نامہ مبارک بھاڑا تو آنحضرت طلعے علیہ کو جب اس کاعلم ہوا تو بدد عافر مائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے بھی اسی طرح ملک کے بھی اسی طرح ملک کے بھی اسی طرح ملک کے بھی سے کرنے کا ملک کے بھی اسی طرح ملک کے بھی اپنی مادر شیریں میں بن گیا، شیر ویدا پینے باپ کی بیوی اپنی مادر شیریں پر عاشق ہوگیا تھا، اس کے لئے اس نے پر ویز کوختم کرنے کا منصوبہ بنایا، پر ویز کو جب اس منصوبہ کا پہتے چلا تو

اس نے اپنی الماری میں ایک ڈبیہ میں زہر رکھا اور اس میں لکھا «الدواء النافع للجماع» [جماع کے لئے نافع دوا]منصوبہ کےمطابق شیرویہ نےاسیے باپ پرویز کونٹل کیااورشیر ویتخت نثین ہوگیا،سشیر ویپہ نے اپنے تمام بھائیوں کو بھی قتل کر دیا تا کہ کوئی ان میں سے ہیں اقتدار کا دعویٰ مذکر دے،ایک دن اس نے پرویز کی الماری کھولی تواس کی نظراس ڈبیہ پر پڑی جس پر کھاتھا، الدواء النافع للجہاع، [ جماع کے لئے نافع دوائ ] چنانجیواس نے طاقت کی دوائی سمجھ کراس زہر کو کھایااور ہلاک ہوگیا۔

اب ان کے خاندان میں کوئی مرد ایسا نہیں تھا، جوتخت نشین ہواورلوگ جاہتے تھےکہ باد شاہت اسی خاندان میں رہے اس لئےلوگول نے سلطنت شیر و بد کی بیٹی 'بوران' کے سیر دکی اورو ہ ان کی باد شاہ بن گئی، روایت میں «ملکہ اعلم ہے بنت کسہ ی » [انہوں نے اپنا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنالیا] سے بی بوران مراد ہے۔رسول الله طلب عادم کو جب بی خبر ملی تو آنحضرت طلب عادم نے فرمایا: «لن یفلح قو مرولو ام همدام اق، وه قوم بھی کامپاب نہیں ہوسکتی جس نے اپنی حکومت کسی عورت کے سپر د کر دی ہو ۔

### عورت في حكمراني

اسلام عورت کو کارو بارسلطنت سنبھالنے اور چلانے کی اہل نہیں سمجھتا شریعت کے چارول اصول، قر آن، حدیث،اجماع،اورقیاسعورت کی حکمرانی کی نفی کرتے ہیں۔

(۱) .....قرآن كريم كا ارشاد م: «الرجال قوامون على النساء بمأفضل الله بعضهم على بعض " (النساء: ٣٣) مردعورتول پر مائم بین اس لئے کہ اللہ تعسالیٰ نے بعضول کو بعضول پر فضیلت دی ہے۔

حافظ ابن اکثیر حث اینی تفسیر میں علامہ آلوسی حث بیہ نے روح المعانی میں اورمولا نا ظفر احمد عثمانی عثیبہ نے احکام القرآن میں اس آیت کے تحت تصسریج کی ہے کہ سلطنت وحسکومت کی سر براہی مردوں کے ساتھ خاص ہے،عورت کی حکمرانی کے قائل بعض حضرات کہتے ہیں کدمبنہ کورہ آبیت قرآنیه کاتعلق از دواجی اورگھریلوزندگی سے ہے سلطنت وحکومت سے اسکاتعلق نہیں، آیت کامقصدیہ ہے کہ گھریلوا خراجات کی ذرمہ داری شوہر پر ہے، وہ گھرکارئیس اور اہل خانہ کی کفالت کرنے والا ہے۔

لیکن اول تو آیت میں کو ئی ایس افظ نہیں ہے جواس کو گھریلوا ورخانگی زندگی کے ساتھ خاص کرتا
ہو، دوسرے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے گھر کے محدود ماحول میں عورت کو محکوم، مرد کو حاکم
عورت کو تابع، مرد کو متبوع ،عورت کو مطبع ،مرد کو نگراں قرار دیا ہے تو وہ قرآن مملکت کے وسیع بلیٹ فارم پر
زمام حکومت عورت کے حوالہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے۔

(۲) ..... بوره احزاب آیت: ۳۳ میں ارشاد ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی ،

اورتم اپنے گھرول میں قرارسے رہواور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔۔۔۔۔
اس آیت میں عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا جارہا ہے کہ گھر کے اس چراغ کے لئے باہر کی آندھیاں مضر
ہیں، آیت میں خطاب اگر چازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہیں سے ہے کیکن حکم تمام عورتوں کیلئے
عام ہے کہ "العبرة لعبوم اللفظ لا کخصوص البور دیمموم لفظ کا اعتبارہ و تاہے خصوص مورد کا
نہیں ۔اب اگر حکمرانی اس کے حوالہ کی جائے تو وہ گھر میں کیونکہ دہ سکے گی؟

(۳) .....حدیث باب عورت کی حکمرانی کی صرحتاً نفی کرتی ہے،اس میں صاف صاف کہد دیا گیاہے، ولی است میں صاف صاف کہد دیا گیاہے، ولی سے اللہ علیہ معاملہ عورت کے سیر دکر دیا ہے۔
معاملہ عورت کے سیر دکر دیا ہے۔

#### مدیث باب پراعتراضات

عورت کی حکمرانی کے قائل بعض لوگول نے اس مدیث پر دواعتراض کئے ہیں:

پہلااعتراض: یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ روایت کاسہارالیا گیالیکن حدیث باب پر موضوع ہونے کا اعتراض وہی آدمی کرسکتا ہے جس کو اپنے من پرندنظریہ کے اثبات میں خوف خدا ندرہا ہو، اس کئے کہ یہی حدیث امام بخاری عین یہ نے کتاب الفتن میں بھی ذکر کی ہے، بخاری عین یہ کے علاوہ ترمذی ،نیائی ،متدرک عالمی منن کبری اور منداحمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، محدثین میں سے ترمذی ،نیائی ،متدرک عالمی منن کبری اور منداحمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، محدثین میں سے

کسی نے بھی اس کوموضوع نہیں کہا،خیر القرون سے لیکر آج تک علماءاس سے است دلال کرتے رہے، مسائل کا استنباط کرتے رہے، اس کا پس منظر و پیش منظر بیان کرتے رہے، لیکن موضوع تو کجااس کوضعیف بھی کسی نے نہیں کہا۔

دوسرااعتراض: یه کیاگیا که اس مدیث میں ہے کہ کوئی کھی قوم جس نے مورت کو سربراہ بنایا ہوفلاح نہیں پاسکتی، جبکہ تاریخ ہمارے سامنے ایسے لا تعداد واقعات پیش کررہی ہے کہ جسس میں کئی عور تیں اوپین اوپین اوران کا دورا پینے وقت کا سنہراد ورتھا، روس کی ملکہ عولیانہ، برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ اوران بتھ سری لنکا کی مسز بندرانا کیکے ،اورانڈیا کی مسز اندرا گاندھی ایپینے وقت کی کامیاب حکم ال تھیں مسلمانوں میں مصر کے باد شاہ نجم الدین ایوب کی کی مسز اندرا گاندھی ایپینے وقت کی کامیاب حکم ال تھیں مسلمانوں میں مصر کے باد شاہ نجم الدین ایوب کی باندی میں بڑی کامیاب باندی میں اور بیگمات بھوپال کی حکومتیں بڑی کامیاب باندی میں اب یہ مدین ہم یہ مان لیں کہ تاریخ نے قول رہیں اب یہ مدین ہم یہ مان لیں کہ تاریخ نے قول رمول کی تر دیدکر دی؟

لیکن یہ اعتراض دراصل فلاح کے مفہوم سے جہالت پرمبنی ہے، اسلام کانظریہ فلاح، مال وزر کی فروانی فتوحات کی کنڑت اور سلطنت کا دبد ہو و وکت نہ ہیں ہے، قسر آن کریم میں ہے "ان الا یفلے الکافرون" بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے اگر فلاح کامفہوم صرف دنیوی کامیا بی تک محدود رکھا جائے پھر تو کافرول کی چمک دمک رکھنے والی ستی کم حکومتول کی تاریخ سے نعوذ باللہ ان جیسی آیات کی

بھی تر دید ہوجائے گی ، حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں فلاح کامنہوم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیا بی سے عبارت ہے، اب آپ بتائیں کہ ان عور توں کے عہد حکومت میں وہ کونسی اخروی کامیا بی نصیب ہوئی جس کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا جائے کہ مدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں نعو ذباللہ تائے سے اس کی تکذیب ہوجائے گی۔ دنیوی اعتبار سے بھی ان عور توں کی حکومتوں کو کامیاب قرار نہسیں دیا جاسکتا ہے، رضیہ سلطانہ کے دور میں فتنہ و فساد ہر یار ہا شجرة الدرنا جائز طور پر برسرا قتد ار آئی تھی ، اس کی حکومت کی اطلاع جب بغداد میں خلیفہ متنصر باللہ کو ہوئی تو انہوں نے امراء مصر کے نام پیغام بھیجا کہ اگر مصر میں مسرد حکم انی کے لئے باقی خلیفہ متنصر باللہ کو ہوئی تو انہوں نے امراء مصر کے نام پیغام بھیجا کہ اگر مصر میں مسرد حکم انی کے لئے باقی نہیں رہا تو بغداد سے ہم مرذ بھیج دیتے ہیں، رضیہ سلطانہ، چاند بی بی اور شجرة الدر تینوں کا انجام قبل ہوا، عورت کی حکم رانی کی نفی کرنے والی چوجی دلیل حضور اکرم طابقہ عائے ہی کا وہ ارشاد ہے جو امام تر مذی نے سابواب

جبتمہارے حکامتم میں سب سے بہتر ہول تمہارے مالدار خی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں تو تمہارے لئے زمین کے او پر کا حصداس کے اندرسے بہتر ہے کی جب تمہارے حکام بر بے لوگ ہول تمہارے مالدار بخیل ہول اور تمہارے معاملات عور تول کے بیر دہوں تو زمین کے اندر کا حصہ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے۔

الفتن " مين نقل كيا هي اذا كان امراء كم خيار كمرواغنيا تكمر سمحا تكمرواموركم

شورى بين نسائكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها»

حضرت رمول الله طلط علی مرید جیجا، الله نظر کی خوشخدی، قاصد آنحضرت طلط علی ورت بیلی فتح کی خوشخبری لایا تفصیلات بتات ہوئے اس نے یہ بات بتائی کہ دشمنوں کی قیادت ایک عورت کرئی ہمی ،اس پر آنحضرت طلط علی ہے اس نے مرد جب عورتوں کی اطاعت النساء ،، مرد جب عورتوں کی اطاعت کرنے گیں تو وہ تباہ و بر باد ہوجائیں گے، امام عائم نے اس مدیث کو محیح الاسناد قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی عمل نیس نے ان کی توثیق و تائید کی ہے، قرآن و مدیث کے بعداحکام اسلام کادارومدار اجماع پر ہے، عورت کی عکم انی کے عدم جواز پر امت کا اجماع ہے۔ جن مسائل پر علماء امت کا اجماع ہے ابن حزم نے ان تمام مسائل کو میر آتب الاجماع ، کے نام سے ایک متاب میں جمع کر دیا ہے، عورت کی سربر ان کی کے متعلق لکھتے ہیں۔

واتفقواان الا مارة لا تجوز لا مرأة: علماء كااس بات پراتف ق ہے كہ حكومت كى سر برائى كسى عورت كے لئے جائز نہيں ہے۔

نسوانی قیادت کے مجوزین کے دلائل: حکومت وسیاست میں وجودزن سے کائنات میں رنگ بھرنے کے لئے قائل حضرات نے عورت کی حکمرانی کو اسلا می تعلیمات کی روشنی میں جب ائر قرار دینے کی کوشش کی ہے،ان کے اہم اور بڑے دلائل حب ذیل ہیں:

(۱) ..... جنگ جمل میں حضرت عائشہ وخلیقہ ہانے قیادت کی تھی، حضرت طلحہ وٹلیٹیڈ اور حضرت اللہ وخلیقہ اور حضرت نے بیر وٹلیٹیڈ جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان کی زیر قیاد جنگ میں حصد لیا تھا جس سے عوت کی قیادت وحکمرانی کا جواز معلوم ہوتا کہاں میز کی وزنی دلیل نہیں ہے جنگ جمل اور اس کے تاریخی پس منظر کا مطالعہ کرنے والا

ادنی طالب علم بھی یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اس موقع پر ام المؤمنین حضرت عائث میں طالب نے مذحکومت وخلافت کا دعویٰ کیا تھااور نہاس مہم کے لئے امارت وسیادت ان کے سیر دکی گئی تھی، واقعہ یہ ہواتھ کہ امہات المؤمنین جج کے لئے گئی تھیں، ہیچھے مدینہ طیبہ میں حضسرت عثمان طالبّہ؛ کی شہادت کا افسوسنا ک عاد نہ پیش آگیا تھا،حضرت عثمان ماللہ؛ کے قصاص کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہوگیا تھا،اس نازک موقع پربعض ا کابرصحابه نے مکہ ہی میں حضرت عائشہ <sub>خالطینها</sub> کومشورہ دیا کہان کی محتر مشخصیت اس وقت امت کے انتثار واختلاف کوختم کرسکتی ہے،حضرت عائث۔ خالٹیہانے جاپا کہ مدینہ منورہ جا کرحضہ رت على ﷺ بوقصاص پرآماده كريںكين بعض صحابہ نے كہا كہ پہلے بصره جا كروہاں كے لوگوں كى حمايت حاصل کر لینی چاہئے،اہل بصرہ کی حمایت حاصل ہونے کے بعد حضر تعسلی طالانی کے لئے قصاص لینا آسان ہوجائے گا،اوروہ قصاص لینے پرآمادہ ہوجائیں گے،حضرت عائث۔ <sub>ضایقیم</sub>اس مشورہ سے متاثر ہو کر بصرہ روانہ ہو مکیں اور بعض اسلام شمن عناصر کی سازش سے جنگ جمل کاافسوسنا ک واقعہ پیش آیا۔ یہا ل یہ بات واضح ہے کہ حضرت عائشہ <sub>ضاعبہا</sub> کو جن صحابہ نے بصرہ جانے کا مشورہ دیاان کا مقصدامت کے انتثار سے بچانے کی ایک تدبیرتھی،حضرت عائشہ ضالتیں کوخلیفہ یاامیر بناناان کامقصدتو کجاان کے حاشیہ ّ خیال میں بھی نہیں تھا،اور منو دحضرت عائشہ رہائیں کی بیخواہش تھی، چنانچیہ بصرہ پر جب قعقاع بن حکیم نے حضرت عائشه ضالتين سے ان كى تشريف آورى كامقصد بوچھا تو فسرمانے لگيں: ﴿يَابِنِي لاصلاح بِين الناس، بیٹے! میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے آئی ہوں۔

بعد میں وہ اپنے اس سفر پراتنی نادم تھیں کہ جب بیدوا قعہ یاد آتا تو روروکران کا آنچل بھیگ جاتا۔ جس وا قعہ میں حضرت عائشہ رضی تنظیف تھیں بہ تکمرال اور جس کے پیش آنے پروہ اس درجہ نادم تھیں ،اس کونسوانی قیادت کے جواز پرکس طرح دلسیل بنایا جاسکتا ہے ،عورت کی حکمرانی کے جواز پر دوسرا استدلال ملکہ سابلقیس کے واقعہ سے حیاجا تا ہے ،قرآن کریم میں اس کی سلطنت و حکمرانی کاذکر ہے ،حضرت سیمان عالیہ ایس کی سلطنت و حکمرانی کاذکر ہے ،حضرت سیمان عالیہ ایس کی سلطنت کی حکمران میں جس سیمان عالیہ ایس کی میں اس کے بعد بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کی حکمران رہیں جس سے نسوانی قیادت کا جواز ملتا ہے ،لیکن اس کے بعد کا حیابنا ؟ اس کی سلطنت کہاں گئی ،اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے ، علامہ ہے ۔لیکن اس کے بعد کا حیابنا ؟ اس کی سلطنت کہاں گئی ،اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے ، علامہ

اور ہماری شریعت میں عورت کو باد ثاہ بنانے کی ممانعت ہے ہیں بلقیس کے قصہ سے کوئی شہرنہ کرے، اول تو یعنی مشرکین کا تھا، اور دوسرے اگر شریعت سیمانیہ نے اس کی تقریب کی ہوتو سشری محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ جمت نہ میں عورت کی حکمرانی کے جواز پر حضہ رت تھانوی عب ہوئے وہ جمت نہ میں حضرت تھانوی عب ہوئے مدیث تھانوی عب ہوئے اسدلال کیا جاتا ہے جس میں حضرت تھانوی عب ہوئے فرمایا کہ باب دن یفلح قومہ ولو امر ہم امر أق کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جمہوری سلطنت اس وعب کے تحت داخل نہیں ہے، معلوم ہوا کہ عورت جمہوری حکومت کی سربراہ بن سکتی ہے۔

عورت کی سربراہی کے تعلق حضرت تھانوی عب یہ کے رائے اوپر بیان القرآن کے حوالہ سے آچکی ہے جس میں انہوں نے صاف صاف فر مایا: ہماری شریعت میں عورت کو بادر شاہ بہت انے کی ممانعت ہے، البتہ جمہوری حکومت کے تعلق حضرت تھانوی عب یہ کے مذکورہ فتوی سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اس کی سربراہ بن سکتی ہے، حضرت تھانوی عب یہ نے اس کی وجہ یہ تھی ہے کہ سلطنت جمہوری میں والی صوری در حقیقت والی نہیں بلکہ ایک رکن مشورہ ہے اور والی حقیقی مجموع مشیروں کا ہے۔

لیکن بعد کے علماء نے حضرت تھانوی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ جمہوری حسکومت میں والی اور سر براہ کی حیثیت محض ایک رکن مشورہ کی ہے، موجودہ پارلیمانی نظام میں وزیراعظم حض مشیر یارسکن کے سرابرہ کی حیثیت محض ایک رکن مشورہ کی ہو و ہال عورت کی سر براہی کے لئے جواز کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس کی و جہ حضرت تھانوی عین بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں رازاس میں یہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی مشورہ ہے اورعورت اہل ہے مشورہ کی ۔

حاصل یہ ہے کہ تمام علماء امت کی طرف سے حضرت تھانوی عب یہ بھی اس بات کے قائل ہیں

که عورت کو اسلامی حکومت کی سر براہ بنانا جا کزنہیں ،البتہ اختلاف جمہوری حسکومت کی حقیقت میں ہے، حضرت تھا نوی عین ایم جھا کہ وہ حقیقتاً سر براہ نہیں ہوتا حضرت تھا نوی عین ایم جھا کہ وہ حقیقتاً سر براہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت محض مشیر کی ہوتی ہے، جب کہ باقی اہل فتوی علماء کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کا سر براہ محض مشیر نہیں ہوتا بلکہ کافی حد تک مختار اور بااقتدار ہوتا ہے، اس لئے اس کی سر براہ عورت نہیں بن سکتی ۔

عورت كى عمرانى كے جواز پرفقه حنى كى مشهور كتاب «البحر الرائق» ميں علامه ابن نجيم عيلية كاس عبارت سے بھى استدلال كيا جب تا ہے » امام سلطنتها فصحيحة، وق و و ل و لى مصر امر الا تسمى شجر ة البدل الماك الصالح بن ايوب "اس ميں عورت كى حكومت وسلطنت كو سے كہا ہے جس سے عورت كى حكم انى كاجواز معلوم ہوتا ہے ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عبارت میں ''صحت'' سے مراد نفاذ ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت کو حکمرال بنانا ناجائز ہے، ایکن اس کے باوجو داس نے کسی طریقہ سے تسلط عاصل کرلیا تواس کی حکومت نافذ ہوجائے گی ،اور جائز امور میں اس کی اطاعت واجب ہوگی ،یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غلام ناجائز طریقہ سے تسلط عاصل کرلے تواس کی حکومت نافذ ہوجائے گی عالا نکہ حکمرال کے لئے آزاد ہونامتفق علیہ شرط ہے ،حکمرانی کا جواز عدم جواز الگ چیز ہے اور حکمرال بننے کے بعد حکومت کا نفاذ اور عدم نفاذ دوسری چیز ہے، مذکورہ عبارت میں نف ذمراد ہے جواز مراد نہیں ،شریعت میں اس کی کئی مثالیں ہیں ،مثلاً فاسق کو نماز میں امام بناناجائز مہیں اگر کوئی فاسق امام بن گیا تواس کی اقتدار میں نماز حجے ہوجائے گی۔

( كشف البارى: ٨/١٥٥ ، فتح البارى: ٨/١٥٩)

### چود هراه ب دوزخ کاباعث ہے

{٣٥٣١} وَعَنَ جَلِّهُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقَّ وَلاَ بُلَّ لِلتَّاسِ مِنْ عُرَفَا وَلَكِنَّ الْعُرَفَا وَفِي النَّالِ (رواه ابو داؤد)

**حواله**: ابو داؤد شریف: ٢ , باب في العرا فقى كتاب الخراجو الا مارة ، حديث

نمبر: ۱۹۳۴ ۲\_

**حل لفات**: عرف فلان القوم عرافة: کسی قوم کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، تدبیر وانتظام کرنا، العرفائ: یہ جمع ہے، العریف: کی قوم کاسر دار، واقت کار کسی چیز سے باخبر۔

ترجمہ: حضرت غالب قطان ایک شخص سے اور وہ شخص اپنے والد سے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلعے قائم نے فرمایا کہ سر داری حق ہے، لوگوں کے لئے سر داروں کا ہونا ضروری ہے،لوگوں کے لئے سر داروں کا ہونا ضروری ہے،لیکن سر دارلوگ جہنم میں جائیں گے۔(ابوداؤد)

تشریع: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان پیش آنے والے معاملات کو نیٹا نے کے لئے اور دیگر فر ورتوں کے لئے سر داروں اور سر برا ہوں کا ہونا ضروری ہے، سر دار مذہو نگے تو مسائل کھڑے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ اکثر سر دارس داری کے نشہ میں طاقت کا غلط استعمال کرکے ظلم وزیادتی کریں گے، جس کے نتیجہ میں ان کا انجام جہنم کی آگ ہوگا۔

وعن الفالب المتطان: قان کوفتح اور طاء کوتشدید ہے بیتا بھی ہیں اور اصل نام اس طرح ہے:

غالب ابن افی غیلان ابن خطاف القطان البصری ، انہوں نے بحر بن عبداللہ سے حسد بیث کی روایت کی ہے۔ ''ان العو افق''عین کے کسرہ کے ساتھ ہے ، یعنی مناسب تو یہ ہے کہ سر داری ہواس لئے کہ قوم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، علامہ توریشتی عرب نے فرمایا: ''حق'' یہاں پر ''الہصلحة '' کی جگہ پر واقع ہوا ہے اور اس امرکی جگہ پر جس کی ضرورت کشکر ول کے بھیجنے اور الن کے انتظامات میں ہوتی ہے ، کوشکر کی ضروریات کیا ہول گی ، ان کی تعبداد کیا ہوگی اور بہی معنی ہیں اگلے جملہ ''ولاب للناس میں العرف اء ''

[ لوگول کیلئے عرفاء (امراک) ) ضروری ہیں ] کے ''ولکن العرفا فی النار '' [ لیکن امراء جہنم میں جائیں اگلے جملہ 'ولاب لفناس میں دسیتے ، لہذا الن کی یہ غلت یا غیر منصفا نظر زعمل ان کو جہنم میں لے جائے گا، چنا نچہ ''العرفاء فی النار '' سے مرادوہ سردار یہ عنی عدل وانصاف سے کام نہیں لیتے ہیں اور بھی عرفاء کے لئے آنحضرت طبیق ہیں اور جسم فرمایا اس میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیتے ہیں اور بھی عرفاء کے لئے آنحضرت طبیق ہیں اور جسم فرمایا اس میں غالب کوکل کی جگہ پر اختیار کرنے کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے کام فرمایا اس میں غالب کوکل کی جگہ پر اختیار کرنے کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے کام فرمایا اس میں غالب کوکل کی جگہ پر اختیار کرنے کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہوگہ یہ یہ گوگہ کیا داخلہ واجب ہوجائے گا۔ (افرارالمائی ۱۹۸۶) ، بذل الجہود: ۱۳۱۳/۱۰)

ابوداؤد شریف میں ایک دوسری مدیث میں موجود ہے کہ ایک نامعلوم الاسم صحافی کہتے ہیں کہ ہم اور ہماری قوم ایک چثمہ پر آباد تھے جب ان لوگول کو اسلام کی خبر پہنچی تو صاحب الماء یعنی چثمہ پر جوقوم آبادتھی اس کے چو دھری نے اپنی قوم سے بیدو مدہ کیا کہ اگرتم سب اسسلام لے آؤتو میں تم کو سو اونٹ دوں گا،اس پر وہ سب لوگ اسلام لے آئے اور اس چو دھری نے سواونٹ بھی ان پر تقتیم کر دیئے ہست نے کو بھر بعب دمیں اسس کی رائے اسپنے ہمب سے رجوع کرنے کی ہموئی ، تو رجوع سے پہلے اسپنے بیٹے کو حضور طابعے میں آب کی خدمت میں بھیجا، اور اس بیٹے سے یہ بات کہی کہ آنحضرت طابعے آبائی خدمت میں جاکر میں کہ ہما کہ میرے باپ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور پھر قوم کے اسلام لانے اور ان پر اونٹ تقیم کرنے کا واقعہ ذکر کرنا اور یہ لوچھنا کہ اب اس کی رائے اس میں رجوع کی ہور ہی ہے تو کیا اسس کے لئے رجوع کرنے کا حق ہور کی اس بیا نہیں اس کو سئے رہوئی بات یہ در یافت کرنا کہ میر اباپ اب بوڑھا ہوگیا اور وہ ان چثمہ والوں کا عریف ہے، تو وہ آپ سے یہ درخواست کرنا کہ میر اباپ اب بوڑھا ہوگیا اور وہ ان چثمہ والوں کا عریف ہے، تو وہ آپ سے یہ درخواست کرنا کہ میر اباپ اب بوڑھا ہوگیا اور وہ ان چثمہ والوں کا عریف ہے، تو وہ آپ سے یہ درخواست کرنا کہ میر میں باپ کی جگر عرب باپ کی جگر عرب بات کو سام کے لئے رہوا کہ کہ تو ہورا کرم طابع ہوگیا کہ آپ چگر ہور میں بہنی باتوں کو لیک کہ کہ تو ہورا کرم طابع ہوگیا ہیں اس کو بیا کہ سام کہنی بیا تھ اس کی بیا ہی اور اور آ اپ کو سام کے اسلام پہنی بیا آپ کا سلام پہنی بیا آپ کا سلام پہنی بیا آب کے اسلام سے اس کے سام کو سلام کہنی بیا تو کو اور تم ہاں یا جسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی بیا کہ سام کو اسلام کے اسلام کی بیا کہ کو اور تم ہارے کی میں ایس کی بیا کی اسلام کے اسلام کے اسلام کو بھر کو اور تم ہارے کی بیا کو میاں اسلام کے اسلام کی بیا کی کو اور تم ہارے کیا کی کو اور تم ہارے کیا کی کو اور تم ہارے کیا کیا کو اور تم ہارے کیا کیا کو اور تم ہارے کیا کیا کو اور تم ہارے کیا کو اور تم ہارے کیا کیا کو اور تم ہارے کیا کو اور تم ہارے کیا کیا کیا کیا کو اور تم ہارے کیا کو اور تم ہارے کیا کیا کو اور تم ہارے کیا کو اور تم ہارے کیا کیا کو کو اور تم ہارے کو کو اور تم ہارے کیا کیا کو کور

## رجوع الهبة کے جواز کی دلیل

اس کے بعدقوم کے اسلام لانے کا اور ان کو سواونٹ دینے کا، اور پھراس ہبہ میں رجوع کرنے کی بات اس نے حضور طلعے عربی سے عرض کی آنحضرت طلعے عربی ہے۔ بھرا گروہ اسلام پر باقی رہتے ہیں ان کا اسلام ان کو مبارک دے، اور رجوع کر ناچاہے، تورجوع کر سکتا ہے، پھرا گروہ اسلام پر باقی رہتے ہیں ان کا اسلام ان کو مبارک ہو، اور اگر اسلام سے پھریں توان سے قال کیا جائے، اس کے بعد اس نے عرافت کے بارے میں دریافت کیا، اس پر آنحضرت طلعے عربی نے فرمایا کہ عرافت برحق ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لئے عرفاء کا بہونا ضروری بھی ہے، ولکن العرفاء فی النار "لیکن یو یف لوگ جہنم میں جائیں گے۔

کے لئے عرفاء کا بہونا ضروری بھی ہے، ولکن العرفاء فی النار "لیکن یو یف لوگ جہنم میں جائیں گے۔

آنحضرت طلعے عرفاء کا بہونا ضروری بھی ہے، ورمان کا منتا یہ ہے کہ یہ چود صدری لوگ جو ہوتے ہیں اپنی

چو دھرا ہٹ میں عام طور پرلوگول پرظلم وزیادتی کرتے ہیں۔(الدرالمنفود:۵/۱۰۳)

**فائده:** چودهری کی ضرورت بھی ہےلیکن چودھریوں کی اکثریت دوزخ میں جائے گی، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری میں عدل سحائی اور انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں اسلئے چو دھراہٹ کے لئے ہروقت ہلاکت کاخطرہ ہے، کیونکہاس کی شرائط پر پورااتر نامشکل ہے، پس عاقل کے لئے مناسب یہ ہے کہا سس سے بیچاورمعذرت کر دے تا کہ فتنہ میں مبتلا ہو کر دوزخ کااپندھن یہ بن جائے۔

(مظاهر حق مع تخریج: ۳/۵۲۳) مندل المجهود: ۱۱/۱۱)

### بیوقون ماکم سے بناہ طلب کرنا

{٣٥٣٢} وَعُرِبْ كَعُبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعِينُكَ بِاللهِ مِن إِمَارَةِ السُّفَهَاءَ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أُمَرَآ ۗ سَيَكُوْنُونَ مِنْ بَعْدِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بكَنِيهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلِيهِمْ فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَنْ يَرِدُوا عَلَى ا الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَلْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَبِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُوْلِئِكَ مِنِّي وَانَامِنْهُمْ وَأُوْلِئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضَ.

(روالاالترمناي والنسائي)

حواله: ترمذي شريف: ١٣٢/١ إباب ماذكر في فضل الصلاق كتاب الجمعة حدیث نمبر: ۱۲ ۲ نسائی شریف: ۲۱/۲ ای باب ذکر الوعید امن اعان الخ کتاب البيعة حديث نمبر: ٢٠٠٢م

علا فات: الامارة: منصب، عائم، امارت، حكومت، رياست، السفهاء: جمع ع، السفيه: كى بے وقوت اعادٰ لا مالله: الله كى بناه ميں دينا۔

ترجمه: حضرت كعب بن عجره طالتُورُ بيان كرتے ميں كه رسول الله علام نے مجھ سے فرمایا کہ میں بیوقو ف لوگوں کی سر داری سےتمہیں اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں،انہوں نے عض محیاو ہ میاہے؟ اے كتاب الامارة والقضاء

اللہ کے رسول طائبہ عادیم آنحضرت طائبہ عادیم نے فر مایا کہ میرے بعد کچھام اء ہوں گے جولوگ ان کے یاس جائیں گےاوران کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کریں گے،اوران کے ظلم میں ان کی مدد کریں گے، تو وہ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں ہول ،اوروہ میر ہے حوض پر نہیں آئیں گے،اور جولوگ بنہ ان کے پاس جائیں بندان کے حجوٹ میں ان کی تصدیق کریں گے،اور بندان کے ظلم میں ان کی مدد د کریں، توبیدہ اوگ ہیں جومیرے یاس حوض پر آئیں گے۔ (تر مذی انسانی)

**تشویج:** اس مدیث میں ان لوگول کے لئے سخت وعید ہے جنہیں حکومت ملتی ہے تو وہ ظلم کا شیو ہ اختیار کرتے ہیں،اسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی سخت وعید ہے جنہیں جا کموں کا قریب اوران کی صحبت ملتی ہے، تو و ہ بجائے صحیح مشورہ دینے کے اورعدل وانصاف پر ابھارنے کے،ظلم وستم میں ان کی تائید کرتے ہیں اورانکی ناانصافی کوفروغ دیتے ہیں،ایسےلوگ آنحضرت طلبے علیہ کے پاس حوض کوژپر عاضر ہونے سے فروم رہیں گے،انہیں بہوض کو ژکے پاس آنے دیا جائے گا، ندکہ جنت میں داخسلہ کی اجازت ملے گی۔ (فیض المثلوة: ۴۴٪)، شرح الطیبی :۷/۲۰۵)

ابن عجره: عین کوضمہ ہے انہوں نے کو فہ میں سکونت اختیار کی تھی لیکن انتقال مدینہ طیبہ میں ۵۷رہجری میں ہواان سے صرات صحابہ و تابعت بن میں سے بہتوں نے مدیث کی روایت کی ہے طالٹیو، «قال، إي» يعني مجھا كيلے كو كہااور ياية تقدير «هخاطباً لي، اعيناك بالله من امار ة السفهاء» [ميس تم كو بیقوفوں کی امارت سےاللہ کی بناہ میں دیتاہوں ] یعنی ان کےعمل سے اور پاان کے پاس جانے سے اور باان سےملنے سے۔

السفیای: و ہوگ جوعلم کے اعتبار سے جاہل او عمل کے اعتبار سے کور بے ہوں اور ایسا آدمی بیوقوف ہی ہوتا ہے''قال''اصل میں تو قلت ہونا جائے تھالیکن قال کہااس میں یا توالتفات ہے یا تجرید «و ماذاك با رسول الله ؟» يعني بيوقو فول في امارت جس كا آنحضرت طِلْيَا عِلَيْمَ نِي ذَكُرُ مِما ياوه كيا ہے؟ علامه طیبی عرب پر نے فرمایا کهاس میں «اماد ة السفهاء» کے معنی کی طرف اشارہ ہے اورہ ان کے ظلم اورجھوٹ پرمنتل افعال ہیں ۔

قال امراء سيكونون من بعدى: يعنى اليه بيوقون لوك بوسلم اورجمول سيمتصف

ہول گے،اورمیرے بعدد نیامیں آئیں گے۔

من دخل علیه مهم: [جوشخص ان پر داخل ہو]خواہ علماء ہوں یاان کے علاوہ ﴿فصل قصم وصل علیہ مهم ان کی ہر ہر بات میں ان کی ہر ہر بات میں ان کی ہار میں ہاں ملائے]

"واعانهم على ظلمهم" [ان كےظلم پران كى مدد كرے] يعنى علماء سوء كامثلاً يه طرزعمل كه ان كے حكم وفيصله كے موافق فتوى صادر كريں خواه ان كاحكم ظلم وستم پريا كذب پرئى كيول مشتل ہو۔ فليسوا هندى: [وه مجھ سے نہيں] يعنى وه ميرى امت ميں سے يامير ہے متبعين ميں سے نہيں ہيں۔

واست منہم: [اور میں ان سے نہیں] یعنی میرے اور ان کے درمیان براءت ہے اور نقض ذمہ ہے میراان سے کوئی تعلق نہیں۔

### اس حدیث میں تنین مضمون ہیں

پہلامضون: اس دنیا میں جومعنویات ہیں وہ برزخ میں، میدان حشر میں اور جنت وجہنم میں پیرمحوس اختیار کریں گے، ان کی حقیقت کے مناسب جوصورت ہوگی اور وہ ان کو ملے گی، بزدلی خواب میں کتے میں خرگوش کی شکل میں نظر آتی ہے اس لئے کہ وہ ی صورت بزدلی کے مناسب ہے، اور لالی خواب میں کتے کی شکل میں نظر آتی ہے کیونکہ ہی صورت حرص کے زیادہ مناسب ہے، اسی طرح دنسیا میں جو چیسندیں معنویات ہیں وہ مناسب صورت میں دوسری دنیا میں ظاہر ہوں گی، چنانچہ حض کو شرسنت نبوی کا پیرمحس ہوگا، اس دنیا میں جوسنت نبوی کی بیرمحس موٹر تا ہے وہ کوئی کوئر پر میں دوسری درکے گا تو فرشتے دھکادے کر ہٹادیں گے، اور پل صسر اط جو حض کوثر پر نہیں جہنے گا، اور اگر پہنچنے کا ارادہ کر سے گا تو فرشتے دھکادے کر ہٹادیں گے، اور پل صسر اط جو

الرفیق الفصیح...۱۹ کتاب الامادة والقضاء جہنم کی پیٹھ پر بچھایا جائے گامر اطمتقیم کا پیرمحسوس ہے، جوشخص دنیا میں صراط متقیم پر گامزن ہے وہ پل صراط پر سے آسانی سے گذرجا ہے گا،اور جو جتنامضبوطی سے صراط ستقیم سے چمٹار ہے گاوہ اتناہی جلدی پل صراط سے گذرجائے گا،اورجس نے دنیا میں صراط ستقیم اختیار نہیں کی وہ پل صراط پر سے نہیں گذرسکے گا، آنکڑے اس کو پکڑ کڑھینچ لیں گے،اورجہنم میں پہنچادیں گے،غرض اس دنیا میں جومعنویات ہیں اگلی دنیا میں وہ پیکرمحسوں اختیار کریں گے،اس لئے ظالم حکام کی ہاں میں ہاں ملا نااوران کی مدد کرنا چونکہ سنت نبوی کے خلاف ہے اس لئے ایسے لوگ حوض کو ژ کے آب شیریں سے محروم رہیں گے۔

**د و سر ا مضمون**: امراء سوء کی ان کے غلط احکام میں اوران کے ظلم میں مدد (ہمنوائی) نہیں کرنی چاہئے یہ دوش کو ژپر بہنچنے کیلئے مانع ہے،اوراس کامدارامراء کے پاس جانے نہ جانے پرنہیں ہے ملکہ ظلم میں ان کی مد د کرنے یہ کرنے پرہے۔

تيسرا مضمون: «فليسوا مني ولست منهم» ايك محاوره بي يس حضورا كرم طِلتُعامِلَةُ مُ کے ارشاد کامطلب بہہے کہ جوشخص امراء کے غلط فیصلول میں ان کی ہمنوائی کرتا ہے وہ میراہم مزاج نہیں، اورمیرااس سے کوئی تعلق نہیں اور جب اللہ کے رسول کسی شخص سے ایسی لے علقی ظاہر کریں تواس کا ٹھانہ جہنم کے سواکہال ہوسکتا ہے؟ (تحفۃ اللمعی:۲/۵۰۳،شرح اطبیی:۲/۲۰۹

فائدہ: بیلوگ دوش کوژپرمیرے پاس نہ آئیں گے یعنی دوش کوژپیا جنت میں اسٹ میں نفی ایمان کے ساتھ درحقیقت ان کے اس فعل پر شدیدوعید کی گئی ہے۔

# بادشاہ کی نز دیکی باعث فتنہ ہے

{٣٥٣٣} ﴿ كُورَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَكَرَ الْبَادِيَةَ جَفًا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ آثَى السُّلُطَانَ أُفْتُتِنَ. (رواه احمد والترمذي والنسائي) وَفِي رِوَايَةٍ آبِي دَاؤْدَ مَنْ لَزِمَرِ السُّلُطَانَ افْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ عَبُلُّ مِنَ السُّلُطَانِ دُنُوًّا إِلَّا إِزْدَادَ مِنَ اللهِ بُعُداً۔ **حواله:** احمد: ا/۲۵۷, ترمــذی: ۲/۱۵, بــاب کتــاب الفتــن، حــدیث نمبر: ۲۲۵۲, نسـائی: ۳۵/۳ م ا بـاب امتنـاع الصـید کتـاب الصـیدو الـذبائح، حـدیث نمبر: ۹۰۳۹، ابـو داؤد، ۵/۲ ۹۳, بـاب فـی امتنـاع الصـید، کتـاب الاضـاحی، حـدیث نمبر: ۲۸۵۹.

حل لغات: سكن: (ن) سكوناً: رہنا، رہائش اختيار كرنا، البادية: مؤنث ہے، "البادى "كھلا ہواجئل، (ج) بوادى جفاً (ن) جفاء ةً: سنگ دلى، بے رحمی، غفل: غافل ہونا، عدم توجه اور قلت احتياط كی وجہ سے بھول جانا، افتتن: فتنه اور آزمائش میں ڈالنا، دنا دنو ا: نزد یک ہونا قریب آنا۔

ترجمه: حضرت ابن عباس و گالته بنی کریم طلط علیم سے روایت کرتے ہیں که آنحضرت طلط علیم نے بین که آنحضرت طلط علیم نے بین کہ جسک میں سکونت اختیار کی سخت دل ہوگیا،اور جوشکار کے پیچھے پڑاوہ غافل ہوگیا اور جو بادشاہ کے پاس آنے لگاوہ فتنہ میں مبتلا ہوگیا۔ (احمد، تر مذی ،نسائی) ابوداؤ دکی روایت میں ہوگیا ورجو بادشاہ سے پورے طور پروابستہ ہوگیا وہ فتنہ میں پڑگیا،اور بندہ جتنا زیادہ بادشاہ کے قریب ہوتا ہے اتناہی زیادہ اللہ سے دور ہوجا تا ہے۔

تشویج: اس مدیث میں چند بہت اہم باتیں مذکور ہیں دیہات کے رہنے والے عموماً علماء کی صحبت سے دوررہتے ہیں جس کی بنا پران کے قلوب میں نورایمانی کی کمی ہوتی ہے اوران کے دل سخت ہوجاتے ہیں۔

جولوگ شکار کومقصد حیات بنالیتے ہیں اور تفریح طبع کے طور پر ہر دم شکار کی طلب میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگ فرائض وسنن سے غفلت کی زند گی گذار نے کے عادی ہوجاتے ہیں ۔

 من سكن الباد یة جفا: علامه قاری عن الباد یه جفا: علامه قاری عن الباد یه جفا اور قاضی نے کہا: "جفاالر جل اذا غلظ قلبه وقساولحدیرق لبر وصلة رحم" یعنی "جفا الرجل" جب کہتے ہیں جب آدمی کا قلب سخت ہوجائے اور بھلائی وصلہ رحمی کے لئے زم نہ پڑے اور بیصفت جنگل میں سکونت پذیر لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اہل عسلم سے دور ہوتے ہیں اور لوگوں سے انکاملنا جلن ایجی کم ہوتا ہے اس کئے ان کی طبیعتیں مثل وحثی جانوروں کے ہوجاتی ہیں۔

ومن اتبع المصید: یعنی ہمیشہ شکار کے ہی چکر میں رہنے لگا اور یمحض تفریح طبع اور صرف دیجی کی ہی غرض سے ہو، ''غفل' بیعنی طاعت،عبادت اور جمعہ و جماعت سے غافل ہو گیا اور نرمی اور جذبہ رحم سے دور ہو گیا یعنی جن بہائم وساع کے شکار کے چکر میں رہاان کی ہی خصلت اس میں پیدا ہو گئی۔

ومن اتى السلطان: يعنى بلاضرورت اورجانے كى عاجت كے بغير عاضرى دينے كاطريق، اختيار كيا۔

افتتن: یه مجهول کاصیغه ہے اس لئے کہ اس کی پیماضری دومال سے فالی نہیں یا تو یہ ہر سی ہے وغیر ہمچنے پر باد شاہ کی موافقت مذکر کے روک ٹوگ کا فاس سے اس کادین بر باد ہو گااور یا موافقت مذکر کے روک ٹوگ کا طریقہ اختیار کرے گاتواس سے اس کے دنیاوی نقصان کا خطرہ ہوگا،" ہمیثلہ قال الطیبی "

ومن الزم: [اور جوشخص بادشاہ کو چمٹار ہایعنی ہروقت بادشاہ کے پاس آتا جاتار ہتا ہے، ضرورت اور بلا ضروت بادشاہ کے پاس جاتار ہتا ہے گویا ہروقت بادشاہ کو چمٹار ہتا ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہو کررہے گا، فتنوں سے بچنہیں سکتا۔

"وما ازداد عبد من السلطان دنوا" دال اورنون مضموم اورواؤ مشدد ہے "ای قربا، الا ازداد من الله بعداً" [یعنی جوشخص بادشاہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی الله تعالیٰ سے دور ہوجائے گا، اسلئے کہ وہ ہر ہر چیز میں بادشاہ کی ہال میں ہال ملائے گا، اور ان چیزول کی وجہ سے یقیب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلائے والے کا دیمی سے ضر سے علی مثل ان گائے ہے۔ مرفوعاً دوایت کی ہے۔

من ازداد علما ولمريز دفي الدنياز هداً لمريز ددمن الله الابعداً .

د کچسی باقی رہی توبیصورت مال ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادتی پیدا کرے گی۔

(انوارالمصابيح: ۲۷۰/۹۸۰ مرقاة، ۱۳۴/۴)

فانده: بعض صحابه کرام نے شکار کیااور شکار کے مباح وحلال ہونے میں کلام نہیں، بلامقصداس میں مشغول ہونے کی ممانعت ہے، جناب رسول اللہ طلتی علق نے بنفس نفیس تھی شکار نہیں کیا مگر اس کی ممانعت بھی نہیں فرمائی ۔ (مظاہر ق مع تزیج:۳/۵۲۵، شرح اطبی :۷/۲۰۷

**سوال**: جنگل میں بنے والے کادل کیوں سخت ہوجا تاہے؟

**جواب**: اس کی کئی وجوہات ہیں ۔

(۱)ایباشخص علماء کی محالس سےکٹ ما تاہے۔

(۲) لوگول سے اختلاط مذہونے کی وجہ سے ان کے دکھ در دمیں شریک ہونے کامزاج نہسیں بن باتاہے۔

(۳) حکام کی داروگیر سے اپنے آپ کومحفوظ محصتا ہے،ان اساب کی بناء پروشی بن آجا تاہے اور دل میں ختی سماحاتی ہے۔

(۴) کیکن اس سے دیہات یا جنگل میں بننے والوں کی تحقیر مقصود نہیں ہے۔

#### عهده منملنے میں نجات

{٣٥٣٣} وَ عَرِثَ الْبِقُدَامِ بْنِ مَعْدِي كُرَبِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ثُمَّر قَالَ ٱفْلَحْتَ يَاقَدِيُمُ انْ مُتَّ وَلَمْ تَكُرْ، آمِيْرًا وَلاَ كَاتِباً وَلاَ عَريْفًا . (رواه ابوداؤد)

حواله: ابو داؤد شريف: ٢/٧٠ من باب في العرا فة ، كتاب الخراج الا مارة ، حدىث نمد: ٢٩٣٤\_

**حل لغات:** افلح: بإمراد، كامياب بهونا، آخرت كى نعمت حاصل كرنا، العريف: قوم كاسر دار،

واقف کارکسی چیز سے باخبر۔

توجمه: حضرت مقدام بن معدی کرب رظالید؛ بیان کرتے ہیں کہ بلاشہ رسول اللہ طلطے علیہ م نے ان کے کاندھے پر مار کرفر مایا اے قدیم! تم کامیاب ہو گئے اگر اس حال میں تمہاراا نتقال ہوا کہ مذتم امیر بنے ، منشی بنے اور مذہر دار بنے ۔ (ابو داؤد)

تشویج: اس مدیث کا حاصل پیہ ہے کہ جوشخص عہدول سے اپنے آپ کو بچا کراور گمن کی زندگی گذار کراپنے رب کے حضور میں حاضر ہوتا ہے وہ کا میاب ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ ذیادہ حیاب وکتاب نہیں ہوتا ہے اوراس کی جنت کی راہ آسان ہوجاتی ہے۔ (فیض المثلو ۃ:۲۲/۲۰٪ بذل المجہود:۱۱۳۱/۱۰)

عن المعدام: میم کو کسرہ ہے «بن معدی کرب» حضرت مقدام ابن معدی کرب وٹی تنائی کی کنیت ابوکر یم ہے اہل شام میں ان کا شمار ہے اور ان کی حدیث بھی اہل شام کی حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ ان سے بہت سے حضرات نے حدیث کی روایت کی ہے شام کے ۸ رہجری میں انتقال فر مایا جب کہ ان کی عمراس وقت انحانو ہے سال تھی۔

ضرب ای یدیه علی منگبیه: آنحضرت طلع آدیم کایدمارنااظهار شفقت و مجت کے بطور تھا، نیز ایک فائدہ یہ بھی کہ وہ ٹھیک سے متوجہ بھی ہو جائیں۔

شع قال افلت: یعنی تم حقیقی مقصود میں کامیاب رہوگے، "یاق دید" یہ تصغیر مقدام ہے جس میں زائد حروف کو بطور ترخیم مذف فرمادیا ہے "ان مت "میم کوضمہ ہے جب کہ کسرہ بھی جائز ہے، "ان لحد تکن امیداً" اگرتم مرتے وقت مذامیر ہو، "ولا کا تبا" یعنی اور مذامیر کے منتی ہو، "ولا عریفا" اور مذقوم کے سر دار ہواوراس میں دوسر مے معنی کا بھی احتمال ہے یعنی تم لوگوں کے درمیان معروف و مشہور آدمی مد ہوئے، مدیث میں اثارہ ہے کہ گمنا می کی زندگی میں ہی راحت ہے اور شہرت آفت ہے، والی مکم مکرم مولانا ابوعن بن برکات کا قول ہے: "والسعید من لا یعرف ولا نعرف " یعنی نیک بخت ہے وہ شخص جوہم کو مذہبہ نیا تا ہواور ہم اس کو مذہبہ نیا سنتے ہوں۔ (انوار المصابح ۱۹۱۱ کا بنیل المجبود: ۱۱۳ (۱۰))

فائدہ: اسلامی نظام نافذ کرنے کے لئے سر داری اور امارت کی ضرورت ہے کیونکہ اسکے بغیر زندگی کا نظام چلنامشکل ہے اسب سوال یہ ہے کہ تو نبی کریم طلقے علیہ استعالیہ میں مایا

حالانکہاسکی ضرورت بھی ہے۔

جواب یہ ہے کہ عام طور پر امراء اور سر دارا پینے مناصب کا غلط استعمال کر کے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اسلئے آنحضرت طلعے علیہ مناصب کی طرف اثنارہ فرمایا کہ گمن می راحت اور شہرت آفت ہے۔ (متفاد مظاہری: ۵۲۵) ، وفیض المثکو تا ۲/۸۲۰)

# ناجائز ٹیکس وصول کرنیوالے حاکم کیلئے وعید

{٣٥٣٥} وَحَنَى عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلُخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَعْنِى الَّذِي يُعَشِّرُ النَّاسَ ورواه احمدوابوداؤدوالدارمي)

**عواله:** احمد: ۱۳۳/۳، دارمي: ۳۸۳/۱، باب كراهيةان يكون الرجل عشاراً، كتاب الزكاة، حديث

نمبر: ٢ ٢ ٢ ١ ، ابو داؤد: ٠٨/٢ م، باب في السعاية على الصدقة ، كتاب الخراج و الامارة ، حديث نمبر: ٢٩٣٧ م

حل لفات: مكس: محصول، چنگى، (ج) مكوس جوشهريس داخله كوقت لياجاتا ب، عشر فلانا: لوگول سے دسوال حصد لينا، عشر القوم: لوگول سے ان كے مال كادسوال حصد لينا۔

توجمہ: حضرت عقبہ بن عامر طاللہ ہُا ہان کرتے میں کدرسول اللہ طالعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر طاللہ ہُا ہاں کرتے میں کہ دسول اللہ علی وہنے میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہنے صولی کرتا ہے۔ (احمد،داری،ابوداؤد)

تشویع: اس مدیث میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جولوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں، مثلاً بعض لوگ چنگی کے نام کرتے ہیں، مثلاً بعض لوگ تا جروں سے جبریہ ہفتہ وصول کرتے ہیں اسی طرح بعض لوگ چنگی کے نام پر بلاو جد کی وصولی کرتے ہیں یہ کمائی ناجائز ہے، اسے کرنے والے جنت سے محروم ہوں گے، جس حسائم کے انثارے وایماء پریمل انجام دیا جائے گاوہ بھی سزا کا متحق ہوگا۔ (فیض المثلوۃ: ۲۸۷۷)

عن عقبة بن عامر: یه حضرت عقبه ابن عامر جہنی طالعین میں حضرت امیر معاویہ طالعین کے دورامارت میں مصر کے گورز تھے ان سے پہلے گورز عقبه ابن ابوسفیان تھے بعد میں ان کومعز ول کردیا گیا تھامصر ہی میں ان کا انتقال ہواس وفات ۵۸ر ہجری ہے ان سے چند صحابہ نے اور بہت سے تابعین

نے مدیث کی روایت کی ہے۔

صاحب معس: میم کوفته ہے [ٹیک وصول کرنے والا] یعنی حضرت نبی کریم طلتی عاقیم نے اس لفظ سے اس شخص کو مرادلی اے جو تا حبرول سے جب وہ گذرتے ہیں عشر کے نام پر جسکی وصول کرتا ہے۔

حکومت کاوہ اہل کاراورصدقہ وصول کرتاہے یاذ میوں سے وہ عشر وصول کرتاہے جس پران سے مصالحت ہوئی ہے وہ محتب ہے جب تک وہ زیادتی نہ کرہے جب ایسا کرے گاتو گئہ گارہو گانسیز وہ بھی محتب ہے جوغریبوں کے مال سے عشر وصول کرتا ہے اس وقت جب کہ وہ دارالسلام میں بحیثیت تا جب داخل ہوں اوران کو امان عاصل ہوان شرا کط کے ساتھ جن کا محتب فقہ میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ داخل ہوں اوران کو امان عاصل ہوان شرا کط کے ساتھ جن کا محتب فقہ میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ (انوار المصابح: ۲/۲۸۲۲) ہم قاۃ: ۳/۱۳۳۸)

فائده: بہال وہ ٹیکس مراد ہے جوخلاف شرع لوگوں سے وصول کیا جا تاہے، حکومت کی جانب سے جوصد قب یا عشر وغیرہ وصول کیا تاہے وہ ندصر ف جائز ہے بلکہ اس عمل کو انجام دینے والے کے لئے بثار تیں بھی ہیں، آنحضرت طلبے عادم کا فرمان ہے۔

#### العامل على الصدقة بالحق كالفازى في سبسل الله حتى سرجع الى بعدته:

[حق کے ساتھ صدقہ وصول کرنے والا فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کے مثل ہے جب تک وہ اپنے گھر واپس آئے ] مطلب یہ ہمیکہ جس طرح مجاہدین کوسفر جہاد میں گھسرلوٹے تک برابر ثواب ملتار ہتا ہے، اسی طرح صدقہ وصول کرنے والے عاملین کو بھی گھرلوٹے تک برابر ثواب مبتار ہتا ہے۔

(فيض المثكوة: ٢٠/٧٢، شرح الطيبي: ٧/٢٠٤)

### عادل مائم كاقيامت كے دن مرتبہ

{٣٥٣٦} وَعَنَى آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آجَبُهُمْ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبَغَضَ الْتَاسِ إلى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآشَّدَهُمْ عَذَابًا عَالَمُ عَادِلٌ وَإِنَّ آبُغَضَ الْتَاسِ إلى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآشَدَهُمْ عَذَابًا

وَفِي رِوَايَةٍ وَٱبُعَلَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ ۔ (روالاالترمنی) وَقَالَ البِّرِمِنِيُّ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ .

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۳۸, باب ماجاء فی الامام العادل، کتاب الاحکام حدیث نمبو: ۱۳۲۹\_

**حل لغات:** المجلس: نشت،نشت گاه،سیٹ،عدالت وغیره، جاد عامه، زیادتی ظلم کرنائسی کی حق تلفی کرنا،ناحق پریشان کرنا،هو جائو۔

توجمه: حضرت ابوسعید خدری و گالنین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالنے آئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کنز دیک سب سے زیادہ مجبوب اور مجلس کے اعتبار سے لوگول میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ مجبوب اور مجلس کے اعتبار سے لوگول میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک لوگول سے سب سے قریب انصاف کرنے والا حامم ہوگا، اور بلاشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نز دیک لوگول میں سب سے زیادہ قابل نف روایت میں ہے کہ لوگول میں سب سے زیادہ دور ظالم حامم ہوگا۔ (تر مذی) تر مذی نے کہا لوگول میں عزیب ہے۔

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عام کو اپنے فیصلوں میں انصاف کرنا پ ہے ہما کہ اورزیادتی سے بچنا چاہئے، اس سے کہ عادل حکم ال کو قیامت کے دن بڑی عزت عاصل ہو گی ، اللہ تعالیٰ اس سے بے حدمجمت کا ظہار فر ما کراس کو اپنے سے قریب کرلیں گے، جب کہ ظالم عامم سے اظہار نفرت کرتے ہوئے اس کو اپنے سے دور کریں گے۔ (فیض المثلوة: ۲۸/۷) مرح اطبی : ۲/۷۷)

فائدہ: امام عادل: امام عام ہے ہرعہدے دار کو یہ ثامل ہے، ﴿ابغض، ظالم حکمرال سے الله تعالیٰ کوسخت نفرت ہے، تر مذی میں حدیث ہے کہ۔

الله مع القاضى مالعد يجرف أذا جاء تخلى عنه ولزمه الشيطان جب تك قاضى ظلم نهيس كرتاالله تعالى اس كے ساتھ رہتے ہيں اور جب وہ ظلم كرتا ہے تواللہ تعلى اللہ اس سے علا عدہ ہوجاتے ہيں اور شيطان اس كے ساتھ لگ حب تا ہے، ﴿حدیث حسن غریب اس مدیث میں ایک راوی عطیہ ہیں جو كہ تمكم فیدراوی ہیں، اس لئے یہ عدیث میں ایک سند ہے اس لئے غریب ہے ۔ (فیض المثلوق: ۲۸/۲۵۷)

# ظالم حائم کے سامنے اظہار حق کی فضیلت

{٣٥٣٤} و عَن آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِدٍ. (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة) وَرَواهُ آخَمَلُ وَالنَّسَائِيْ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ.

**حواله**: ابو داؤ د: ۲/۹۵, باب الامروالنهی، کتاب الملاحم، حدیث نمبر: ۳۳۳٬ ترمذی شریف: ۲/۰٬ ما باب ما جاء فی افضل الجهاد، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۲/۱ ما براب ما جده: ۲۸۹, باب الامر بالمعروف، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۱۱۰٬ ا

توجمہ: حضرت ابوسعید خدری طالتین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلع آجے ہم نے فرمایا کہ ظالم باد شاہ کے سامنے ق بات کہنا بہترین جہاد ہے۔ (ترمذی ، ابود اؤد ، ابن ماجہ ) احمد اور نسائی نے اسس روایت کو حضرت طارق بن شہاب سے روایت کیا ہے۔

عند سلطان جائر: یعنی جوروستم اورظلم وزیادتی والا بادشاه خطابی نے جو کہااس کا عاصل یہ ہے کہ پیدافضل جہاد اسلئے ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں جہاد میں توشمن پر غلبہ کی امید بھی ہوتی ہے خواہ ایسانہ ہو لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف حق بات کہنے میں اس کا ظلم تقریباً یقینی ہوتا ہے اور اس

<u> کے ظلم کے نتیجہ میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے ۔ مظہر نے بیہ کہا کہ بیدافضل اسلئے ہےکہ بادشاہ کا ظلم اس</u> کی تمام رعایا پر عام ہوتا ہے کہ جوایک جم غفیر ہے پس جب کو ئی شخص حق کہہ کر باد شاہ کو سے مرو کے گا تو اس کا نفع اس پوری رعایا کو حاصل ہو گا جواس ظالم باد شاہ کے ماتخت ہے اور شیخ ابو حامدا مام غزالی چیزالیا ہی نے احیاء میں فرمایا ہے کہ باد شاہ کوفییحت و وعظ کے انداز میں امر بالمعروف تو ٹھیک ہے کیکن قہر وغصہ کے ساتھ انفرادی طور پرکسی کو کہنے کی اجازت نہیں اسلئے کہ اس سے فتنداور شرکے پیدا ہونے کا اندیث ہے۔

ظالم کو مے رو کئے پر جہال بث ارت ہے، وہیں مدرو کئے پرسخت وعب بھی ہے، أنحضرت طلير علي كافرمان معين إن الناس اذاراو الظالعه فلمه يأخذو على يدهاو شكان يعمه هد الله بعقاب، جب لوگ ظالم كوظلم كرتے ديھيں گے اوراس سے روكيں گے نہيں، تويہ بات بهت ممکن ہےکہ غذاب بھی پرآئے گا۔ (ابو داؤ د،فیض اُمٹکو ۃ:۸۴/۷،شرح اطیبی:۷/۲۰۸)

اسى و چەسىسلىف كى عادت تھى كەبلاكت كاخوف كئے بغىپ روە بات كهەدىيىتے تھےوہ جانىتے تھے كه به افضل جہاد ہے،اوراس میں ہلاک ہوجاناشہادت ہے۔(مظاہری مع تخریج:۵۲۷/۴۸،شرح اطبیی:۲۰۸٪)

# بادشاه كانيك وزيرالله تعالى في عظيم نعمت

{٣٥٣٨} وَحُرْبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ اللهُ بِالْآمِيْرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدُقِ إِنْ نَسِي ذَكَرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَالِكَ جَعَلَ لَهُ وَزَيْرَ سُوْءِ إِنْ نَسِيَ لَهْ نُنَكُّهُ وُوَانُ ذَكَ لَمْ يُعنَهُ (روالاايد داؤد والنسائي)

**حواله**: ابوداؤدشريف: ٢/٧٠ م، باب في اتخاذ الوزيس كتاب الخراج والامارة, حديث نمبر: ٢٩٣٢, نسائي شريف: ٢/٢١ ، بابوزير الامام, كتاب البيعة, حدیث نمبر: ۲۰۴۸

ترجمه: حضرت عائشه والله على كرتى بين كدرسول الله طلط على الله جب الله تعالى

کسی امیر کے ساتھ بھلائی کااراد ہ فرماتے ہیں تواس کے لئے سچاوزیرمقر رفرمادیتے ہیں، چنانحیہ امیرا گر بھو لنےلگتا ہے تو وزیراس کو باد دلا تاہے،اورا گروہ کوئی بات کہتا ہے تو وزیراس کی مدد کرتا ہے،اورجب الله تعالی تعیامیر کیلئے بھلائی کااراد ہنہیں کرتے تواس کے لئے براوز برمقررفر مادیتے ہیں، چنانجیرامیر اگر بھولتا ہے تو وزیراس کو یادنہیں دلا تاہے،اورا گروہ کوئی بات کہتا ہے تو وزیراس کی مددنہیں کرتاہے ۔ (ابوداؤد،نبائی)

**تشویج**: اس مدیث کا عاصل پر ہے کہ سجاا ورنیک فطرت وزیرملن امب رکے لئے باعث سعادت ہے اور یہاس بات کی علامت ہے کہ امیر کے لئے اللہ کی طرف سے خیر مقدر ہے، یہی وجہ ہے کہ الله نے اس امیر کوسیااور خلص وزیرعطا حیا، چنانجیه بدوزیرامیر کو غافل نہیں ہونے دیتا، جوں ہی امیر حسکم خداوندی کوفر اموش کرتاہے وزیراس کو یاد دلا تاہے جس کی بنا پرامیر کو تاہی سے بچار ہتاہے،امسے رجو بھی اچھے کام کرتاہے وزیراس کی معاونت کرتاہے،اس کے برخلاف بدطینت اور جاپیوس وزیر کاملناامیر کے لئے باعث ہلاکت ہے، کیونکہ بیروزیرا پنی اغراض کی بنا پراییخ امیر کو کبھی بھی خلاف شرع با تول پرٹو کے گانہیں،امیر ناراض بہ ہواس لئے اس کےخلاف شرع فیصلوں کی بھی تائید کر رگا، جنانچہامیر بھی ہلاکپ . موجا ئېگااوروز رېجى بلاك موگاپه (فيض لمشكو ة: ۸ ۴ / ۷ بشرح اطبيي : ۷/۲۰۸)

علامه طبیعی عن بین نے فروانا: یہ جو مدیث میں وزیر صدق آیا ہے اس کی اصل وزیر صادق ہے اور صدق کہنے کی وجہ مبالغہ ہے یعنی ایسے راست باز کو وزیر بنائے ہیں جومجسم صدق ہے اوراس طرف جواضافت کی گئی ہے اس کامنٹاء بھی مزیداختصاص کو ظاہر کرنا ہے اورصد ق سے صرف صدق قول ہی مرادنهیں بلکہافعال واقوال دونوں میں صدق کا ہونامرادلیاہے۔(انوارالمصابیج: ٩/٩٩٣)

# امیر کاشکی ہونافساد کاباعث ہے

{٣٥٣٩} وَ عَرِثِي آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا الْبَتَغِي الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ ٱفْسَدَهُمْ ـ

(روالا ابوداؤد)

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۲/۰/۲ باب فی النهی عن التج سس، کتاب الادب، حدیث نمبر: ۳۸۸۹\_

حل لغات: ابتغیٰ: خواجش کرنا، چاجنا، الریبة: گمان، شک، تهمت، افسد الشیخ: بگارُنا، خراب کرنا، بے وقعت و بے نتیجہ بنانا، ناکام بنانا۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ طالعہ خوالعہ خوالعہ خوالعہ علیہ کریم طلعہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت طلعہ خور مایا کہ: بیشک عالم جب لوگوں میں شکوک وشبہات تلاشس کرنے لگے توان کو خراب کردیتا ہے۔ (ابوداؤد)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عالم کو اپنی رعب ایا کے سلسلہ میں خواہ مخواہ کے شکوک و شہرات پالنے سے گریز کرنا چاہئے، عوام پر اعتماد کرنے ہی سے ملک کا نظام محیح چلے گا،اور رعایا بھی اپنے ملک و حکمرال کے تئیں وفاد اررہے گی اس کے برخلاف برگمانی سے دوریال پیدا ہول گی اور فتت وفساد کچھوٹے گا۔ (فیض المثکو ق:۴۹)

انكاذا اتبعت عورات الناس افسلة هم اوكست ان تفسل هم فقال ابوالدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله.

اگرتم لوگوں کے پوشیدہ عیوب تلاش کرو گے،اورکھود کرید کرو گے توان کو خراب و ہرباد کرو گے، ورکھود کرید کرو گے توان کو خراب و ہرباد کرو گے، حضرت ابو در دائ واللہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ وٹیاللہ کی نے آنحضرت ولٹنے عاقبہ سے میں دور حکومت میں عمل کیا، چنانچہ اس سے ان کوخوب نفع حاصل ہوا۔ ابواداؤ دشریف کی روایت میں بھی اس مسئلہ کی وضاحت موجود ہے۔

اتى ابن مسعود فقيل لهذا فلان تقطر لحيته خمراً فقال عبدالله اناقد نهيناعن

التجسس ولكن ان يظهر لناشئ ناخذبه

حضرت عبدالله بن مسعود طلطینی کو خبر ملی که فلال شخص کی داڑھی سے شراب ٹیک رہی ہے، حضرت عبدالله طلطینی نے فرمایا کہ ممیں بخس سے منع کیا گیا ہے، اگر یہ مقدمہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ایک مدیث میں فرمایا گیا:

من سترها خاه المسلم ستره الله يوم القيامة»

جوشخص اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قب امت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

«مِن ستر على مؤمن عورة فكانما احياميتاً»

جو تخص کسی مؤمن کے عیب کو چھپائے تو گویااس نے مردہ کو زندہ کر دیا۔

ا گرحا کم شک و شبہ سے معاملہ کرے اورعوام کے متعلق بدگمانی کرے اوراس کے مطابق ان پر موافذہ کرے تواس سے لوگول کے حالات میں بگاڑییدا ہو گااور زیادہ تباہی مے گی۔

مقصودیہ ہےلوگول کےعیوب اوراحوال میں زیادہ بچس نه کیاجائے، دین میں ان کےعیوب کو چھپانے اوران کے میاملہ میں عفو درگزر کاحکم ہے۔(فیض المکلوۃ:۳۶/۷،مرقاۃ:۳۵/۱۳۵،مظاہری:۳۷/۵۲۷)

••• ال: امیر کی کھود کرید سے فساد کیول بریا ہوتا ہے؟

**جواب**: بعض لوگ چوری چھپے کوئی کام کر لیتے ہیں امیر صرف نظر کرلیتا ہے تو معاملہ د ب جا تا ہے اورا گرخواہ مخواہ کی تفتیش میں الجھ کرمعاملہ کوطول دیتا ہے، تو لوگوں کی جرات میں اضافہ ہوجا تا ہے، چنانچ یو کھلم کھلا و ہی کام کرنے لگتے ہیں۔

# عیوب کی تلاش بگاڑ پیدا کرتی ہے

{٣٥٣٠} وَعَنَى مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ إِذَا التَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَلَ المُمْدِ.

(روالاالبيهقى في شعب الإيمان)

**حواله**: بيه قى فى شعب الايمان: \/ \ ٠ ١ ، بـاب فى السـتر علـى اصـحاب القروف، حديث نمبر: ٩ ٦ ٥٩ \_

توجمہ: حضرت معاویہ طالمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلط ایم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبتم لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کی کھود کرید کرو گے تو تم ان کو برباد کر دو گے۔ (بیہتی)

تشویج: لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے ان سے صرف نظر کرنا چاہئے، ارشاد رب ہے، سخن العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، [اے پیغمبر! درگذر کارویہ اپناؤ، اورلوگول کو شیکی کا حکم دو، اور جالول کی طرف دھیان نہ دو] (سورۃ الاعراف) عفوو درگذر کرنے سے بہت سے فتنے میں ، جب کہ معائب تلاش کر کے ان پرر دوقد ح کرنے سے بہت سے فتنے پھوٹے ہیں۔ دب جاتے ہیں، جب کہ معائب تلاش کر کے ان پرر دوقد ح کرنے سے بہت سے فتنے پھوٹے ہیں۔ (2/۵۰)

انک اذا اتبعت: ، اتبع: کے معنی کھوج لگانے کے بھی ہیں اور تتبع کے معنی بھی دیگر معانی کے علاوہ کھوج لگانے کے بیل "عود ات الناس" یعنی کے علاوہ کھوج لگانے کے بیل تو گویا "اتبعت" معنی "تتبعت" کے بیل "عود ات الناس" یعنی لوگول کے پوشیدہ عیوب کی کھوج لگائی اور ان کے عیوب کی پر دہ دری کرنا چاہا تو۔

 رمول الله طلناع إلم المعجزه كها جائے كا، مذكه آنحضرت طلنا عاقيم كا عالم الغيب مونا جيبيا كه بعض نے خيال كيا ہے، مزید فضیل کے لئے گذشۃ حدیث دیکھیں۔(انوارالمصابیح:۹/۹۷۵)

# امیر کے حق تلفی کرنے پرصبر کی تا کید

{٣٥٢١} وَحُرْبَ آبِي ذَرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَآئِمَةٌ مِنْ بَعْدِيْ يَسْتَاثِرُونَ بِهِذَا أَلَغَى قُلْتُ آمَا وَالَّذِي نَعَقَك بِالْحَقّ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى ٱلْقَاكَ قَالَ آوَلا اَدُلُّك عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَالِك تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ. (رواه ابوداؤد)

حواله: ابو داؤ د شریف: ۲۵۵/۲ ، باب فی قتل الخوارج، کتاب السنة، حدیث نمبر: ۵۹ کم\_

حل لفات: استاثر به: اين لئے خاص كرنا خود كوتر جيح دينا، الفئى: تشريح ديكھئے، دل عليه، كسى بات كى رہنمائى كرنابتانا، دلەعلى الطريق: راسة بتاناكسى بات كاپية دينا\_

ترجمه: حضرت الوذر و الله بيان كرتے ميں كه رسول الله طلع عليم نے فرمايا كه تمهارااس وقت کمیا حال ہوگا، جب میرے بعد حکمرال اس فئے کے بارے میں دوسروں کوتم پرتز جیجے دیں گے، میں نے عرض کیا کہ تسم ہے اس ذات کی جس نے آنحضرت طلبے عادم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں اپنی تلوارا بینے کندھے پر دکھلوں کا اوراس کے ساتھ لڑتار ہوں گا، بہاں تک کہ آنخصنسرے طشاعلاتم سے جاملوں گا، آنحضرت طلنہ علیم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات یہ بتاؤں؟ مجھ سے ملنے تک صبر سے کام لینا۔ (ابوداؤد)

تشریع: اس مدیث کا ماصل بیہ ہے کہ اگر امیر کسی شخص کے حقوق عصب کرلے توامی سرکے غلاف بغاوت کرکے اس کومزا چکھانے کی ک<sup>وشٹ</sup>س کرنے کے بجائے صبر وضبط سے کام لینا چاہئے، تا کہ مسلما نول کے درمیان فتنہ وفیادیہ بھوٹے، جہال تک امیر کا ظلم ہے تواللہ تعب کی اسس سےخو دمواخذہ فرمالیں گے۔(فیض لمثکو ہ:۵۰/۵۰ شرح اطبیی:۷/۲۱۵) الفنی: ابن ہمام نے کہافی وہ مال ہے جو کفار سے بغیر قبال عاصل ہو جیسے خراج اور حب نریہ اور قبال کے ذریعہ جو مال عاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے اور مغرب میں ہے الفی ہمزہ کے ساتھ وہ مال ہے جو جنگ ختم ہوجانے اور ملک کے دارالاسلام ہوجانے کے بعد حاصل ہواس کا حکم یہ ہے کہ یہ سلمانوں کے لئے ہوتا ہے ان پرتقسم کیا جاتا ہے اور اس میں خمس ہوتا ہے۔

غنیمت وہ مال ہو تاہے جو دوران جنگ تفارسے حاصل ہوتاہے اس میں خمس ہوتاہے اور باقی سب مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو گانفل وہ ہوتاہے جو غازی کو اس کے حصہ سے زائد دیاجا تاہے۔

# حکم في

اس مال کا حکم یہ ہے کہ اس میں تمام مسلمان شریک ہیں اور اس میں سے تمس نہیں لیاجا تا، البت فنیمت میں سے تمس لیاجا تا ہوں جاتے ہیں۔ (مظاہری :۲۸۵۸) فنیمت میں سے تمس لیاجا تا ہے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔ (مظاہری : اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امسراء ، ہول گے جو دونوں کو یعنی مال فنیمت اور مال فی کو اپنے کئے مخصوص کرلیں گے ، مجاہدین اور عام مؤمنین کو اس میں سے کچونہ سے س دیں گئے۔ مقصدیہ ہے کہ وہ بیت المال کے سلسلہ میں شمس کم کرنے والے ، ہول گے اور مسلمانوں کے حقوق نہیں دیں گے۔ (مظاہری :۲۸)

### الفصل الثالث

# انصاف كرنے والے مائم پراللہ كى مہر بانی

{٣٥٣٢} عَرْبَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّنُدُونَ مَنِ السَّابِقُونَ إِلَىٰ ظِلِّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ إِذَا أُعُطُوا الْحَقَّ قَبِلُونُ وَإِذَا سُئِلُونُهُ بَنَلُونُهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ وَإِذَا سُئِلُونُهُ بَنَلُونُهُ

وَحَكَمُوْالِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمُ لَأَنْفُسِهِمْ درواهاحمد) مواله: احمد: ٢٩/٢\_

حل لغات: عز: طاقتور ہونا، صاحب عرت ہونا، برتر ہونا، جل: بلندو برتر ہونا، بذل: خرچ کرنا، بطیب: خاطردینا۔

توجمه: ام مؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضائی اللہ طلطے آجے ہے روایت کرتی ہیں کہ آنخضرت طلطے عَادِم نے فرمایا کہ کیاتم لوگ جانئے ہوکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہااللہ اور اسس کے رسول طلطے عَدَد اللہ وجانئے ہیں، آنخضرت طلطے عَدَد مایا وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا جاتا ہے تو حق کو قب بول کرتے ہیں، اور جب ان سے مانگا جاتا ہے تو درسیتے ہیں اور لوگوں کے حق میں وہی فیصلہ کرتے ہیں، جوفیصلہ وہ اپنی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔ (احمد)

تشویج: اس مدیث میں آنحضرت طلطے آیا ہے۔ ایک محمرانوں کے تین اوصاف بیان کئے ہیں، جنہیں عادل ومنصف حکمراں ہونے کی بنا پرعش الٰہی کا قیامت کے دن سبایہ نصیب ہوگا، جب کہ عرش الٰہی کے سایہ کے علاوہ کو ئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔

- (۱) .....جول ہی ان کوحق بات سے مطلع نمیا جائے گاوہ فوراً اس کو قبول کریں گے ، حق کی قبولیت کی راہ میں ان کو دیوار نہیں بننے دیں گے ، اور قبولیت حق میں خواہ ان کا ظاہری نقصان کیوں مذہو وہ نقصان گوارا کریں گے ہے۔
- (۲).....جب ان سے حقد ارا بین حق مانگیں گے تو فوراً ان کاحق ادا کریں گے اس سلسلہ میں کسی قسم کی غفلت وکو تا ہی اور ٹال مٹول سے کام نہیں لیں گے۔
- (۳) .....فیصله کرتے وقت ممکل انصاف کریں گے،اورجس طرح اپنے لئے آرام وسکون پسند کرتے ہیں اسی طرح اپنی رعایا کے لئے بھی چین وسکون اور وہ سب کچھ پبند کریں گے،جس کو اپنے لئے پہند کریں گے،جس کو اپنے لئے پہند کرتے ہول گے۔(فیض المثکو چ:۵۱ / ۵)،شرح الطیبی (۲۱۱ / ۷)

جن امراء وحکام میں یہ تین اوصاف پائے جائیں گے عرش آئی کاسایہ بروز قیامت ان کونصیب ہوگا۔

السابقون الى ظل الله: بهت جلدكن لوكول وعش الهي كاما ينصيب بوكار

(۱) اعطو االحق" دومعنی میں (۱) حق دیاجا تاہے (۲) کلم حق کہا جا تاہے۔

قبلوہ: دومعنی ہیں(۱)اسکو قبول کرلیتے ہیں،(۲)فرمال برداری کرتے ہیں۔

(۲)و اذا سئلوہ" دومعنی میں (۱)ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، (۲)ان سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے۔

بذلوه: دومعنی میں (۱) پوچھی گئی بات کا جواب دیتے ہیں، یعنی چھپاتے نہیں ہیں (۲) مانگی گئی چیز بخوشی دیتے ہیں۔

(۳) حکمواللناس، فیصله کرنے میں جواپیے لئے پیند کرتے میں وہی تمام لوگوں کے لئے پیند کرتے میں وہی تمام لوگوں کے لئے پیند کرتے میں امیری عزیبی، عزت و ذلت کی بنیاد پران کے یہال فیصلے نہیں ہوتے۔
(فیض المشکو ۃ: ۵۱/۵)، مرقاۃ: ۲/۵۰۰۷)

#### تین خطرناک چیزیں

{٣٥٣٣} وَعَنَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَقَةٌ اَخَافُ عَلَى اُمَّتِى الْإِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنُواءُ وَحَيْفُ السُّلُطَانِ وَتَكُنِيْبُ بِالْقَدُرِ . (رواه احمد) معالمه: احمد: ٥/٠٥ ا ـ معالمه: احمد: ٥/٠٠ ا ـ معالمه: احمد: ٥/٠٠ ا ـ معالمه: احمد: ٥/٠٠ ا ـ معالمه: احمد تا معالمه المعالمة المعالمة

حل لفات: انوائ: علم نجوم كابرًا ماهر، يه اسم فضيل ہے اس كافعل نهيں آتا ہے، حيف: ظلم وستم، حاف: (ض) حيفاً عليه ، ظلم وزيادتی كرنا۔

توجمہ: حضرت جابر بن سمرہ وٹائٹیئی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ+ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنی امت پر تین با توں سے ڈرتا ہول(۱) چاند کی منازل سے بارش طلب کرنا، (۲) بادشاہ کا ظلم کرنا، (۳) تقدیر کا انکار کرنا۔ (احمد)

تشریح: اس مدیث میں تین ایسی با تول کاذ کرہے جن کے بارے میں آنحضرت طلعیا علیہ

کواس بات کاخوف تھا کہامت کے افراد ان سے دو چارہو کر ہلاکت میں پڑیں گے۔

(۱)حقیقت یہ ہے کہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے اور بارش اسی کے جسکم سے ہوتی ہے، لیکن امت کے لوگ باطل نظریہ قائم کر کے جاند کے برجوں کو اس کا سبب قرار دیں گے۔

(۲) ظالم بادشاہ ہول گے، جن کی وجہ سے امت کے افراد پریشان ہونگے۔

(۳) اچھی اور بری تقدیر پریقین رکھناایمان کاایک جز ہے،لیکن کچھلوگ تقدیر کاا نکار کرکے گمراہ ہول گے \_ (فیض المٹکو ۃ:۷۵۲؍مرقاۃ:۷/۱۳۷)

الانوای: نہایہ میں ہے کہ یہ اٹھائیس منزلیں ہیں ہررات چاندان میں سے ایک منزل میں ہوتا ہے اور دوسرااس کے مقابل اسی وقت مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور یہ سب کی سب سال کے خت م ہونے پرختم ہوجاتی ہیں عرب کے لوگ گمان کرتے تھے کہ منزل کے سقوط اور اس کے رقیب کے طلوع سے بارش ہوتی ہے اور وہ بارش کو اسی کی طرف منسوب کرتے تھے۔

الاستسقاء بالا نواء: تنارول کے ظہور سے بارش طلب کرنا ،مشر کین عرب بارش کے نزول کا سبب چاند کی منازل کو قرار دیتے تھے، جب بارش ہوتی تووہ کہتے کہ چاند کی فلال منزل کی وجہ سے بارش ہوئی ، یدایک غلط نظریہ ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیول کہ اسلام کی تصور تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات جب جہال چاہتی ہے بارش کا نزول فرماتی ہے۔

وحیف السلطان: ظالم بادثا ہول کا ظلم وستم بہت ہی بینے چیز ہے،اس کئے آنحضرت ملتے علیم میں کواس کی طرف سے بھی اندیشہ تھا۔

وتعذیب بالقدد: خیر وشرسب الله کے حکم سے مقدر ہوتا ہے اس کئے تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیکن بعض لوگ تقدیر کے سلسلہ میں اسلامی نظریہ سے الگ ہو کر گمراہ ہوئے، مثلاً کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان اجھے اور برے اعمال کاخو د خالق ہے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ۔

(فیض اُمٹکو :: ۲۵/۵۲) شرح الطیبی: ۲/۱۲)

# چھدن کی تاکید کے بعدزرین فیحت

{٣٥٣٣} وَحَنَ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ اتَامِ اَعْقِلُ يَا اَبَاذَرَّ مَا يُقَالَ لَك بَعْلُ فَلَبَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ اُوصِيْك بِتَقْوَى الله في شِر آمُرِك وَعَلاَنِيَتِه وَإِذَا اَسَأْتَ فَاحْسِنُ السَّابِعُ قَالَ اُوصِيْك بِتَقْوَى الله في شِر آمُرِك وَعَلاَنِيَتِه وَإِذَا اَسَأْتَ فَاحْسِنُ وَلاَ تَشْرَلُ وَعَلاَئِيَتِه وَإِذَا اَسَأَتَ فَاحْسِنُ وَلاَ تَشْرِفُ اَمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ وَلاَ تَشْرَلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكِ وَلاَ تَقْمِضُ آمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ النَّهُ وَلاَ تَقْمِضُ آمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ الْتَنْ فَلِ اللهُ عَلَيْكُ وَلاَ تَقْمِضُ آمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ الْمُعْلَى وَلاَ تَقْمِضُ آمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ الْمُعْلَى وَلاَ تَشْرِضُ آمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ الْمُعْلَىٰ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلاَ اللهُ عَلَيْكُ وَلاَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا تَقْمِلُ مَا مَانَةً وَلاَ تَعْمَلُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَلاَ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا تَقْمِلُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا تَقْمِلُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حواله: احمد: ۵/۱۸۱\_

حل لغات: عقل ضرب: سے عقل الغلام بیمجھ دار ہونا کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے قابل ہوجانا ،عقل آجانا کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ،التقوی: ڈر،عظمت و ہیبت کاخوف ،تقوی الله: خوف خدایعنی اس کے احکام کی بجا آوری اور ممنوعات سے اجتناب ،خدائی اطاعت کے ذریعب اس کی سزاسے احتراز ، اساء فلان: برایا غلط کام کرنا ،برا کرنا ، خراب کرنا ،احسن: اچھا کرنا ،اچھا کام کرنا ، نیکی کرنا ،قبض الشئ: ہاتھ سے پکونا ،ہاتھ میں لینا ،قبضہ میں لینا ۔

توجمہ: حضرت ابوذر رشالتین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقے علیم نے چھروز تک مجھ سے فرمایا کہ بعد میں جو بات کہی جائے اس پرخوب غور کرنا، جب سا توال دن ہواتو آنخصت رت طلقے علیم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ظاہری و باطنی ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر کوئی برا کام سرز دہوجائے تونی کی کرلینا، اورکسی سے سی چیز کا بھی سوال مت کرنا، اگر چہ تمہارا کوڑا، ی گریڑے اورکسی کی امانت اپنے پاس مت رکھنا، اورد و آدمیوں کے درمیان فیصلے کے ذمہ دارمت بننا۔ (احمد)

تشویج: اس مدیث میں آنحضرت طلط ایم نے حضرت ابو ذر طاللہ کو چند نہایت قیمتی نصحتیں کی ہیں جو شخص ان فیمحقوں پر ممل کرے گاد نیاوآخرت دونوں جہان میں کامیاب رہے گا۔

(۱) .....الله تعالیٰ ظاہرو باطن سب سے واقت ہیں کوئی چیزان سے پوشیدہ نہیں ،لہذا آدمی کو ہمہوقت اور ہر ممل میں الله کے خوف کو مدنظر رکھنا چاہئے۔

نکی کےنورسے گناہ کی للمت زائل ہوجائے ۔

(۳).....سوال کرناذلت کی بات ہے، لہذا اپنی حاجات کے لئے کسی سے مدد طلب نہیں کرنا جا ہئے، کتنا ہی چھوٹا کام کیوں مذہومتی الامکان خو د کرنا چاہئے، دوسروں سےمدد لینے سے بچنا چاہئے۔

(۴) ....کسی کی امانت اینے یاس رکھنا بہت بڑی ذمہ داری اٹھانا ہے،اس لئے کہ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہےاور شیطان انسان کا بہت بڑادشمن ہے ممکن ہے کہو ہ فریب میں مبتلا کرکے پیر جرم کراد ہے، لہذاخوہ مخواہ کے لئے اپنے آپ کواس ذمہ داری کامکلف مذبنانا چاہئے۔

(۵)....جکم بننااور حاکم بننا بھی بڑی ذمہ داری کاعمل ہے،اس میں نقصان کاامکان زیاد ہ ہے،اس لئے حتی الامکان اس ذمه داری کو لینے سے بھی بچنا جاہئے ۔ (فیض المثکو ۃ:۷/۵۲،مرقاۃ:۷/۱۳۷)

ستة العام: اس ميس د واحتمالات بين يهلا به كه به قول كاظر ف بهواورمقول ا گلاجمله بهوااورمعني به كه مجھ کو چھ دن تک برابر آپ نے فرمایا کہا ہے ابو ذرخوب سمجھ لو اور یادرکھواور دوسرااحتمال یہ ہے کہ «مستة ایامر » ظرف ہوعقل کااور «مایقال» جواب ہوسوال مقدر کا یعنی «ای شیع اعقل بستة ایامر » اور معنی یہ ہیں کہ چھ دن غور وفکر کرلوتو سوال کیا کہ چھ دن تک کس چیز پرغور وفکر کروں تو آنحضر سے طلب علیہ سے فرمایا که یه جوتم سے کہا جارہاہے، «فلها کان یوم السابع» چھ دن جب اسی حال میں گذر گئے اور ساتوال دن ہوا''قال'' تو آنحضرت طلتیا قلام نے فرمایا۔

اوصمكم متقوى الله في سرا مركوعلانديته: يس تم كو وصيت كرتا بول الله سے خوف کی تمہاری تمام امور میں خواہ وہ لوگوں کی نگاہ سے خفی ہوں یا ظاہر ہوں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنااسلئے کہ جو چیزلوگوں کی نظر سے خفی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو و ہ بھی مخفی نہسیں ۔سب ظاہر ہی ظاہر ہے تواسکی بازپرس سے بچنا کہال ممکن ہے اس لئے ہر چیز میں تقویٰ اختیار کرناانتہائی ضروری ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے حفاظت ہو سکے،علامہ طیبی عثبی نے فرمایا میری عمر کی قسم اگر کلمہ اولی کاحق ادا کردیاجائے تواپیا جامع کلمہ ہے کہ بھی کافی ہوجائے آنخصنسرے طلنے علاقے سے مسروی ہے کہ آنحضرت ملائليا عليم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگرلوگ اس پرممل کرلیں تو وہی ایک آیت ان کے لئے کافی ہوجائے وہ آیت پہنے:

ومن يتق الله يجعل له مخر جاويرز قه من حيث لاسعة سب: (الأية) اورجوكو في الله سے ڈرے گااللہ اس کے لئے مشکل سے نگلنے کا کوئی راستہ پیدا کردے گااوراسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا ہمال سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔

آنحضرت طلتیاعاتی مسلسل اس آیت کو پڑھتے رہے۔

ایک مدیث میں ہے «او صیکم بتقوی الله فانه راس کل شیم» میں تم کواللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہول اسکئے کہ ہر چیز کی جڑے۔

واذاا اسأت فاحسن: اورجب کسی برے فعل کابتقا ضائے بشریت ارتکاب ہوہی مائے تواس کے بعد نیکی کا کام کرلوکوئی عبادت کرلوبیج وتحمید کرلواس لئے کہ ﴿ ان الحسنات پینھبن السیأت، یقیناً نیکیال برائیول کومٹادیتی ہیں۔

اس مدیث میں اشارہ ہے کہ انسان شہوتوں اور حیوانی تقاضوں اور ملکی خصائل پرییدا کیا گیاہے تو جب بہیمت اورشہوتوں کا جوش پیدا ہوتا ہے،تو خصائل ملکیہ اس کاد فاع کرتیں ہیں اوراس کے جوشس کوٹھنڈا کردیتی ہیں اور خصائل ملکیہ ہی طاعت وعبادت ہے آنحضر سے طالبہ اور خصائل ملکیہ ہی طاعت وسری مدیث میں فرمایا: "اتبع السیئة الحسنة تمحها" یعنی برائی کے بعدیکی کروتا کہ وہ کی برائی کومٹادے، ون سقط سوطك ، مطلب بیہ ہے کہ اگر سواری پر سے تمہارا کوڑا گرمائے تواس کو اٹھانے کا کھی کئی سے سوال مت کرواس لئے کہ ۔

ان السوال ذل: يعنى سوال ذلت إوريه صرف كريم وعزيز ذات سے ،ى ہونا چاہئے، امام احمد عن سيودغيرك فصن وجهي عن سيودغيرك فصن وجهي عن المهمد كما صنت وجهي عن مسئلةغيرك

یعنی اے اللہ جس طرح آپ نے میرے چیرے واپنے غیر کے سجدہ سے بحیا یا اسی طسرح میرے چیرے واپیے غیر سے سوال سے بھی بحالیجئے۔

البته ايك مديث ميل يبهى فرمايا كيا: «ن كنت لابدسائلا فاسئل الصالحين» يعنى

ولا تقبض اهانة: بلاضرورت لوگول كى امانتيں اپنے پاس مت ركھوكه مبادا خيانت كا ادتكاب ہوجائے نيزاس ميں تہمت لگنے كا بھى احتمال ہے یعنی بلاو جدكوئی كہدسكتا ہے كہ مثلا امانت كی رقسم سے كاروبار كررہے ہيں جب كہ حقیقت سے اس كاكوئی تعلق مذہو۔

ولاتقص بین اثنین: یعنی دوآدمیول کے درمیان بھی فیصلہ کی ذمہ داری قبول مت کرو چہائے کہاں سے زائد کے درمیان کافیصلہ آنحضرت طلقے عَلَیْمِ سے فرمایا۔

من جعل قاضیا فقد ذبح به فیر سکین: یعنی جس کو قاضی بنادیا گیا توسمجه لوکه اس کو بغیر چری کے ہی ذبح کردیا گیا۔ (انوار المصابیح: ۹/۷۲۹ بشرح الطبیی: ۷/۲۱۳)

فافدہ: چونکہ امانت وفیصلہ بعض مرتبہ ضروری ومفید اور قرین مصلحت ہوا کرتا ہے اس لئے اس محدیث کے بارے میں شارعین نے کہا ہے کہ حضرت ابوذر رٹی گئیڈ کی کمزوری کی وجہ سے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں دشواری کی وجہ سے آنحضرت طلطے عادم سے فرمایا ہوگا چنانح پھسل اول حدیث نمبر ۲۷۲۲ میں آنحضرت طلطے عادم کا پیفر مان گذر چکا ہے۔

يا اباذر انى اراكضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم .

اے ابوذر! میں تم کو کمزور دیکھ رہا ہوں اور میں بلا شبہتمہارے لئے وہی پیند کرتا ہوں جواپیے لئے پیند کرتا ہوں بھی دوآدمیوں کا بھی امیرمت بننا اور کسی یتمی کاوالی نہ بننا \_اس نمبر کی حدیث پہلے اجزا کو بھی دیکھ لیا جائے ۔

#### سسرداری،ندامت،ملامت اوررسوائی

 مَلَامَةٌ وَاَوْسَطُهَا نَسَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْئٌ يَوْمَر الْقِيَامَةِ ـ (روالا احمد)

حل لغات: ولى البلد: عائم بننا، عزو جل: عديث نمبر: ٣٦١١ مركى تشريح ديكھتے، غل فلاناً: گلے ميں طوق دُالنا، فك الشيئ: كھولنا، دُهيلاكرنا، او بقه: بلاك كرنا۔

توجمہ: حضرت ابوامامہ رظالیاتی حضرت نبی کریم طلقے علیم سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت طلقے علیم سے نبی کہ جو محضرت طلقے علیم سے فرمایا کہ جو شخص بھی دس آدمیوں یااس سے زیادہ لوگوں پرامیر بنے گاوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کی گردن میں طوق پڑا ہوگا، اس کاہاتھ اسس کی گردن سے لگا ہوا ہوگا، پھراس کی سے کہ اس کو چھڑائے گی یااس کا گناہ اس کو ہلاک کرد سے گا، حسکومت کردن سے لگا ہوا ہوگا، پھراس کی سے کہ اس کو جھڑائے گی یااس کا گناہ اس کو ہلاک کرد سے گا، حسکومت واقتدار کی ابتداء ملامت ہے، اس کادرمیان ندامت ہے اور اس کا آخر قیامت کے دن رسوائی ہے۔

تشویج: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ حکومت واقتدار کے حصول کی ہر گزہسر گز کوشش نہ کرنا چاہئے اور عہدے ومناصب سے اپنے آپ کوختی الامکان الگ رکھنا چاہئے ،اس لئے کہ اس میں طرح کی رسوائی، پیٹیمانی اور تنقید کا سامنا ہوتا ہے، دنیا میں بھی زیر تنگیں لوگ الزمات کی بارش کرتے ہیں اور قیامت کے دن احسکم الحالی نین کے یہال بھی جو اب دہی ہوگی، جس میں بہت کم ہی لوگ مواخذہ سے نج سکیں گے ۔ (فیض المشکو قادی کے اللہ کا کے بیال بھی جو اب دہی ہوگی، جس میں بہت کم ہی لوگ مواخذہ سے نج سکیں گے ۔ (فیض المشکو قادی کے اللہ کا کے بیال بھی کے ۔ (فیض المشکو قادی کے اللہ کا کہ شرح الطبی : ۲۱۲۷)

اولها: یعنی امارت کی ابتداء "ملامة" امیر و حائم بیننے کے ساتھ ہی اس پر ملامت کی بوچھار شروع ہوجاتی ہے ایک تو مخالفین شروع ہی سے برائیاں کرنا کیچڑا چھالنا سشروع کرتے ہیں اور بدنام کرنے اور اسکونا کام بنانے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں موافقین میں بھی جب کسی کامعاملہ یا مقدمہ پیش آتا ہے تواس سے بھی مزید خالف تول کاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ اسس لئے کہ فیصلے سب کے موافق تو ہوسکتے نہیں وہ تو بہر حال کسی کے موافق اور کسی کے خالف ہول گے اور جس کے خالف ہوگاو ، پورا گروپ مخالف بوگاو ، پورا گروپ مخالف بن جاتا ہے اور مخالفت کاسلسلہ شروع کردیتے ہیں ۔ تو گو یا ہر فیصلہ میں مخالفین کی ایک جماعت تیار ہوجاتی ہے اور اس طرح ملامت کاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔

واوسطہاندامة: [اوراس كااوسط ندامت ہے] يعنی جب چارول طرف سے ملامتوں كا سلمة شروع ہوتا ہے مخالفين ہيں اور سلمة شروع ہوتا ہے مخالفين تو چرمخالفين ہيں اسپيند دوستوں كی طرف سے بھی جب مخالفتيں ہوتی ہيں اور آئے دن ہي سلسلہ ہوتا ہے اور آدمی ان سب چيزوں كوسو چتا ہے تو ندامت وشرمندگی ہوتی ہے۔

آخد ہا خذی: [اس کا آخر ذلت ورسوائی ہے] یعنی امیر وجائم سے بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں پرظلم وزیادتی ہوجاتی ہے اورصاحب حقوق لوگوں سے معافی تلافی بھی نہسیں ہوتی اسلئے قیامت کے روز ان سب لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے سزا بھکتنا پڑے گی،جس کی وجہ سے کتنی ذلت ورسوائی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ (انوار المصابیح: ۲/۲۷۲ مرقاۃ: ۱۳۸۸)

### امير كوناانصافی سے پچنے كی تلقین

(۱۳۵۳) و عَنْ مُعَاوِيةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَالْ وَاللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ وَالْ وَاللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ وُلِّيْتَ اَمُرًا! فَاتَّقِ اللهَ وَاعْدِلْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُتُلِيْتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُتُلِيْتُ مَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُتُلِيْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُتُلِيْتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُتُلِيْتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى البُتُلِيْتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حواله: احمد: ۱/۱۰۱

حل لغات: ولى فلانا الامر: كسى كام كالسي كونتظم بنانا، حائم مقرر كرنا، كوئى كام سير دكرنا، ابتلاه: آزمانا، آزمانش ميس و ال كرجان لينا۔

توجمه: حضرت معاویه و النه این کرتے میں که رسول الله طلقی آیم نے فرمایا که اے معاویہ! گرتمہیں حکومت واقتدار حاصل ہوتو تم الله سے ڈرنااور انصاف کرنا، حضرت معاویه و الله فی فرماتے میں کہ اس وقت سے میں برابر سمجھتا تھا کہ میں حضرت نبی کریم طلقے عربے کم حاصل کی وجہ سے ضرور کسی معاملہ میں مبتلا کیا جاؤں گا، چنانچے میں مبتلا کردیا گیا۔

تشریع: آنحضرت طلنے علیم نے جس چیز کی نصیحت حضرت معاویہ طالعیہ کو فرمائی ہے وہ ہر امیر کے لئے نصیحت ہے اگرامیر دل میں خوف خدابہالے اور عدل وانصاف سے فیصلے کرے تواس کے لئے بہت سی بشارتیں ہیں اس کو قیامت کے دنءش الٰہی کاسار نصیب ہو گاالڈ تعب کی کا قرب میسر آئے گا اوربهت بلندمرتبه سے سرفرا ز کیا جائے گا۔ (فیض اُمٹکو ۃ: ۵۲ / ۲ مرقاۃ: ۳/۱۳۸)

# بچوں کی حکومت سے بناہ مانگنے کی تلقین

{٣٥٣٤} وَعَرِثَى آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيْنَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ رَوِيٰ الْإَحَادِيْتَ السِّتَّةَ. (آَحْمَلُ وَرَوَى الْبَيْهَةِيْ حَدِيْتُ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلَائِل النَّيْهُ قَ

**حل لغات**: الرأس: ہر چیز کا بالائی حصہ ابتدائی حصہ، چوٹی،سر،سرا، دل، دماغ،سر دار**ق**وم، سر براه وغیره به

ترجمه: حضرت ابوہریرہ فاللید بیان کرتے ہیں که رسول الله طلاعادم نے فرمایا کهستر کی ابتداء کی بناہ مانگواور بچوں کی امارت سے بناہ مانگو،ان چھے مدیثوں کی احمد نے روایت کیا ہے اور بیہ قی نےحضرت معاویہ طالتٰیہ؛ کی حدیث کو دلائل النبوۃ میں نقل فرمایا ہے۔

تشويع: اس مديث مين آنحضرت طالع المالية في دوابحرف والحفتول سے يناه طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

(۱)وہ فتنہ جو بچھ کی ابتداء میں رونما ہونے والا ہے۔

(۲) چھوٹے چھوٹے بچوں کو حکومت واقتدار حوالے کرکے مسلمانوں کے امور کاان کو ذمہ دار بنائے جانے کے فتنہ سے آنحضرت واللہ قارم نے صحابہ کو ہدایت کی تھی کہتم اللہ سے دعا کروکہ اس فتنے میں تم لوگ ملوث پذہو\_( فیض اُمٹکو ۃ: ۵۵/۵۸ ثمرح اطبیی:۲۱۶)

من داس الاسمعين: سترسال كي ابتدائي سے مرادين بيجري كي ساتويں دہائي ہے اسس كي ابتداء الارہجری سے ہوتی ہے ۲۰رہجری کے آخر میں حضرت معاویہ ﷺ؛ کاانتقال ہوگیا،اوران کے ا انتقال سے حکومت پر سے صحابہ کرم رضوان اللہ علیہم اجمعین کابرکت والاسایہ ختم ہوگیا، حضرت معاویہ و اللہ اللہ علیم المحتون کے بعدان کے بعدان کے بیٹے یزید و اللہ بھی نے نہ مام حکومت سنبھالی، ان کی حکومت کے قائم ہوتے ہی اسلام دخمن طاقتوں نے خاندان نبوت کا سہارا لے کرسیدنا حضرت حیین و اللہ بھی عقیدت ظاہر کی اور بالآخروہ عظیم سانحہ پیش آیا جس کو تاریخ میں حادثہ کر بلا کے نام سے یاد کیاجا تا ہے، اسس زمانے میں دشمنوں کی سازش سے مسلمانوں میں خوب افتراق وانتثار کھیلا۔

واهادة الصبيان: [بچول كى امارت سے الله كى پناه طلب كرو] بچول كى حكومت سے پناه طلب كرنے كى آنحضرت طلب علیہ اللہ كى بناه طلب كرنے كى آنحضرت طلب علیہ اللہ كے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی

ستر سے ہجرت کے لحاظ سے ستر برس مراد ہیں اس میں یزید بن معاویہ رٹی گئاٹیئے کی حکومت کا زمانہ شامل ہے، جو وفات نبوت کے ساٹھویں سال میں سٹ روع ہوا، (مگریہ تاویل تب بن سکتی ہے کہ اگر زمانہ نبوت سے شروع کیا جائے، فقد بر)لڑکول کی حکومت سے مراد نبوم وان کی حکومت ہے۔

(مظاہر حق: ۳/۵۳۱) مرقاۃ: ۱۳۸)

### جيسے اعمال ویسے حکمراں

{٣٥٣٨} وَعَنَ يَغِيلُ ابْنِ هَاشِمِ عَنْ يُؤنُسَ بْنِ آبِيَ اِسْحَاقَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُونُونَ كَذَالِكَ يُوَمَّرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُونُونَ كَذَالِكَ يُوَمَّرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُونُونَ كَذَالِكَ يُوَمَّرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا تَكُونُونَ كَذَالِكَ يُومَّرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا تَكُونُونَ كَذَالِكَ يُومَّرُ

**حواله:** بيهقى فى شعب الايمان: ٢٣/٦/٢٢، باب فى طاعة اولى الامر، حديث نمبر: ١٩٩١\_.

ترجمہ: حضرت یکیٰ بن ہاشم حضرت یونس بن اسحاق سے اور وہ اپنے والد سے نقسل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقے عَلَیْم نے فرمایا کہتم لوگ جیسے ہوگے ویسے ہی تم پر امیر مقرر ہول گے۔

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ امیر کی تقرری کا دارومدارعوام کے اعمال پرہے، جیسے اعمال ہوں گے والے ہوں گے، اور اعمال ہوں گے والے ہوں گے، اور اعمال ہوں گے ویسے ہوں گے، اور نیک ایجھے ہوں کے، اور نیک ایجھے ہوں کے ملی نیک نصیب ہونگے، جب کہ بدم کی کے ملیجہ میں برے حکام سے سابقہ پڑے گا۔ (فیض المثلو : ۵۵٪)

عن ابی اسعاق عن ابید: صاحب مشکوة نے ان کا شمار صحابہ میں نہیں کیا تابعین کی نصل میں یہ فرمایا کہ وہ ابواسحاق عنروبن عبداللہ بیعی ہمدانی کوئی ہیں صحابہ میں سے حضرت علی حضرت ابن عباس طالعہ ہم اکو دیکھا ہے اور حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقسم طالعہ ہم میں ہے حدیث سنی ہے حضرت المش وعید ہم اکو دیکھا ہے اور حضرت المش وعید ہم اور توری عید ہم اور توری عید ہم الدوایات ہیں ، حضرت المش وعید ہم الدوایات ہیں ، حضرت المش و عید ہم اللہ ہم الدوایات ہیں ، حضرت عثمان عنی طالعہ ہم کے دور خلافت میں ۱۲۰ ہم ہم کی اس بیدا ہموت اور ۱۲۹ ہم کی میں انتقال فرمایا: «کہات کونون» یعنی تم جیسے ہمو گے صالح اور نیک ہمو گے یا شریر و برخمسل و بدکر دار ہموگ «کاراك» اسی طرح اور اس کے موافی "یو مر"تم پر امیر مقرر کیا جائے گا، یہ باب تفعیل سے میم کی تشدید کے ساتھ ہے ، علی کھی تم پر ایعنی تم ہم المیر کی چیشیت سے ، جامع صغیر کی روایت میں یہ تشدید کے ساتھ ہے ، علی کھی ۔ (انوار المسابع: ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ می والمیر کی چیشیت سے ، جامع صغیر کی روایت میں یہ سے ، در کہات کی نور نور کی کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کی نور نور کی کیات کی نور نور کیات کی نور نور کی میات کی نور نور کی کیات کی نور نور کی میات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کی نور نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کیات کیات کونوں نور کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کیات کی نور نور کیات کی نور کیات کی نور نور کیات کی نور کیات کی نور کیات کی نور کیات کی نور نور کیات کی نور نور کیات کی نور کیات کیات کی نور کی کی نور کیات کی نور کی

کماتکو نون کذالک یو مرسلم : تمهارا عمل اچھا ہوگا تو حاکم اچھا ہوگا تو حاکم اچھا ہوگا تمہارا عمل برا ہوگا اس معنی میں آنحضرت طلعے عوام کا فرمان ہے کہ ﴿اعمال کم عمال کم عمال کم عمال کم عمال کم اس جی کہ ﴿اعمال تمہارے حاکم ہیں اب جس طرح کا حاکم چاہتے ہو، اس طرح کا عمل انجام دو، عوام یہ چاہیں کہ خدائی مرضی کے خلاف زندگی گذاریں اور ان کو امیر نہایت متنی و پر ہیز گارعادل ومنصف ملے، جوان کے ساتھ بحر پور انصاف کرے ایسا بہت مشکل ہے، ایک موقع پر آنحضرت طلعے عوائی ہوان کے ساتھ بحر علی علی کم ہوان کے ساتھ بول انصاف کرے ایسا بہت مشکل ہے، ایک موقع پر آنحضرت طلعے علی ہوا ہوگا ۔ ﴿اللهِ عَلَمُ لَلهُ مِنْ اللهِ عَلَمُ لَلهُ مِنْ اللهِ عَلَمُ لَلهُ مِنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَالُح ہول تو ضروری ہے کہ خود بھی نیک وصالح ہول تو ضروری ہے کہ خود بھی نیک وصالح بنے کی کوشش کریں کوشش کریں حاور اسپنائل وعیال اور اسپنائل قرابت اور دیگر لوگوں کو بھی نیک وصالح بنانے کی فکر کریں کوششس کریں محض شور مجانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ایسا ہور ہا ہے و پیا

#### بادشاه رعایا کامحافظ ہوتاہے

{٣٥٣٩} وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السُّلُطَانَ ظِلُّ اللهِ فِي الْاَرْضِ يَاوِيْ إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُوْمِ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا عَلَلَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكُرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكُرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعْرُ

**حواله:** بيهقى فى شعب الايمان: ٢/٢ ١ ، باب فى طاعة او لى الا مر حديث نمبر: ٣٢٩٤ .

حل لغات: جار: (ض) جوراً عليه: ظلم كرنا، تنانا، الاصر: پخته عهد، بوجه، آوى فلاناً: اپنے پاس تُقهرانا، پناه دينا، جار: (ض) جورا عليه: ظلم كرنا، تنانا، الاصر: پخته عهد، بوجه، كناه \_

ترجمہ: حضرت ابن عمر و اللہ ہم اللہ ہم اللہ اللہ طالع کے بین کہ بلا شہر سول اللہ طالع کے آج ہمایا کہ بادشاہ روئے میں پر اللہ تعالی کاسایہ ہوتا ہے، اللہ کے بندول میں سے ہر مطلوم بندہ بادشاہ کی پناہ لیتا ہے، چنا نچ ہجب وہ عدل کرتا ہے، تواس کیلئے تواب مقرر ہوجا تا ہے اور رعایا پر شکر گذاری لازم ہوجاتی ہے، اور جب وہ طلم کرتا ہے تواس کے لئے گناہ کھے دیا جاتا ہے اور رعایا کے لئے صبر کرنالازم ہوجا تا ہے۔

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ بادشاہ رعایا کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے، مظلوم و مجبور شخص انصاف کی فریاد لے کر بادشاہ ہی کے پاس آتا ہے، لہذا بادشاہ کو انصاف کرنا چاہئے، انصاف پبند بادشاہ کے لئے بہت اجرو تواب ہے، لیکن اگر کوئی بادشاہ اپنے فرائض سے کو تاہی کرتے ہوئے بجائے عبدل وانصاف کے ظلم وزیادتی کرتا ہے تواس کے لئے سخت گناہ اور ہلاکت مقرر کر دی جاتی ہے، رعایا کے ساتھ انصاف ہویانا نصافی ان کو بہر حال بادشاہ کے خلاف محاذ آرائی نہ کرنا چاہئے، بلکہ انصاف ملنے پر شکر کرنا چاہئے، جب کہنا انصافی پر صبر کرنا چاہئے۔ (فیض المثلو چ: ۲۱۹ / ۲)، شرح الطیبی : ۲/۲۱۷)

ظل الله: اورایک روایت میں ظل الرحمن ہے، بی الارض ، اس کئے کہ زمین پر ہی لوگوں سے تکلیف کو زائل کرتا ہے ایسے ہی جیسے سایہ مورج کی گرمی کی تکلیف کو زائل کرتا ہے، اور نہایہ میں یہ ہے کہ جھی

"الظل" کے ذریعہ حفاظت وحمایت کی طرف کنایہ کہیاجا تاہے، علامہ طبیبی عثیبی نے یہ مطلب بیان کیا کہ جس طرح لوگ سورج کی گرمی کی تکلیف سے سایہ ٹھنڈک سے راحت حاصل کرتے ہیں اسی طرح لوگ بادشاہ کے عدل وانصاف کی ٹھنڈک کے ذریعہ ظلم وستم کی گرمی سے راحت حاصل کرتے ہیں۔

یاوی الیه کل مظ اور الله بالابیان کیا مفہوم علامہ طبی عث الله بالابیان کیا ہے اور قال کی اضافت الله کی طرف یعنی اس کو الله کا سایہ کہنا یہ اس کی عزت کو بلند کرنے اور اسس کے اعزاز کیلئے ہے ایسے ہی جیسے بیدیت الله یا ناقة الله ، میں ہے ، نیزیہ بھی بتانا مقصود ہے کہ یہ سایہ دوسر سایوں جیسا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک علیحہ و شان ہے اور الله کے ساتھ اس کو مزید اختصاص کارتبہ ماصل سایوں جیسا نہیں ہے بلکہ اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے جو الله کے بندول میں عدل واحسان کی بہاریں لا تا ہے اس کے ایسے عادل و کوئی سایہ ہی نہروگا ، نواذا کا تا ہے اس کان له الاج ، یہ ایک عظیم مل صالے ہے جس کا اجراس کو ملنا ہی ہے۔

وعلى الرعية الشكر: اوررعيت پرالله كاس انعام اوراس كى نعمت پرشكر واجب ب قرآن كريم ميں فرمايا گيا: «لان شكر تحد لازيدنكد، [اگرتم نے واقعی شكر ادا كيا تو ميں تمہيں اور زياده دول كا]

واذا جاد: اورایک روایت میں «او خاف او ظلمه» ہے معنی تینول کلمات کے تقریباً یسال میں یعنی ظلم کیا۔

کان علیه الاصر: ہمز ہمکورہے اس کے معنی بوجھ کے بھی ہیں اور گناہ کے بھی اور بوجھ کے معنی بوجھ کے بھی اور الاجھ ک ساتھ تر جمہ کیا جا سکتا ہے، حدیث میں اشارہ ہے کہ امام عادل الله کی نعمت ہے اور ظالم الله کاعذاب اوراس کی طرف سے مسلط کی ہوئی مشقت ۔ (انوار المصابیح: ۳/۱۷۸۰م قاق: ۸/۱۳۸۰)

فانده: اس مدیث سے یہ علوم ہوا کہ عادل باد شاہ اللہ تعب کی نعمت ہے، جب کہ ظالم باد شاہ کا مسلط ہونا عذاب الہی ہے۔

# ترقی کرنے والے حاکم کارتبہ

{٣٥٥٠} وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ عِنْكَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلُ رَفِيْقُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْكَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقُ.

**حواله:** بيهقى فى شعب الايمان: ٢/٢ ١ ، باب فى طاعة او لى الا مر، حديث نمبر: ا ٢٣٥ــ

حل لغات: حرق: ہے وقون، حرق (س) حرقاً: ہے وقون ہونا، الرفیق: شفیق، ساتھی، دوست، مجبوب، الخرق الخرق الخرقة: رائے کی کمزوری، نادان، پیوقون شختی، تشریح دیکھئے۔

تشویع: انصاف اورزمی الله تعالیٰ کے پیندیدہ اوصاف ہیں، حاکموں کو الله تعالیٰ نے تا تحید فرمائی ہے کہ وہ خصوصیت سے ان اوصاف کو اختیار کریں اور مخلوق کے درمیان انصاف قسائم کریں، ان کے ساتھ محبت وزمی کابر تاؤ کریں، چنانچہ جو حکام ان ہدایات پر عمل کریں گے، ان کو الله تعالیٰ قسیامت کے دن بہت اعلیٰ اور ممتاز مقام عطافر مائیں گے، جب کہ وہ حکام جو ان ہدایات کو پس پشت ڈال کرظلم وزیادتی کو اپنا شیوہ اور بد فتی و بد مزاجی کا اپنامعمول بنائیں گے، تو الله تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ذلیل ورسوافر مائیں اور ان کو نہایت حقیر جگہ میں رکھیں گے۔ (فیض المشکو ق: ۷۵۷)

ا المام عادل د فيعق: علامه قارى عن يست كها يعنى اقارب واجانب سب كساته زمى كرف والا شريف وكمز ورسب كساته مهرباني كرف والا

وان شرالناس عند الله منزلة: پہلے جملے میں افضل عباد الله ہے تو دوسر ہے جملہ میں مقابلہ کے اعتبار سے «شر عباد الله» مونا چاہئے کین بجائے اس کے «شر الداس» فرمایا۔ غالباً وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا انسان کاسب سے بڑا شرف ہے جمعی رسول اللہ طبیع علیم کو عہد کے ساتھ موسوم

کیا گیاجیسے «واشهدان هجیداً عبد الله ورسوله» [میں گواہی دیتا ہول کو محمد (طلقی علیہ میں اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں] وغیرہ، اسلئے ظالم وسخت امام وحاکم کو «من عباد الله» کی باعزت تعبیر سے محروم رکھا گیاواللہ اعلم۔ (انوار المصابیح: ۲/۲۷۳)

جانو: كے ساتھ «خوق» كوذ كركيا تا كەمعلوم ، وجائےكة كلم كے ساتھ ساتھ بدخلقى بھى كرتا ہے۔ نرمى اور مهر بانى بڑى بابركت ثيئ ہے، جب كەنتى اور بدلقى منحوس چيز ہے، آنحصنسرت طلقے عادم كا فرمان ہے۔

اذا ارادالله باهل بيت خيراً ادخل عليهم باب الرفق فأن الرفق لمريكن في شئ قط الازانه وان الخرق لمريكن في شئ قط الاشانه .

جب الله تعالی کسی گھروالوں کے ساتھ خیر کامعاملہ فرماتے ہیں توان میں نرمی پیدا کردیتے ہیں، اس لئے کہ نرمی جس چیز میں شامل ہوتی ہے اس میں نکھارآ جا تاہے اور جس چیز میں سختی داخل ہوتی ہے اور وہ چیزعیب دار ہو جاتی ہے۔ (فیض اُمٹکو ۃ: ۷/۵۷) مشرح اطبی : ۷/۲۱۷)

# علامه بى عث يه كانكته لخصاً

فرمایا که عادل کے ساتھ رقبیق کو مشامل کرنا، «من باب الت کہ یہ سے اسلئے کہ رسول اللہ طلطے علیہ من باب الت کہ یہ اسلئے کہ رسول اللہ طلطے علیہ من خرد عدل کا فی اللہ طلطے علیہ من خرد عدل کا فی اللہ طلطے علیہ من باب الت مسلم کے ساتھ "خور ق"کا اضافہ «من باب الت مسلم کے ساتھ "خور ق"کا اضافہ «من باب الت مسلم کے ماتھ اس کے ظام وسم کو اور بڑھانے والی صفت ہے۔ وجفاصفت "خورق" کے ساتھ اس کے ظام وسم کو اور بڑھانے والی صفت ہے۔

(انوارالمصابيح: ۴/۲/۲۸ مرقاة: ۳/۱۳۹)

#### مسلمان کو ڈراناباعث زجرہے

{٣٥٥١} وَعَرْبُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَظَرَ إلى آخِيْهِ نَظْرَةً يُخِينُفُهُ آخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَى الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ الْبَيْهَقِيْ فِيْ شُعْبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ يَخْيِي هٰذَا مُنْقَطِعٌ وَرِوَايَتُهُ ضَعِيْفٌ.

r 09

حواله: بيهقى فى شعب الايمان: ٢/٠٥، باب فى طاعة او لى الا مر، حديث نمبر: ٢٨٠٨.

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو و اللہ ہی کہ رسول اللہ طلق علیہ ہے فرمایا کہ:
جس نے اپنے بھائی کو ایسے طور پر دیکھا کہ جس میں اس کو ڈرانا مقصود ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ قسیامت کے
دن ڈرائیں گے، چاروں مدیثوں کو بیہ قی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اور یکی کی حسدیث کے
بارے میں فرمایا کہ یہ مدیث منقطع ہے اور اس کی روایت ضعیف ہے۔

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ کئی بھی مسلمان کو کسی طور پرستانا اور پریثان کرنا جائز نہیں ہے، نیز کسی مسلمان کو گھورنا اور اسکو خوف زدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جوالیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کریں کے، اور جس نوع سے اس نے اپنے بھائی کو پریثان کیا ہوگا اسکو بھی اسی نوع سے پریثانی اٹھانی پڑے گی۔ (فیض المحکو : ۵۷) مرقاۃ: ۱۳۱۱)

علامہ قاری عنی اللہ کے عقوبت کا مستحق ہوجا تا ہے تو پھراس کے آگے قلم وستم کی عقوبت کا صرف ڈرانے والی نظر سے آدمی اللہ کی عقوبت کا مستحق ہوجا تا ہے تو پھراس کے آگے قلم وستم کی عقوبت کا حمیا عال ہوگا،اس کو مجھنا دشوار نہیں ہے،اورا گراس سے یہ اخذ کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جس نے اپنے بھائی مسلمان کی طرف شفقت ومجت کی نظر ڈالی تو یقیناان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمت وعنایت کی فظر ڈالے گا،اورایک عدیث میں مغفرت کی صراحت ہے فرمایا گیاہے:

«من نظر الی اخیه نظر قاود غفر الله له» جوشخص اپنے بھائی کومجت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردیتا ہے۔ «وقال فی حدیث محییٰ له ندا منقطع اور حدیث مرسل محدثین کے نزدیک بھی متراد ف ہوتے ہیں، مشکوۃ میں مرسل مدیث کا حکم پرکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا حکم توقف ہے اور یہ اسلئے کہ یہ علوم نہیں کہ آخر سند سے ساقط ہونے والا راوی ثقہ ہے یا

نهیں؟ اسکئے تابعی تجھی دوسرے تابعی سے مدیث روایت کرتا ہے اور تابعین میں ثقہ وغیر ثقہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور امام ابوعنیفہ عیں اور امام ابوعنیفہ عیں اور امام ابوعنیفہ عیں مالک عیں سے نز دیک مدیث مرسل مطلقاً مقبول ہے یہ حضرات اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تابعی نے آخر راوی کانام کمال وثوق واعتماد کی بناء پر ذکر مقبول ہے یہ حضرات اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تابعی نے آخر راوی کانام کمال وثوق واعتماد کی بناء پر ذکر کمیں کیا اسکئے کہا گران کے نز دیک وہ ثقہ نہ ہوتا تو اسکو ساقط نہ کرتے بلکہ ذکر کرتے تا کہ دوسر سے ان کے متعلق فیصلہ کرلیں ۔ (انوار المصابح: ۲/۲۷۲)

#### نكته

علامہ قاری عیں یہ نے یہ فرمایا کہ انقطاع سے مرادیہاں ارسال ہے اس کے کہ یہاں سے صحابی راوی ساقط ہوئے ہیں اور وہ حضرت ابو بکرہ رہ اللہ ہیں اسکا کوئی نقصان نہیں ہے اسکے کہ حدیث مرسل جمہور کے نزد یک ججت ہے لیکن ضرر جو پہنچ رہا ہے مصنف کے قول «وروایت ہ ضعیف» سے ہے مینی بکہ یہ بھی کہا گیا کہ ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے۔

(انوارالمصابيح:4/4/3،شرح الطبيي:4/۲۱۸)

# ما کمول کے مائم اللہ تعالیٰ ہیں

(٣٥٥٢) و عَنِي النَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالنَّهُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ الْمُلُوكِ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ اثَا اللهُ لاَ اللهَ اللهُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبَ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبَ الْمُلُوكِ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا اطَاعُونِي حَوْلَتُ قُلُوبَ مُلُوكِ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوْلَتُ قُلُوبَ مُلُوكِ فَي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوْلَتُ قُلُوبَ مُلُوكِ مَلُوكِ وَالنَّافِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلَتُ قُلُوبَهُمُ مُلُوكِهِمُ عَلَيْهِمُ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلَتُ قُلُوبَهُمُ مُلُوكِ وَالنَّعْطَةِ وَالنِّقَةُ مَة فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

**حواله**: ابو نعيم في الحلية: ٣٨٩/٢.

علافات: النقمة: بدله، نقم: (س) نقهاً عليه: بدله لين ، ناراض ہونا، حدكرنا، فساموهم: (ن) الانسان ذلا: ذلت وحقارت كابرتاؤكرنا، حول الشي: بدلنا، ايك عالت ياصفت سے دوسرى عالت ياصفت يل لے جانا، ايك جگه سے دوسرى حبگمنتقل ہونا، السخط السخط: غصه، ناراضگى، ناگوارى، سامر الانسان ذلاً: ذلت وحقارت كابرتاؤكرنا، سامر الشي: بطورسزا يابطورنتيجه كوئى چيز دينا لازم كرنا، المتضرع اليه: انكسارى كرنا گُر اناا پنى لا چارى و بيسى كااظهار كرنا، ودھوكرما نگنا، كفى كفاه: كفايت كرناكافى ہونا، دوسرى چيز سے بے نيازكرنا، بااوقات فاعل پر باء زائدلگائى جاتى ہے جيسے قرآن كريم ميں ہے، و كفى بائله شهيداً: يعنى الله كى شہادت بندے كے لئے كافى ہے، دوسرے كى شہادت بندے كے لئے كافى ہے، دوسرے كى شہادت بندے ہے لئے كافى ہے، دوسرے كى شہادت سے بے نيازكرديتى ہے۔

توجمہ: حضرت ابو درداء وٹالٹیئی بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ طلعظیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، باد شاہوں کا ما لک ہوں اور باد شاہوں کا باد شاہ ہوں، باد شاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، بلا شبہ بندے جب میری اطباعت کرتے ہیں تو میں ان کے باد شاہوں کے دلوں کو ان کی طرف رحمت وشفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور بلا شبہ بندے جب میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے باد شاہوں کے دلوں کو غصے اور سزا کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، جب میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے باد شاہوں کے دلوں کو غصے اور سزا کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، جب میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے باد شاہوں کے دلوں کو غصے اور سزا کے ساتھ بھیر دیتا ہوں، جب میری نافر مانی کرتے ہیں و میں ان کے باد شاہوں سے جناخچہ وہ ان کو سخت عذا ب دو اب کو ذکر اور گڑ گڑ انے میں مشغول کرو، تا کہ میں تم کو تمہارے باد شاہوں سے بے نیاز کردوں، اس روایت کو ابوعیم نے علیہ میں نقل کیا ہے۔

تشویع: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ ظالم حکم انوں کے ظلم کا تعلق بندوں کے اعمال سے وابستہ ہے، بندے اگر راہ راست پر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گذارتے ہیں تواللہ تعالیٰ ظالم ترین باد شاہ کے دل میں بھی ایسے افراد کی مجبت ڈال دیتے ہیں چنانحیہ وہ ان کو تکلیف دینے میں کے بجائے ان کی خدمت گذاری کو اپنے لئے باعث فی سمجھتے ہیں اس کے برخلاف نافر مانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ظالم باد شاہ کو مسلط فر مادیتے ہیں جو و قناً فو قناً تکالیف میں مبتلا کر تار ہتا ہے، لہذا انسانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے حکم ال کے مظالم بیان کرنے کو مشخلہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خرور کوئی نہ کوئی بہتر صورت مقدر فر مائیں اللہ تعالیٰ خرور کوئی نہ کوئی بہتر صورت مقدر فر مائیں اللہ تعالیٰ خرور کوئی نہ کوئی بہتر صورت مقدر فر مائیں گے ۔ (فیض المشکو ق: ۵۸ / ۵۸ ) مرقاق تا ۱۳ / ۱۳ )

ان الله تعالیٰ یعقون: یه حدیث قدی ہے، ۱۱۵۱ طاعونی، بندول کے اعمال کے اعتبار سے ہی اان پرحکام مقرر کئے جاتے ہیں، یعنی عالم کول کے عدل وانصاف اورظلم وجبر کاتعلق براہ راست بہندول کے اعمال سے ہے، اسی وجہ سے آنحضرت طیفی علیہ نے فرمایا کہ: ۱۹۰۰ مالکھ عمالکھ، تمہارے اعمال ہی تمہارے عُمَّال ہیں جیسے اعمال ویسے عالمی مرید تحقیق کے لئے عالمی حدیث ۱۵ سارد یحیس مطلاق میں جیسے اعمال ویسے عالمی مرید تحقیق کے لئے عالمی حدیث ۱۵ سارد یکھیں۔

علاتشغلو ۱۱ نفسکم بالد عاء: بادشا ہول کے لئے بددعا کرنے میں اسپین آپ کو اللہ کی اید میں اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے میں مصروف کو، جو تحقی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، ''اکفیکم'' میں تمکو تمہارے بادشا ہول سے کفایت کرونگ یعنی میں تم کو تمہارے بادشا ہول سے بے نیاز کردول گا۔ اللہ کے آگے جب آد کی گڑ گڑائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کے ظلم سے ضرور خیات عطا کریں گے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کے قالم سے ضرور خیات عطا کریں گے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کے قالم سے ضرور خیات عطا کریں گے۔ (مرقات: ۲۳۱۱)

ا المام احمد عن المحمد ومثالث المريد و عاكرتي ته هي كه: «اللهم كهاصنت وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسئلة غيرك» المالله! جس طرح آپ نے ميرے چرك الله الله عن مصرف ورد غير كے سوال سے محفوظ ركھا، اسى طرح ميرے چرك الله عنير كے سوال سے محفوظ ركھئے، بنده كو الله عنير كے سوال سے محفوظ ركھئے، بنده كو يائے كمالله سے مدد طلب كرے شكوه شكايت سے كوئى مسئلمل نہيں ہوتا ہے۔ (فيض المثكوة: ۵/۵۹)

# علامه قارى عن الله كاقول

علامة قاری عب یہ نے فرمایا کہ بیہ تبسیعنی ماخوذہے، قبل الله ہر مالك البلك، (الآیہ)

[کہوکہ!اے اللہ!اے اقتدار کے مالک توجس کو چاہتا ہے اقتدار بختا ہے اورجس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اورجس کو چاہتا ہے اورجس کو چاہتا ہے رسوا کردیتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے بھیا تھے میں ہے]

ہی ہاتھ میں ہے]

عاجز کہتا ہے کہ یہ آیت بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث کاوہ جملہ بھی حدیث قدسی ہونے کی وجہ سے اللّٰہ کا کلام ہے لہٰذااس آیت سے اس کے قتبس قرار دینے کی عاجت نہیں ،والله اعلیہ ۔

# (بابماعلى الولاةمن التيسير)

# یہ باب اس چیز کے بیان میں ہے کہ خلفاء پر آسانی کرناواجب ہے

تشریح و تحقیق: «الولاق» یہ والی کی جمع ہے جوخلفاء اور امراء و حکام کو شامل ہے۔ "من"

یہ بیانیہ ہے جو «ماً» کی م کو ظاہر کررہا ہے اور «علی» وجوب کے لئے ہے یعنی جو حکام پر واجب ہے یعنی امور میں آسانی پیدا کر نااور رعایا پر سہولت کو پیش نظر رکھنا اور ان کے مقدموں میں شخی سے کام نہ لینا وغیرہ۔

اس باب کے تحت کل نو (۹) روایتیں درج کی گئی ہیں جن میں امیروں و حاکموں کو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی و شفقت کا معاملہ کرنا۔ طاعات و عبادات پر اجرو تواہب کی بشارت دینا، بندوں کا اللہ سے رشۃ و تعلق مضبوط کرنا، ان کو اللہ کی بخشش و عنایات کی امید دلانا، مایوسی و ناامیدی پیدا کرنے والی باتوں سے گریز کرنا، عہدشکنی سے بچنا، عہدشکنی پر ذلت و رسوائی اور لوگوں کی حساجت روائی پر اجرعظیم وغیر مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

# (الفصل الأول)

# عاكمول كو آنحضرت طلقي عليم كى بدايات

{٣٥٥٣} عَلَىٰ مَوْسَىٰ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذَا بَعَثَ آحَىاً مِنْ آضَعَابِهِ فِى بَعْضِ آمُرِهٖ قَالَ بَشِّرُ وَا وَلاَ تُعَلِّرُ وَا وَلاَ اللهِ مَثَلَقَ مُ لَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

**حواله:** بخارى شريف: ٢/٣ • ٩ ، بابقول النبي صلى الله عليه و سلم يسرواو لا

میسرائے۔

تعسيروا، كتياب الأدبي حيديث نميبر: ٢٢ ١١ مسيلم شيريف: ٨٢/٢ مباب الأمير بالتيسير, كتاب الجهاد, حديث نمبر: ٣٢ ا ١ ا ١

حل لغات: بشر بكنا: كسي كوخوشخرى دينا، نفر فلانامن الشيئ: تنفر كرنا، دُرا كردور كرنا، يسر الشي: آسان كرنا، مثال مين اسى مديث كوصاحب لغت نے پیش كيا، عسر عليه: كسى كے لئے تگى بىدا كرنائسي كونتگي ميس ڈالناپه

ترجمه: حضرت ابوموسى والتنويج بيان كرتے بين كدر سول الله طالب على الله على سيكسى صحابی کوا بیخ کسی کام پررواندفر ماتے توان سے فسرماتے کہ لوگوں کوخوش خبری سنانا متنفریذ کرنا، آسانی سدا کرنا،اورشکل میں مبتلامت کرنا۔ ( بخاری ومسلم )

تشويع: اس مديث كا عاصل بدي كه آنحضرت طلقي ها مورحكومت كے سلسله ميں جب كسي سخص کوامیر بنا کرروان فرماتے توان کے اورعوام الناس کے نفع کے لئے جارتیمتی فیسحتیں فرماتے۔ (۱).....نیک کام پرملنے والے اجروثواب اور حائم کی اتباع پر حاصل ہونے والے مقام ومرتبہ کو بیان کرنا، تا کہلوگ ان بشارتوں کوس کرنیک عمل پرجمیں اور جانم کی اتباع کریں،اوران کوخوشی وشاد مانی

(۲).....غذابالهی سےاتنازیاد ہمت ڈرادینا کہوہ رحمت خداوندی سے مایوس ہو کرید دل ہوجائیں ۔

(۳).....جوبھی ان سے کام لینا یا جو حکم بھی ان پر جاری کرنااس میں نرمی وآسانی کے پہلوکو اختیار کرنا۔

(۴).....ان کی استطاعت سے زیادہ کام لے کریاان پر جومقدار واجب ہے اس سے زیادہ رقب وصول كركےان كومشقت ميں مبتلا كرنے سے گريز كرنا په (فيض لمثكو ة: 2/ ۵۹: تما وقت المهم: ۹/۲۲)

بشروا: خوش خبری دو،متنفرنه کرو، آسانی کروشختی نه کرو، حافظ ابن جمر عبشانیه فرماتے ہیں که آنحضرت طالبہ علیہ فرمان اسلام سے قریب کرنے کے لئے ہے چونکہ اخلاق حسنہ ہی کے ذریعہ لوگ قریب ہوتے ہیں اور دلول میں محبت پیدا ہوتی ہے اور ابتداء میں شدت ترک کرنے کے سلسلہ میں ہے، کیونکہ جب کو ئی چیزا بتداء میں مجبوب ہو جاتی ہے تو پھر دل خو دبخو داس کی طرف مائل رہت ہے،اس کے برعکسا گرنشروع میں وعیدیں سنا کرڈراد پاجائے گا تودل میں مجبت پیدانہیں ہو گی۔ لايائيسمن روح الله الاالقوم الكافرون

یقین جانو!الله کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ (سورۃ یوسف) مقصودیہ ہے کہ تغلیم قبلیغ کے لئے حدیث میں درمیانی راہ اختیار کرنے کی تا تحیدہ، صاحب کملہ لکھتے ہیں جس طسر ح دوسر ول کومتنظر کرنے کی ممانت ہے، اسی طرح خود انسان کی اپنی ذات کے لئے بھی یہ ممانعت ہے کہ وہ بہت زیادہ طویل طویل عبادات جن پر مداومت ناممکن ہواور جس سے فس انسانی سخت مشقت میں پڑ جائے، نہیں کرنا چاہئے تا کہ خودید انسان بھی طاعت سے متنظر مذہوجائے، ایسا عمل کرنا چاہئے، جسس پر مداومت ہو سکے، آنحضرت مالی سے اللہ عالم ممان ہے کہ۔

كلفوا ما تطيعتون: جتنا كرسكوات كالين آپ كوپابند كرور (فيض المثكوة: ٧/ ١٠٠)

سوال: جب آنحضرت طلني عَلَيْهِم ني «بشروا» فرماياديا تو «لاتنفروا» كى ضرورت باقى نهيں رئى، اسى طرح جب «يسروا» فرمايا تو «ولا تعسروا» كى ضرورت نهيں رئى، كيونكه ايك كے حكم سے دوسر سے كى ممانعت خود بخود محمد ميں آرہى ہے۔

جواب: امام نووی عثید فرماتے ہیں کہ اگری نے ایک دفعہ بشارت سادی تو حکم پڑمل ہوگیا اور پھر برابرمتنفر کررہاہے، تویہ ہیں کہا جائے گا کہ حکم پرممل نہیں کیا، اسی طرح ایک مرتبہ «یسیر» کرکے کئی دفعہ «عسر» کیا تو بھی حکم پرممل ہوگیا، چنانچہ آنحضرت طلقی علیم نے «لا تنفروا» اور «لا تعسیروا» فرما کرتمام احوال میں تعسیر اور تنفیر سے منع فرمادیا کہ آنحضرت طلقی علیم نے دائمی طور پر آسانی کرنے

اور بشارت سنانے کی تا نمید فرمائی ہے۔

سوال: "يسر" اور "عسر" توايک دوسرے کے مقابل بين ليک "تبشير" کے مقابل مين ليک "تبشير" کے مقابل مين ہيں ہے بلکه "اندار" ہوتو آنخسرت طلط الله اندار" فود "بشير" مين داخل ہے کيون فرمايا؟

جواب: "اندار" اس لئے نہيں فرمايا که "اندار" خود "بشير" ميں داخل ہے کيونکہ اندار سے مقصود بھی دین پر جمانا ہوتا ہے جہال بمحوس ہوکہ اس بندہ کوخوف خداد لا يا جائے قوط عت پر جمے گااور معاص سے نچے گابال "اندار" کے پہلوکو اختيار کيا جائے گااور تنفير کی ممانعت سے مقصود يہ ہے کہلوگول کے لئے دشواريال کھڑی کرکے ان کو دین سے برطن مت کرو، معلوم ہوا کہ بعض طبائع کے اعتب رسے اندار، تبشير" کا کام کرتا ہے الہذا "اندار" کو "تبشير" کافر دمانا جائے گا،اس کامقابل نہيں۔ (فيض ن ۲۷/۲) جمان کو دين اللہ کو "تبشير" کافر دمانا جائے گا،اس کامقابل نہيں۔

تنبید: سختی نه کرنے کامطلب بینهیں ہے کہ آدمی مداہنت اختیار کرلے اور جوبھی مفاسد عام ہوں ان سے اپنی آئکھ بند کرلے، بلکہ طلب بیہ ہے کہ دین پرلانے میں نرمی اختیار کرو، یعنی مقصو داصلی دین پر جمانا ہے، اس جمانے کے لئے من تدبیر بیہ ہے کہ زمی کا پہلوا ختیار کرو، مداہنت بالکل الگ چیز ہے، اس لئے کہ اس میں دین پر جمانے کی کوئی کو شش ہی نہیں ہوتی ہے۔ (فیض: ۲۷) )

#### امير كيلئے زريں ہدايات

﴿٣٥٥٣} وَكُنُ اَنْسِرَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِرُ وَا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَقِّرُ وَا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَقِّرُ وَا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَقِّرُ وَا وَسَلَّمَ يَشِرُ وَا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَقِّرُ وَا وَلاَ تُعَالىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَسروا ولا عَلَيْهِ وَسَلَم يَسروا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَسروا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مُوالِم لَكُوا عَلَيْهُ وَلَيْقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِم اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى مَا لَا عَلَيْكُوا عَلَى مَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى مَا عَلَيْكُوا عَلَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَ

حل لفات: یسر: تعسر نفر: کے لئے اس سے پہلے کی مدیث دیکھئے،سکن فلانا:سکون وآرم پہنچانا۔

ترجمه: حضرت انس طالنير؛ بيان كرتے بين كه رسول الله طالبي من فرمايا كه: كه آساني يبدا كرومشكل مين مبتلامت كروسكون بهنجاؤاو متنفرمت كرويه (بخاري ومسلم)

تشويع: اس مديث ميں بھي آنحضرت طلتي تازم نے حاكموں كواس بات كى تلقين فرمائى ہے۔ کہ وہ عوام سے زمی کابرتاؤ کریں بختی سے اعراض کریں ،ایسی یا توں کی طرف تو جہ دلا میں جن سے ان کو سکون نصیب ہو،اوروہ دین پرجمیں اوران با تول سے اعراض کریں جن سےلوگ بدیتے اور بھے گتے مل (فيض لمشكوية: ۲۱/۷۱) عمدة القارى: ۱۱/۱۶۷)

يسروا: تمام اموريس آساني اورزي ضرور كرناجا مين السيك كه أنحضرت طلساعات ما كافرمان بـــ

فأن الرفق لمريكن في شئ قط الازانه

نرمی جس چیز میں شامل ہوجاتی ہے اس میں نکھارآ جا تاہے۔

حائم کی زمی کی بنا پرلوگول کو اسلام کے سلسلے میں قریب آنے کاموقع ملتاہے۔

ولا تعسر و1: اعمال میں تنی کرنے سے منع کیا گیاہے خاص طور پران اوگوں کے سلطے میں جو نومسلم ہوں ،اسی طرح وہ بیجے جوقریب ہی ز مانہ میں شریعت کے مکلف ہوئے ہوں ، چونکہان کے دلول میں عمل کارسوخ پیدانہیں ہو تا،اسی طرح طاعات سے کنار ہُش ہو نے کاامکان زیاد ہ ہے،لہٰذا عاکم کوقطعٹاً سختی په کرنا جاہئے۔

سکنو1: اللہ کے ضل اوراس کے عظیم تواب اس کی بے بناہ عطااوراس کی وسیع رحمت کوخوب بان کرنا جائے تا کہ لوگوں کے دلول میں اچھے اعمال اختیار کرنے کا داعیہ پیدا ہو۔

لا تنفروا: بهت زیاده بوجل احکام کاحکم کرکےلوگول کو دین سے بیزامت کرویہ

(فیض:۲۱/۷)

فانده: دین کےمعاملے میں اور دینی امور میں شختی اورخواہ خواہ کی بے عاشدت شریعت میں پیندیده نہیں ہے، مبلکہ جہال نثریعت نے گنجائش اور رخصت رکھی ہے اس سے استفاد ہ کرنا جا ہئے اپنی ذات کے لئے توبات الگ ہے۔

ا گرکوئی صاحبء بیت ہے اوراپیغ مضبوط ایمان کی وجہ سے وہ اپینے لئے اونجامعیارق کم

لوگ اس یعمل نہیں کرسکیں گے ۔ ( کشف الباری: ۱۲/۳۹۵)

### اختلاف کی ممانعت

{٣٥٥٥} وَ كُورَى آبِي بُرْدَةَ رَضِي اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّهُ آبَا مُوْسَىٰ وَمُعَاذاً إلى الْيَمَن فَقَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّمَ ا وَلاَ تُنَفَّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا . (روه البخاري)

**حواله**: بخارى شريف: ١/٢٦ ، باب مايكر همن التنازع، كتاب الجهاد،

ترجمه: حضرت ابوبرده طالتيه روايت كرتے بيں كه نبى كريم طالع علام نے ان كے دادا حضرت موسى شالتُورُ اورحضرت معاذ شالتُهُ ، كويمن كي طرف بهيجا تو فرماياتم دونوں آساني پيدا كرنا،اورختى مد یبدا کرنا خوشخبری سنانااورنفرت نه د لا نااورتم د ونول با ہم ایک د وسر ہے کےموافق رہنااوراختلاف نه کرنا یہ ( بخاری )

تشويع: اس مديث ميں بھي آنحضرت طلنيا علاق نے انہيں با توں کی ہدایت فرمائی ہے،جن کی سابقہ دوا مادیث میں ہدایت فرمائی ہے مزیدیہ بات فرمائی ہے کہ جوبھی عمل انجام دینانس میں اتحاد وا تفاق کو برقر اردکھنا باہم اختلاف نہ کرنا کیوں کہ اختلاف کی صورت میں تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گااور تمهارا پیغام ان کے لئے قابل قبول بنہو پائے گا۔ (فیض اُمٹکو ۃ:۳۱/۱۶۸ءمدۃ القاری:۱۱/۱۶۸)

وعن ابس بردة: علامة قارى عن يسني منات على ابن الى بروه به "معاذا" يرضرت معاذ ابن جبل طالتُوبُ بین ''ای الیمن''عبارت سے حاصل تو یہ ہور ہاہے کہ حضرت ابوموسیٰ ابوبر د ہ طالتُوبُ کے دادا ہیں کیکن واقعتااییا نہیں ہے، ملکہ ابوموسی ان کے والدصاحب ہیں اس لئے بھی یہ ہے «عن عب الله » ابن ابى برده عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده اباموسي، اور «جده» كي ضمير عبدہ کی طرف راجع ہو، بخاری کی روایت میں ایسا ہی ہے "فقال" یعنی حضرت نبی کریم طلبے عَالِيم نے

د ونوں کو ایک ساتھ فر مایااور یاا لگ الک د ونوں سے یہی بات فر مائی ، د ونوں احتمالات کی گنجائش ہے ۔ او تطاوعا، طاوع فيه وعليه: كمعنى كسى بات مين كسى كالهمنوا بونا، باته دينا كسى شي كا د وسرے کےموافق ہونا،اور بیال مطلب بیہ ہے کہتم دونوں ہرحکم اور ہرمعاملہ میں باہم تنفق رہنا۔ ولا تنختلفاً: كسى بھى معاملە ميں ايك دوسرے كااختلاف نه كرنا طيبى عبينية نے كہا كەمطلب یہ ہے کہتم ایپنے احکام میں متفق رہناایسا نہ ہو کہ ایک کاحکم کچھ ہواور دوسرے کا کچھ اوراسلئے کہ اس طرح ہر ایک کے تبعین کی الگ الگ جماعت ہوجائے گی ،اور پھراس طرح باہسے منافرت کاسلسلہ شروع ہو حائے۔(انوارالمصابیح:۹/۶۷/۶۷)

# دھوکہ باز کیلئے دھو کے کانشان قائم کیا جائیگا

{٣٥٥٦} وَعُرِبُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰنِهِ غَلْرَةُ فُلَانِ بُنِ فُلَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حواله: بخارى شريف: ٢/٢ ا ٩ , بابما يدعى الناس بأ بائهم كتاب الادب حدیث نمبر: ۱۸۱۲, مسلم شریف: ۸۳/۲, باب تحریم الغدر، کتاب الجهاد: حدیث نمبر:۵۳۵ ا\_

حل لفات: غدر فلانا: کسی کے ساتھ بے وفائی کرنا، دھوکہ دین، غداری کرنا، عہد شکنی کرنا، نصب الشيع: گاڑنا كھڑا كرنا، جھنڈا، پرچم جس ميں بانس وغيره لگا ہورايت سے جھوٹا، الغدر: كي مؤنث، الغدة: دھوكا،بےوفائي،خمانت \_

ترجمه: حضرت ابن عمر والتيزُ سے روایت ہے کہ بینک رسول الله طالت فاقع نے فرمایا کہ: بلاشہ قیامت کے دن عہدتوڑنے والے کے لئے ایک جھنڈ اگاڑا جائے گا،اور کہا جائے گا کہ یہ فلال ابن فلال کی عہد تکنی ہے ۔ ( بخای ومسلم )

تشريح: اس مديث كا عاصل يه به كه بالهمي معابدات كا ياس ولحاظ ركهنا عابيّے عهد شكني ايك

#### الرفيق الفصيح... 19

الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> باب ما علی الولاة من التیسیر باب ما علی الولاة من التیسیر بهت برا جرم ہے، اس کی وجہ سے قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کوسخت شرمند گی کا سامنا ہوگا۔ جس نے جتنا بڑا عہدتو ڑا ہو گاا تنابڑا قیامت کے دن جھنڈ انصب کیا جائے گا،اور بداعلان کیا جبائے گا کہ یہ در حقیقت فلال بندہ کی فلال عہد منکنی ہے۔

ان الفادر بنصب له لواء: غدر كمعنى دهوكه بوفائي اورفريب كے ہيں، سال مراد عهد شکنی ہے عهد شکنی کے اندروہ معاہدات بھی داخل ہیں جوایک انسان سے پاایک جماعت دوسسری جماعت سے کرتی ہے،اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ۔

اوفوا بالعهدان العهدكان مسؤلا

معاہدات پورے کرو، بلاشہ معاہدات کے سلسلے میں بازیرس ہوگی۔

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد شکنی کرنے والا قیامت میں تمام انسانوں کے بیچ میں رسوا کیاجائیگار (مرقاة:۲۳۲/۲)

سه 11: حجينُدا كهال لگايا حاتے گا؟

**جواب**: اکثرروایات میں اس امر کی وضاحت موجود نہیں ہے عہد شکنی کرنے والے کو جھنڈا گاڑنے کی جوسزادی جائے گی،اس کامحل کیا ہوگا؟ ہاں!حضرت ابوسعید خدری خالٹیر؛ کی مسلم شریف کی روایت میں اس کی تصریح ان الفاظ کے ساتھ آئی۔

لكل غادر لواء عنداسته يوم القيامة "[قيامت كون بربدعهدى كرف والحكى سرین کے پاس جھنڈا ہوگا](۲/۸۳) کہ اس کامحل ومقام پشت( دبر ) کے او پر ہوگا۔

(کشف الباری:۷/۴۲۷)

سه اله: عهد تنخی کرنے والے کے لئے جھنڈ اکیول گاڑا جائے گا؟

**جواب**: حجینڈے سے چونکہ شہرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے،اس لئے دنیا میں بھی اس *تو*اختیار

كياجا تا ہے اور آخرت ميں بھی اسی کو اختيار کياجا ئے گا۔ (عمد ۃ القاری:۲۲/۲۰۱)

سوال: قیامت کے دن کسی نسبت سے یکارا جائے گا؟

**جواب:** مذكوره مديث يس «هنة غدرة فلان بن فلان» [يفلال ابن فلال كي برعهدي م

الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> باب ما علی الولاۃ من التیسیر الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> السے معلوم ہوا کہ جھنڈ الگانے کے بعد مزید رسوائی کے لئے یہ اعلان بھی ہوگا یہ فلال ابن فلال عہد شکنی کا نتیجہ ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اولاد کوان کے آباء کی نسبت سے بکارا جائے گا۔ جب كه طبراني كي ايك روايت، جو ابوامامه باللي طاللين سيمروي ہے، سےمعلوم يہ ہوتاہے كه اولا دکو ماؤل کی نسبت سے بکارا جائے گا۔ (انجیم الکبیہ:۸/۲۵۰، مُجمع الزوائد:۳/۳۵)

### اس تعارض کے دوجوابات ہیں

(۱) طبرانی کی مذکورہ بالا روایت کی سندانتہائی ضعیف ہے اس لئے اس سے استدلال درست نہیں اورمقابلہ میں سیحین وغیر ہم کی روایت ہے، پھرابو داؤ د وغیر ہ میں حضرت ابوالدر داء خالٹیّۂ کی ایک مرفوع مدیث ہے،جس میں «نسبة الی الآباء» کی صراحت ہے۔

انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، واسماء آبائكم، فاحسنوا اسمائكم بلا شیتم کوتمہارے نامول اورتمہارے بایول کے نامول کے ساتھ یکارا جائے گااسکئے اپیے اچھے نام رکھو۔ (۲/۶۷۱)

(۲) اگرنسبت ۱٫۰ ایی الامهات، والی روایت درست تعلیم بھی کرلی جائے تو حدیث باب میں ذکر کرد وامراس عام سے خاص ہوگا، چنانچہ ابن دقیق العید چینا پی فرماتے ہیں:

وان ثبت انهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العبوم

امام بخاری چین پیرنے اس مئلے پر نتاب الادب میں منتقل تر جمہ بھی قائم کیا ہے۔

( کشف الباری:۲۳۰)

جیسا که باب: «مایدی الناس بآبائهم» روز قیامت لوگول کو ان کے باپول کانام لیکر بلا جائے گا۔

ماید عی: میں «ما» مصدریه موصول حرفی ہے اور «سعی» اس کاصلہ ہے دونول ملکر «دعاء» مصدر کے معنی میں ہے، اور «الناس، مفعول بہ ہے، اور فاعل محذوف ہے «ای باب دعا الدعی الناس باسماء آباعهم يوم القيامة (ارثادالراري:١٨٨/١٣)

مقصد بہ ہے کہ قیامت کے دن ہرشخص کو اس کے باب کے نام کے ساتھ «فلان ابن فلان» کہہ کر بکارا جائے گا شارح بخاری ابن بطال عیث پیر نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں عہد تکنی کرنے والے کے لئے جھنڈ اا یام جج میں بلند کر دیاجا تا تھااور کہاجا تا تھا کہ یہفلاں بن فلان کی عہد شکنی کا جھنڈ اہے بہر حال امام بخاری کامقصدیہ ہے کہ والد کی طرف نبیت کر کے قیامت کے دن نام یکارے جائیں گے، سنن ابی داؤد میں بھی ایک مرفوع روایت منقول ہے۔ (ابوداؤد:۲/۳۲۰) یعنی قیامت کے دن تم ایین اورایینے آباء کے نام کے ساتھ یکارے جاؤ گے اسکئے اسینے نام اچھے رکھا کرویہ

عافظ ابن جر جمين الله فرمات بين «وهو يقتضي حمل الاباء على من كان ينسب اليه في البنيا لا على من هو في نفس الامروهو المعتبد، (فُحَ الباري:١٠/٧٨٩)

یعنی دنیا میں جس شخص کی طرف بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کی نسبت کی حاتی تھی،قب امت کے دن اسی کی طرف نسبت کر کے اس کو بکارا جائے گانفس الامراور حقیقت میں و واس کابیٹا ہے بانہیں ، اسکونهیں دیکھا جائے گا،اس سےمعلوم ہوا کہ نشریعت میں ظاہرامر پرممل ہو تاہے۔

(عمدة القارى:۲۲/۲۰۱، کشف البارى: ۹۵۵ (۱۲/۲۰)

**فائدہ:** امام نووی عیث پیرنے کہاء ب کا قاعدہ تھے کمشورہ کرنے کے لئے بازار میں جھنڈا گاڑا کرتے تھے دغایاز وہی ہے، جووعدہ کرے پھر پورانہ کرےاوراس حدیث سے دغایازی کی حرمت نگلی خاص کراس شخص کے لئے جو حاکم ہو کیونکہ اسکی د غابازی سے ہزارول خلق اللہ کونقصان پہنچتا ہے قب اضی عباض نے کہا کہ دونوں دغابازیاں مراد ہوسکتی ہیں ایک امام اور حاکم کی جواس نے دی ہے اس کاحق ادا یہ کریے یعنی عدل وانصاف یہ کریے لق اللہ کو آسائش اور راحت یہ دلوائے ان کے جان اور مال اور حق پر ناحق ستم کرے دوسرے رعیت کی امام کے ساتھ کہ وہ بیعت کو تو ڑ دالیں اور بلاو جہشر عی اسکی محن الفت کریں۔(صحیح میلم مع شرح نووی:۱۰/۵)

# عهدتني في رسوائي

[ ٣٥٥٤] وَ عَرِثَ ٱنَسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِ غَادِرِ لِوَا َّيَوْمَر الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله**: بخارى شريف: ١ / ٢ هم، باب اسم الغادر كتاب الجزيه، حديث نمبر: ١٨١٣ ، مسلم شريف: ٨٣/٢ ، باب تحريم العهد، كتاب الجهاد، حديث نمبر:۵۳۵ ار

ترجمه: حضرت انس خالتُهُ؛ سے روایت کرتے ہیں که آنحضرت طانیا قادِم نے فرمایا کہ: ہرعہد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ (بخاری ومسلم )

**تشویج:** اس مدیث کا ماصل بھی ہی ہے کہ عہد شکنی بہت بری چیز ہے اللہ تعالی عہد شکنی کرنےوالے کو قیامت کے دن بہت زیادہ رسوافر مائیں گے۔

لكل غادر لواء موم القمامة: عهد عهد كي كرنے والے كے لئے قسامت كے دن جمندا گاڑا جائے گا،جس سے اس کی رسوائی مقصو دہو گی ،اہلء ب کی یہ عادت تھی کہو ہ بازاروں کے اجتماعات میں و فاداری کی علامات کے طور پرسفید جھنڈا گاڑتے تھے،اورغداری کے علامت کی طور پر کالا جھنڈا نصب کرتے تھے،اس و حدسےلوگ ایمانداری اور بدعہدی کوشاخت کرلیتے تھے،عہد پورا کرنے والے کی تعریف کرتے تھے،اور بدعہدی کرنے والے کی مذمت کرتے تھے، بدعہدی پول تو حرام ہے ہی کیکن اگر بیرجا کم کی جانب سے ہوتی ہے تواس کاضرر بہت زیادہ متعدی ہوتاہے،اس لئے یہ بدعہدی سب سے زياده فيتح ہے، آنحضرت طلبي قليم كافرمان ہےكہ ولا غادر اعظمہ غدراً من امير عامة » امیر عامہ کی برعهدی سے بڑھ کرکو ئی برعهدی کرنے والا نہیں ۔

# «لكل غادر له اء» كفتلف معاني ومطالب

قامت والے دن عهرشکنی کو جوجھنڈ الگا باجائے گلاس کی و جہ کہا ہو گی؟ اس کے ختلف جوامات شراح مدیث نے بیان کئے ہیں:

(۱)....علامة وریشتی عب به فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عہد شکنی کو برسرمحشر رسوا کریں گے، دنیا میں اس نے جو بدعہدی کی تھی اس کے بیان کے لئے جھنڈ انصب کیا جائے گا کہ بدعہد

الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> باب ما علی الولاة من التیسیر مے الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> بہانا جا تا ہے۔ (۲)....علامہ ابن المنیر عین یہ فرماتے ہیں کہ گو بااس عهدشکن کے ساتھ اس قصد واراد ہے کے برخلاف عمل کیا جائے گااس لئے کہ جھنڈ اعموماً سر پر ہوتا ہے الیکن اس کا جھنڈ اپنیج ہو گاخو ب فضيحت ہو گی ورسوا ئی ہو گی، میونکه آنھیں غالباً جھنڈ ول کی طرف اُٹھتی ہیں،تو اس بدعہد کافعل بھی ، قیامت کے دن اس امر کا ہاعث وسبب ہوگا کہ لوگوں کی نگاہی ان جھنڈوں پر مرکوز ہوں گی، جو اس بدعهد کیلئےنصب کئے گئے ہیں اس طرح اس کی خوب فضیحت ورسوائی ہو گی ۔ (٣).....امام قرطبی عث بیه فرماتے ہیں کہ «لکل غادر لواء» ہر بدعهدی کرنے والے کے لئے جھنڈا ہو گا۔کے اس جملے میں حضرت نبی کریم ملٹ علیہ تے اہل عرب کو اس فعسل کے ساتھ مخاطب بمایے جوخو دہھی کرتے تھے جنانجہ اہل عرب کی عادت تھی کہوہ و فاکے لئےسفید جھنڈ ااور برعہدی کے لئےساہ جھنڈ ابلٹ دکرتے تھے یعنی یہ دونوں رنگ ان دونوں افعیال پر دلالت کرتے تھے، تا کہ لوگ مدعہدی کے مرتک کولعنت ملامت کریں،اس کی مذمت کریں اس لئے مدیث کامقضا بھی بہی ہے کہ بدعہد کے ساتھ قیامت والے دن اسی طرح ہوکہ اس کا مفعل مشہور ہو جائے اور اہل محشر اس کی مذمت کریں، جہاں تک وفاد اری کاتعلق ہے اس کی بابت کو ئی حدیث تو وار دنہیں ہو ئی امکن یہ بعیدنہیں کہاس کی مدح وتعریف کے لئے بھی اسی طرح ہو کہ جھنڈ ابلند کیا جائے اورلوگ اس کی مدح کریں ،خصوصاً حضرت نبی کریم طلعے علیم کے لئے «لواؤ البحيد» محمد كاحجينة اكابهونا ثابت بهواس لئے «لواء الوفاء» وفا كے جھنڈ اكابهونا بھي بعید نمیں په (کشف الباری:۴۲۸)

### مديث سے ستنط بعض فوائد

غدر عبد شكنى حدام بي: مذكوره بالا اعاديث سيايك بات تويه ثابت بوئي كهفدر حرام ہے،خصوصاً جب کہاس کامرتکب حاتم یاوالی ہو، کیوں کہاس کی عہدشکنی کاضر رونقصان متعدی ہوتا ہے،اور مخلوق خدااس سےمتاثر ہوتی ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہ جاتم چوں کہ ایفائے عہد پر قادرہو تاہے،اس کے لئے کو ئی مارنع نہیں ہوتا،اس لئے اس سے مدعهدی کاصد وسمجھ میں نہیں آتا۔

حضرت قاضى عماض عن يه فرهاتي بسن: مشهورتوبد بي كه بدوديث اس ما كم ووالي کی مذمت میں وار دہوئی ہے جوان وعدول کو پورانہ کریں جواس نے رعیت سے کئے، یااپنی فوج سے یا اس ولایت وحکومت کے نقاضول کو پورانہ کرہے، جن کاذ مہاس نے لیاہے۔

چنانچہ جب اس نے خیانت کی اور رعیت کے ساتھ نرمی ومہر پانی کاسلوک روانہ رکھا تو اس نے اسنے عہد ووعدول کے ساتھ غداری کی۔

قاضی عیاض جمین بیر مزید فرماتے ہیں کہ عض حضرات نے یہ کہا کہ مدیث کی مسراد رعیت کو امام کی نافر مانی سے روکنا ہے چنا نجے رعیت کو روانہیں کہوہ امام کے خلاف خروج و بغاوت کرے اوراس کی نافرمانی کے دریے ہو، کیول کہاس پر بہت سے فتنے ابھر سکتے ہیں۔

پر قاضی صاحب عث یہ بہلے قول کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "والصحیح الاول" لیکن مدیث کوئسی ایک معنی کے ساتھ خاص کرنا مناسب نہیں ہے، جبکہ وہ دوسرے معانی کو بھی متحل ہو،اس لئے حافظ حمین این فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس حدیث توعموم پرتمل کرنے میں کیا مانع ہے؟ پھر راوی مدیث حنسرت ابن عمر خالٹیّ؛ خو دبھی اس سے و ہی معنی مراد لیتے ہیں جسس کوقساضی عیاض عمٹ بیرنے مرجوح قرار دیاہے، چنانجے کتاب الفتن کی روایت میں بیزیاد تی بھی مسروی ہے۔ -"واناقدبايعناهذا الرجل على بيع الله ورسوله، واني لا اعلم غدرا، اعظم من ان يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثمر ينصب له القتال واني لا اعلم احداً منكم خلعة ، ولا بايع في هذا الامر الا كانت الفيصل بيني وبينه "مطلب يديك، بم ني ال آدمي (يزيد بن معاوية) کے ہاتھ پراللہ اوراس کے رسول کی شرط پر بیعت کی ہے اورمیر ہے نز دیک اس سے بڑی کوئی عہرشکنی نہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ پر اللہ ورسول کی شرط پر ہیعت کی جائے پھراس سےلڑا بھی جائے اگر مجھے تم اہل خانہ وخدام میں سے تسی کے بارے میں معلوم ہوگیا کہ اس نے بزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی ہے یااس معاملے میں ان کی بیعت اختیار نہیں کی تو میرے اوراس کے درمیان فیصلہ ہوگا یعنی میرااوراس کا تعسل ختیم ہوجائے گا۔اس لئے حدیث کوعموم پرمجمول کرنازیادہ مناسب ہے۔واللہ اعلم بالصواب ( کشف الباری:۲۹۹) ۷

# امير کی عهد شکنی کابیان

{٣٥٥٨} و عَنْ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَا مُعِنْدِ الله تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَا مُعْدَدُ الله وَلاَ عَادِرَ اعْظَمُ غَلُداً مِنْ امِيْرِ عَلْدِ إِلَا عَادِرَ اعْظَمُ غَلُداً مِنْ امِيْرِ عَالَةٍ لِوَا مُعْدَدُ الله وَلاَ عَادِرَ اعْظَمُ غَلُداً مِنْ امِيْرِ عَالَةٍ وَلاَ عَادِرَ اعْظَمُ غَلُداً مِنْ امِيْرِ عَالَةً وَ (روالامسلم)

**حواله**: مسلمشریف: ۸۳/۲، باب تحریم الغدر، کتاب الجهاد، حدیث نمبر: ۸۳/۷ ا

ترجمہ: حضرت ابوسعید وٹالٹیئ حضرت بنی کریم طلنے عَلَیْم سے روایت کرتے ہیں کہ م آنحضرت طلنے عَلَیْم نے ارشاد فر مایا کہ: ہر عہد شکنی کرنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈ ا ہوگا، ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ہر عہد شکنی کرنے والے کیلئے ایک جھنڈ ا ہوگا جس کو اس کی عہد شکنی کے اعتبار سے بلند کیا جائے گا، خبر دارکوئی شخص عہد شکنی کے اعتبار سے عوام کے امیر سے زیادہ عہد شکن نہیں ہے۔ (مسلم)

تشریع: اس مدیث کا عاصل بھی ہی ہے کہ عہد شکنی کرنا نہایت نگین جرم ہے اللہ تعبالیٰ کے یہاں اس کی سخت سزا ہوگی اور عہد شکن کو بدترین رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، چونکہ امیر در حقیقت عوام کا پاسبان ہوتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ عوام کے ساتھ خیرخواہی کر ہے، اگر کوئی شخص امیر ہونے کے باوجود بدعہدی کرتا ہے تو یہ بدعہدی کی اعلی قسم ہوئی اس لئے اس کی سزا بھی سخت ہوگی ۔ (فیض المگلو: ۱۳۳۷)

عند استه: ہمزہ اصلی اور مین کے سکون کے ساتھ مراد پیٹھ بیچھے ہے ﴿اللّٰه ﷺ کے معنی سرین کے ہیں ﴿یوم القیامة ﴾ قیامت کے دن برسرعام اسکی دھوکہ بازی ،عہد تکنی ، اور غداری کومشہور کرنے کے لئے یہ کیا جائے گا۔

عند استه: کہنے کی چندوجوہ بیان کی گئی ہیں زیادہ پسندیدہ شکل یہ ہے کہ عزت واحترام کاعلم سامنے گاڑا جاتا ہے اسلئے مناسب ہوا کہ ذلت کا یہ علم پیٹھ بیچھے ہواوراس کی تعبیر کے لئے یہ الفاظ اہانتاً ہے شرح مسلم میں ہے کہ لواءوہ بڑا جھنڈا ہے جوسر ف امیر شکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اورلوگ اس کے تابع ہوتے ہیں اوراسکوامیر شکر اٹھا تا ہے البتہ وہی کجھی شکر کے مقدم کے امیر کے حوالہ کردیتا ہے، اہل لغت کی ایک جماعت نے لواء اور داید کو متراد ف بتایا ہے، "وفی دوایة لکل غادر لواء یوم القیامة یوفی دوایة لکل غادر لواء یوم القیامة یوفی دوایة لکل غادر لواء یوم القیامة یوفی دوایت میں اسکی عہد شکنی اور غداری کے مطابق ہوگا۔ یوفع له بقدر غدر ہی نیعنی لمباچوڑ اان میں اور بلندی میں اسکی عہد شکنی اور غداری کے مطابق ہوگا۔ "دفع له بتنبیہ کے لئے ہے۔

ولا غادر اعظمه غدرامن امير عامة [ اورامير عامه سے برهرکوئی شخص برعهدی کرنے والا نہیں ]

مطلب یہ ہے کہ جوشخص امارت کا اہل مذتھا اسکوعوام نے بلا اہل کا وعقد کے مشورہ کے امیر بنالیا وہ عوامی طاقت کی بنیاد پر امیر بن بیٹھا تو یہ اتنابڑ اغدار ہے کہ پھر کوئی اس سے بڑا غدار نہیں اور یہ سب سے بڑا عہد شکن ہے اسلئے کہ عہد مشروع کو تو ڈا ہے اس لئے کہ مشروع امارت اور ولایت خواص کے رائے سے موتی ہوتی ہے الیے امر کا ما لک بن بیٹھا ہے جسکاوہ اہل نہیں اور جو اسکا اہل تھا اسکو اس نے روک دیا اور محروم کردیا، اسکے مفہوم کے لئے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس میں نہی ہوا مام کے ساتھ غدر سے رعیت کے لئے ۔ اللہ اعلم بالصواب ۔

بقدر غدر ته: کامطلب یه ہوگا که دنیا میں عہد کنی کی جومقدار ہوگی اسی کے بقدر جھنڈ انجی بلند ہوگا۔ (کشف الباری:۷/۲۷)، مرقاۃ: ۳/۱۴۳)

فائدہ: کیونکہاس کی د غابازی سے ایک عالم کونقصان پہنچتا ہے برخلا ف غریب کی د غابازی کے اس سے ایک یاد وشخصوں کونقصان پہنچتا ہے۔(ملم مع شرح نووی:۱۱/۵)

# {الفصل الثاني}

# عوام کی ضروریات پوری نه کرنیوالے امیر کیلئے وعید

{٣٥٥٩} عَرْو بُنِ مُرَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ آمُرِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ آمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقُرِهِمْ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَقُرِهِمْ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقُرِهِ فَجَعَلَ مُعَاوِيّةُ رَجُلًا على حَوَابُحُ النَّاسِ (رواه ابوداؤد والترمنى) وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ وَلِا حَمَّلَ آغَلَقَ اللهُ لَهُ آبُوابِ السَّمَاءُ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهُ وَمَسْكَنَتِهِ.

حواله: ابوداؤد: ۱/۲۰۰۳, باب فیمایلزم الامام، کتاب الخراج و الامارة، حدیث نمبر: ۲۹۴۸, ترمذی شریف: ۱/۲۸۸, باب ماجاء فی امام الرعیة، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۱۳۳۲\_

حل لفات: احتجب: (افتعال) چپپ جانا، پرده یا اوٹ میں ہوجانا، خلة: کشادگی، محتاجگی (ج) خلال۔

توجهه: حضرت عمروبن مرة طالتُدهٔ سے روایت ہے کہ بینک انہوں نے حضرت معاویہ طالتُهُ سے ہوا کہ بینک انہوں نے حضرت معاویہ طالتُهُ علی علی سے کہا کہ میں نے رسول الله طلتے آئے ہوئے سا کہ اللہ تعالی جس شخص کو مسلمانوں کے سی کام پر امیر مقرد کر دیں پھرو شخص مسلمانوں کی ضروریات سے ،ان کی درخواست اوراس کی غربت سے پر دہ فسرمالیں گے، پر دہ کرے، تواللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اس کی درخواست اوراس کی غربت سے پر دہ فسرمالیں گے، چنا نجیہ حضرت معاویہ طالتہ نے ایک آدمی کولوگوں کی ضروریات پر مقرد فرمادیا۔ (ابوداؤد، ترمذی ) اور ایک روایت ترمذی کی اور مسندا حمد کی یوں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس عاکم کی ضرورت، درخواست اورغربت پر

\_\_\_\_\_\_ آسمان کے درواز ول کو بندفر مالیں گے۔

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے امور کا پیجمبان بنائیں تو اسکو چاہئے کہ وہ مسلمانوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھے اور حتی الامکان انکے مسائل کو صلی کرے، جوشخص امیر ہونے کے باوجو دمسلمانوں کے مسائل سے چشم پوشی کرے گاللہ تعالیٰ اسس کے مسائل سے چشم پوشی کریں گے اور اس کی ضروریات پوری نہیں فرمائیں گے۔

ابن موق: میم کوخمہ اور راء پرتشدید ہے ان کی کنیت ابومریم جہنی ہے اور از دای بھی کہا جاتا ہے بیشتر غروات میں شرکت کا شرف انکو حاصل ہوا بعد میں شام میں سکونت اختیار کی اور حضر سے امسید معاویہ شالٹی کے دور امارت میں انتقال ہوا ان سے بہت سے لوگوں نے حسدیث کی روایت کی ہے، معاویہ شالٹی کی حاجتہ ہے، نعنی ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے گھر سے نکلائی نہیں یا پیکہ ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے گھر سے نکلائی نہیں یا پیکہ ان کی حاجتوں کو اور اکرنے کے لئے گھر سے نکلائی نہیں یا پیکہ ان کی حاجتوں کے بورا کرنے سے چھپ رہا۔

و خلتهم: خاء کوفته اورلام کوتشدید ہے، علامہ قاری عین ہے "عرض شکایت ہم علیه " یعنی اپنے آپ پران کی شکایات کے بیش ہونے سے چھپ رہا، "وفقر هم " یعنی ان کو حقیر جانت ہوئے اوران سے بے پر دہ ہوکرانکی غربت سے اوران کے سوالات سے اوٹ میں ہوگیا۔

احت جب الله دون حاجته و خلقه و فقره: یعنی الله تعالی روک دیت ایم اور دور کردیتا ہے اور دور کردیتا ہے اور دور کردیتا ہے ان چیزوں کو جن کی وہ خواہش کرتا ہے دنیاوی امور یادینی امور سے تو پھریداییا ہوجاتا ہے کہ اس کے لئے اس کی ضرور تول کے پورا ہونے کی کوئی سبیل نہیں رہ جاتی، قاضی عیاض عنیاض و تعالیٰ تا کہ حاکم کے احتجاب سے مرادیہ ہے کہ وہ حاجت مندول کو اپنے پاس آنے سے روک دے اور الله تعالیٰ کا احتجاب بیرہے کہ الله تعالیٰ اس کی دعاؤل کو قبول نے فرمائے۔ (مرقاۃ: ۱۳۳۲/ ۱۳۳۲) مراز المصابیح: ۲/۲۸۲)

دشمنان اسلام نے حضرت علی ،حضرت علی ،حضرت عمر و بن العاص اور حضرت امیر معاویه رضی اُلٹیوُمُ پر فجر کی مناز میں قاتلانہ مملہ کا پروگرام بنایا، حضرت علی وٹیلٹیوُ تو شہید ہو گئے اور عمر و بن العاص وٹیلٹیوُ اس دن اتفاق سے فجر کی نماز میں نہیں آئے، ان کی جگہ جو آیا وہ شہید ہوگیا، اور حضرت امیر معاویہ وٹیلٹیوُ پر بھی قاتلانہ مملہ ہوا، مگر اندھیرے میں واراو چھا پڑا، خنج پیٹ کے بجائے سسرین کے گوشت میں لگا اور وہ بھ

الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> می التیسیر گئے،اس واقعہ کے بعد انہول نے سیکورٹی قائم کی،اب ہر شخص ان سے نہیں مل سکتا تھا،اس وقت حضرت عمرو بن مره طالبُّدُ؛ نے ان کو مذکورہ بالا حدیث سنائی کہ رسول اللہ طلبہ علیہ نے فرمایا:''جوبھی امام اپنا درواز ہ حاجت مندول،غریبوں اورمحتا جول کے ورہے بھیڑ لیتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت حاجت اور مسکنت کے وربے آسمانوں کے درواز ہے بھیڑ لیتے ہیں یعنی اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے ، یہ عدیث س کرامیر معاویہ ﷺ نے ایک آدمی مقرر کیا جولوگوں کی ضرور تیں ان تک پہنچا تا تھا اس طرح لوگوں کی عاجتیں بھی امیر المؤمنین تک پہنچ گئیں اورز ماینہ کے احوال کی بھی رعایت ہوگئی۔

(تحفة الاعمى:٣/٢٥٨)

### عاجت ہفلت اور فقر کے درمیان فرق

عاجت اسکو کہتے ہیں کہ جس کی طرف آد می تو حہ دے،اس کی فکر کرے اوراس سے دلچیپی لے اگر چەد ە مدضر ورت كوپنە چېنچےاس طورپركها گروه ثنى اس كو حاصل په بوتواس كا كام بگڑ جا <u>ئے گااور «خ</u>لة» وه ثنى <sup>ا</sup> ہے جوالیسے ہی یعنی اسکے حاصل مذہو نے سے کام بگڑ جائے جرج واقع ہویہ «خیل» سے شتق ہے لیکن مجھی ، ایسا بھی ہوتاہے کہاس کی ضرورت مداضطرار کونہیں پہنچتی اس طرح کہا گروہ منہ ملے تو زند گی دوبھر ہوجائے اورفقر واضطراروه ہے جبکے بغیر زندگی کاباقی رہنامشکل ہو یاناممکن ہویہ <sub>"ف</sub>قار " سے ماخوذ ہےاسی لئے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی مذہور

علامه مادی عن الله نے کہا: اظہر یہ ہے کہ یہ الفاظ متفارب ہیں یعنی قریب قریب معنی سب کے یکساں ہیں اور تا کید کےطور پرتینوں کاذ کرہواہے شارعین کےاقوال اوربھی ہیں «فحیعل معاویة رجلا على حبوا أعج النياس، ان صحابي رمول إلله طلط علي عربي في عديد سے خوف زده ہو كرلوگول كي ضروریات کو دیکھنے اورانکو پورا کرنے کے لئے متثقل علیحدہ سے ایک آدمی مقرر کر دیا تا کہ مباد اامور مملکت کی مصر وفیات کی و جہ سے تھی جاجت مند کو کو کی زحمت بذہوجائے یہ

(انوارالمصابيح: ٩/٩٢٨) بشرح لطيبي: ٤/٢٢٣)

# {الفصل الثالث}

### رعایا کیلئے درواز ہے بند کرنے والا امیر

{٣٥٦٠} عَنَى آبِ الشَّبَّاخِ الْأَزْدِيِّ ابْنِ عَمِّ لَهُ مِنَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَلٰى مُعَاوِيَةَ فَلَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي مِنْ آمُرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ اَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي مِنْ آمُرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ اَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي مِنْ آمُرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ اَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ اللهُ مُونَ اللهُ دُونَهُ ابْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ الْمُسْلِمِينَ آوُلِمَ الْوُدِي الْحَاجَةِ آغْلَقَ اللهُ دُونَهُ ابْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَقَقْرِهِ الْفَقَرَمَايَكُونُ اللّهُ مُنْ وَلِي مِنْ اللهُ مُونَ اللهُ مُونَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَلِي مِنْ اللهُ مُنْ وَلِي مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ وَلِي مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُولُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

**حواله**: بيهقى فى شعب الايمان: ٢ / ١ ٦ ، باب فى طاعة او لى الا مر، حديث نمبر: ٣٨٨٠\_ـ

حل لغات: دون: پیچے، سامنے، سار الرائد دون الجماعة: راہبر جماعت کے آگے چلا، پیلے، کم کم درجہ وغیرہ، دخل علیه: کسی سے اس کے پاس پہنچ کرملاقات کرنا، الحاجة: ضرورت، ضرورت کی چیز، غربت، غرض، الفقر: تہی دستی، غربت محتاجی، ناداری ۔

ترجمه: حضرت ابوشماخ از دی عنی این جوکه حضرت بین جوکه حضرت بین جوکه حضرت بنی کریم طلطی این سے جوکه ایک صحابی تھے کہ وہ حضرت معاویہ رشی تائین کے پاس آئے اور ان کی حضرت معاویہ رشی تائین کے پاس آئے اور ان کی عدمت میں عاضر ہوئے ، تو انہوں نے فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ طلطی مین کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے ، پھر وہ اپنے دروازے کو مسلم انوں ، یا مظاموں یا ضرور تمندوں کے سامنے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پراسکی ضرورت ومحت حبگی کے وقت اپنی رحمت کے دروازے بند کرلے گا، جب کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہوگا۔

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جوامیر رعایا کی ضروریات سے قدرت کے باوجود

صرف نظر کرتا ہے، عاجت مندول اور مظلوموں کی فریادول پر توجہ نہیں دیتا ہے، توجب اس امسے رکوکوئی ضرورت پیش آتی ہے، اوروہ اللہ سے اپنی عاجت کی تخمسی کے لئے دعا کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اسس کورد کردیتے ہیں، نیزا گروہ کسی انسان کے پاس اپنی ضرورت لے کرجا تا ہے تواللہ تعالیٰ اس انسان کے لئے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ کرنا بہتر ہے، چنا نچہ وہ اپنی ضرورت کے وقت پر یثان رہتا ہے، اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لئے امیر کو چاہئے کہ وہ عاجت مت دول کی عاجمیں پوری کرتا رہے تا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرمائیں اور اللہ کی نصرت اس کے شامل حال رہے۔ (فیض الم عنو جن کے مراد پوری فرمائیں اور اللہ کی نصرت اس کے شامل حال رہے۔ (فیض الم عنو جن ۲۵۰۷) مرقاۃ: ۱۳۲۳)

الازدى: ہمز مفتوح زاء ساكن ہے حضرت شماخ كا تذكره صاحب مشكوة نے ہمیں كيا اورعلامه ابن حزم ظاہرى كے رساله «استماء الصحابة الرواة» ميں بھى مجھے انكانام ہمیں ملا ممن اصحاب رسول الله صلى الله على وسلمه الله صلى الله على وسلمه سلمه على وسلمه مشكوة كے ايك نسخه ميں «من اصحاب النبي صلى الله على وسلمه عل

## اميرول توحضرت عمر طالله؛ كي جار بدايت

{٣٥٦١} وَعَنَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمُ اَنْ لا تَرَكَبُوا بِرُذَوْنَا وَلاَ تَأْكُلُوا نَقِيًّا وَلاَ تَلْبَسُو رَقِيْقاً وَلاَ تُعْلَقُوا اَبُوا بَكُمُ دُوْنَ حَوَا فَجُ النَّاسِ شَيْعًا مِنْ ذَالِكَ فَقَلْ حَلَّتُ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ تُعْلِقُوا اَبُوا بَكُمُ دُونَ حَوَا فَجُ النَّاسِ شَيْعًا مِنْ ذَالِكَ فَقَلْ حَلَّتُ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ ثُمَّ يُعْلِقُوا اَبُوا بَكُمُ دُونَ حَوَا فَي النَّاسِ شَيْعًا مِنْ ذَالِكَ فَقَلْ حَلَّتُ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ ثُمَّ يُعْمُدُ وَاهما البيهقي في شعب الايمان)

**حواله**: بيهقى فى شعب الايمان: ٢٣/٦، باب فى طاعة او لى الا مر، حديث نمبر: ٣٩٩٠ـ

حل لفات: البر ذون: غیر عربی گھوڑا، ترکی گھوڑا، باربرداری کامضبوط گھوڑا، ٹو،النقی: میدہ، صاف، خالص، الرقیق: ناز ولطیف، باریک واحدو جسمع سب کے لئے آتا ہے، حل: جائز ومباح ہونا، العقوبة: سزا، شیع فلانا: رخصت کرناہسی کورخصت کرنے کے لئے اس کے مکان تک جانا۔

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب طالتيه بح بارے میں منقول ہے کہ جب وہ اپنے حکام کوروانہ فرماتے توان پر بہشرط عائد کرتے کہ (۱) تم تر کی گھوڑے پرمت سوار ہونا، (۲) باریک آئے کی روٹی مت کھانا، (۳)باریک لباس مت زیب تن کرنا، (۴) لوگوں کی ضرورتوں کے سامنے اپینے درواز ہے مت بند کرنا،ا گرتم نےان میں سے کچھ کیا تو تم پر سزامباح ہو جائے گی، پھران کے ساتھ کچھ دور حپ ل کر ان کوروا نہ کرتے ۔ان دونوں روایتوں کو ہیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے ۔

تشويج: اس مديث كا عاصل يه ب كه حضرت عمر طلايد؛ ايينه عاملول كو بهت سخت بدايات د بیتے، تا کہان کے اندرفخر وغرور پیدایہ ہو، و ہیش کوشی اورفضول خرچی میں مبت لایہ ہوں،اوران کے دل سےعوام الناس کی خدمت کا جذبہ ختم یہ ہو، عاملول کو ہدایت بھی دیتے تھےاوران کےاحوال سے برابر باخبر بھی رہتے تھے،جس عامل میں تھوڑی سی کو تاہی یا تے اس کومناسب تنبیہ فرماتے۔

(فیض کمثکوی: ۲۵/۷۵) مرقاة: ۳/۳۸۵)

سر نا و نا: عاملول کور کی گھوڑ ول پر سوار ہونے سے اس لئے منع فر مایا تا کہان میں تفوق پیدا یہ ہواور یہ چیزان کےاندرکبر وغ وراورنخوت بیدا ہونے کاذریعہ ہذینے ۔

ولا تاكلو نقعاً: بے مد باريك آئا، جس كوميده سے تعبير كرسكتے ہيں، حضرت عمر طالبّٰد؛ نے اس کے کھانے سے منع فر مایا، تا کہ عاملوں میں فضول خرجی اور اسراف پروان پذیر ہے۔

ولا تلبسوا و قبطاً: بهت باريك اورزم ونازك لباس ببننے سے منع كيا، تا كهيش وعشرت کی عادت نہ پڑے۔

ولا تغلقوا ا مواسعم: لوگول كى ضرورتول كے سامنے دروازے بندكرنے كى ممانعت فرمائی،بداس لئےفرمایا تا کہ جب لوگ عامل کے درواز ہے پرآئیں،تو و ہ ان کی شکایات تو جہ سے ن کر ان کاازالہ کرے۔

**حلت بيكم العقوية**: يعنى اگران ممنوعه چيزول ميس سيحيى كارتكاب كيا توسز املے گی، سزا سے مرادیا تو آخرت کی سزاہے، یا پھروہ سزاجو دنیا میں حضرت عمر طالبّیٰ کی طرف سے لتی تھی۔ ثم مشعبم: پیمران کے ساتھ کچھ دور پل کران کورخصت کرتے، حبانے والے کورخصت

الرفیق الفصیح...<sup>19</sup> باب ما علی الولاة من التیسیر کرنے کے لئے کچھ دوراس کے ساتھ چلنامثالیعت ہے، یہ تتحب ہے آنحضرت طلطے علیم کا بھی یہ معمول تھا،حضرت ابن عباس ڈالٹوئ فرماتے ہیں کہ۔

مشى مع الغزاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بقيع الغرق مدين وجههم ثمرقال انطلقوا على اسم الله اللهم اعنهم

انطلقوا علی اسم الله الله هر اعنه هر . مجاہدین کو رخصت کرنے کے لئے آنحضرت طلنگے آئی غزقد تک ان کے ساتھ جاتے اور رخصت کرتے وقت ان سے فرماتے کہ اللہ کانام لے کر روانہ ہو جاؤ پھر دعب کرتے، اے اللہ! ان کی مد دفرمايه (فيض المثكوة: ٤/٧٥)

#### 40

# (باب العمل في القضاء والخوف منه)

## منصب قضا کی انجام دہی اوراس سے ڈرنے کابیان

اس باب کے تحت ۱۳ اردوایتیں درج کی گئی ہیں، جن میں بحالت غصہ فیصلہ کرنے کی ممانعت، فیصلہ میں علیہ کے حت ۱۳ اردوایتیں درج کی گئی ہیں، جن میں بحالت غصہ فیصلہ کر دو ہراا جر الجر الجر الجر منصب قضائی نازک ذمہ داری، عہد ہ قضائی طلب پر وعید ، حجیج فیصلہ پر جنت کی بیثارت اور غلط فیصلہ پر جہنم کی وعید ، فیصلہ میں اجتہا دکی اجازت ، فریقت بن کی باتیں سن کر فیصلہ کر ساتھ اللہ کی مدد ونصرت منصب قضاء کی نازک ذمہ داریوں باتیں سن کر فیصلہ کرام رضون اللہ میں ہا ہم عین کا اس کے تسبول کرنے سے معذرت فرمانا ،اس باسب میں منصب قضا سے تعلق یہ چند باتیں بھی بطور خاص ذکر گئی ہیں۔

- (۱)....غصہ کے وقت کوئی فیصلہ نہ کیا جائے،اس لئے کہ غصہ حقیقت حال کی مۃ تک پہنچنے میں غوروٹ کر کرکے حجیج فیصلہ صادر کرنے میں رکاوٹ ہے۔
- (۲).....قاضی فیصلہ صادر کرنے میں اسلامی قانون، کتاب وسنت اوران سے مستنبط مسائل فقہیہ اوراجتہاد کورہنما بنائے۔
- (۳).....منصب قضا چونکہ ایک اہم اور نازک ذمہ داری ہے اس کئے اس کے قبول کرنے سے ڈرنا اور بچنا چاہئے۔

# [الفصل الأول]

MAY

### غصه کی حالت میں فیصلہ کرنے کی مما نعت

{٣٥٦٢} عَنْ آبِي بَكْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ـ (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)
عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۰۲۰۱, باب هلیقضی القاضی، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۵۸۱ک, مسلم شریف: ۲/۷۷, باب کرا هة قضاء القاضی و هو غضبان، کتاب الاقضیة, حدیث نمبر: ۱۷۱۷

حل لغات: العمل: ارادی فعل، کام، هنر، مشغله، کارروائی، اقدام، ممل وغیره، القضاء: فیصله، بحجمنط، قاضی کامنصب عدالتی حکم وغیب و ، غضب علیه: کسی پر غصه هونا، ناراض هونا، هو غضبان الحکه: عالمی-

توجمہ: حضرت ابو بکرہ وٹالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلاح کے فرماتے ہوئے سنا کہ قاضی دوآدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں ہر گز فیصلہ نہ کرے ۔ (بخاری ومسلم)

تشریع: قاضی کو چاہئے کہ خوب غور وفکر کے بعد فیصلہ کرے، غصہ کی عالت میں انسان غور وفٹ کر نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ قاضی حجیج فیصلہ نہ کرسکے، اس لئے آنحضرت طلعے علیہ ہے خصہ کی عالت میں فیصلہ کرنے سے منع فر مایا ہے انیکن اگر قاضی نے غصہ کی عالت میں فیصلہ کر دیا تو وہ کرا ہت کے ساتھ نافذ ہو جائے گا۔ (فیض المنکو ::۲۷۱۷)

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وہو غضبان: راوى مديث حضرت الوبكره طَاللَّهُ كَ يَيْعُ عَبِيداللَّهُ كَمَان كَ قَاضَى تَهِ، چنا نح ِ حضرت

ابو بکرہ طالتہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت ککھ کرجیجی کہ غصہ کی حالت میں فیصلہ مت کرنا، اور دلسیل میں رسول اللہ طالع علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت ککھ کرجیجی کہ غصہ کی حالت میں قوت عاقلہ کمزور ہوجاتی ہے، اس لئے غسلہ فیصلہ کا منوع ہے، بذل میں اور فتح الباری میں لکھا ہے صدور بہت ممکن ہے، اس بنا پر غصہ کی حالت میں فیصلہ کرناممنوع ہے، بذل میں اور فتح الباری میں لکھا ہے کہ فقہاء نے یہیں سے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ سخت بھوک اور سخت پیاسس کے وقت بھی فیصلہ نے کہ ناثر ہونے کا امکان ہے۔

عانظ ابن جحر حیث پرنے اس جزئیہ پر بیہقی کے حوالے سے روایت بھی نقل فرمائی ہے۔

لا يقض القاضى الا و بو شبعان ديان: قاضى فيصله نه كرے مگراس عالت ميں جبكه وه

چھکا ہوااورسیراب ہو۔ (فیض لمثکو ۃ:۲۷/۷۸مرقاۃ:۴۵/۳۵)

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ مدعی یا مدعی علیہ کی کسی بات پر قاضی کو غصہ آجا تا یا ہے اور کسی شخص پرقسانسی غضبنا ک ہوتا ہے پس اس حالت میں قاضی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہئے، غصہ میں دماغ کا ٹمپر یحیب رڈاؤن ہوجا تا ہے،ایک شاعر کہتا ہے:

رفت رفت آدمی رائم تر ساز دغضب آبراچندال که جوث انت کمت رثود

غصہ کرنے سے آدمی رفتہ رفتہ او چھا ہوجا تا ہے، پانی کوجتنا جوش دیں گے کم ہوتارہے گا۔ اوریہ عجیب بات ہے کہ قوت عاقلہ کی کمزوری سے غصہ آتا ہے، اور غصہ سے قوت عاقلہ کمزور ہوجاتی ہے، آخضور مالیا ہے۔

حضرت ابوبکرہ ڈالٹیڈ جلیل القدر صحابی میں، بہکرہ سکے معنی میں چرخی، جب آنحضور طائنے علیم میں خصور طائنے علیم میں خصور سائنے علیم میں ہے۔ کہ معنی میں چرخی، جب آنحضور طائنے علیم سلمان تھے وہ نکانا چاہتے تھے، مگر چارہ نہیں تھا، اس وقت حضرت ابوبکرہ ڈالٹیڈ نے نے قلعے سے بھا گئے کیلئے چرخی کا آئیڈیا پیش کیا تھا، اس لئے وہ ابوبکرہ چرخی والے مشہور ہو گئے، ان کے صاجزاد سے عبیداللہ کرمان کے قاضی تھے، آپ ڈالٹیڈ نے صاجزاد سے کو نصوب کے درمیان کر بھیجی کہ غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، ربول اللہ طائنے عابی اللہ عائم دو شخصول کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ (تحفۃ اللمعی: ۵/۱۵۹، شرح الطیبی: ۲۲۲۹)

فائده: نووی عب بیت بهماه در بیجی حکم ہے جب که شدید بھوکاو پیاسا ہو، یا بہت بیٹ بھرا ہو
یارنج بہت ہو، یاخوشی بہت ہو کیونکہ ان حالتوں میں بھی فہم درست نہیں ہوتی اور دل اور طسر فسے متوجہ
ہوتا ہے تاہم ایسی حالت میں بھی اگر فیصلہ دیگا تو وہ فیصلہ درست ہوجائے گا کیونکہ حضرت نبی کریم طلطے علیہ منظم کے جاری کرنا
نے بھی حرہ کی نہر کا فیصلہ خصہ کی حالت میں فر مایا تھا حضرت مظہر میں ہوتیا لیڈیہ کہتے میں ایسے حکم کو جاری کرنا
مکروہ ہے اگر چینافذ ہوجائے گا۔ (صحیح ملم عشر ح النودی: ۲/۵۳۸)،مظاہر ق:۸۵۳۸)

### درست اجتهاد پردو هرے اجر کا استحقاق

{٣٥٦٣} وَعَنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و وَآبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَنَ وَاصَابَ فَلَهُ آجْرٌ وَاحِدٌ. (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخارى شريف: ۲/۲ و و المباب اجسر الحماكم اذا اجتهدى كتماب الاعتصام بالسنة محديث نمبر: ۵۲۷۳ مسلم شريف: ۲/۲ كى باب بيان اجر الحاكم كتاب الاقضية محديث نمبر: ۲ ا ك ا ـ

یعنی اجتهاد کرنے کا۔ بالکل ہی معاملہ مسائل میں اجتهاد کرنے والے مجتهد کا ہے۔

(فيض المثكوة: 2/4/2، شرح الطيبي: 2/474)

عن عبد الله ابن عهد و: یه واؤ کے ساتھ ہے "اذا حکھ الحاکھ فاجتہں" اسل میں "اذا اراد الحکھ " ہے اور اس پر "فاجتہں" کا عطت ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے "اذا اراد الحکھ الحاکھ فاجتہد فاصاب" اجتہاد کرنے کے بعد فیصلہ کیا اور دوسر الجردرست فیصلہ کرنے کا ہے۔ کے حکم کے موافق واقع ہو، "فله اجران" ایک اجراجتہاد کا ہے اور دوسر الجردرست فیصلہ کرنے کا ہے۔

واذا حکم فاجتہد فاخطا: مشکوۃ کے ایک نخہ میں "واخطا" ہے یعنی فا کے بجائے واؤ ہو، "فله اجرواحد" ہے یعنی فا کے بجائے واؤ ہو، "فله اجرواحد" ہے یعنی فا کے بجائے واؤ ہے موافق فیصلہ نہ کرسا تو اسکوایک اجر ملے گا اسلئے کہت کی طلب میں اس نے اجتہاد کرلیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حکم کے موافق فیصلہ نہ کرسا تو اسکوایک اجر ملے گا اسلئے کہت کی طلب میں اس نے اجتہاد کے بعد خطاکی اس پر تواب تو عبادت ہے اور عبادت ہے اور عبادت اجر سے فالی ہوں وہ اور تواس نے اجتہاد کے بعد خطاکی اس پر تواب تو ہمیں ملکا گابکین اس خطاکا گناہ اس پر سے ساقل کر دیا جائے گا، البتہ یہ واضح رہے یہ حکم اس مجتہد کے اجتہاد کے واسطے جن علوم وامور کی شرط ہے ان سے واقف ہوا دوجوہ قیاس سے واقفیت رکھتا ہو اور اجتہاد کی شرا اطاکو پورانہ کرتا ہو وہ اناڑی ہے وہ ارگا طی مان ان فروی معذور قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ اس پر گناہ کا بھی خون ہے، اجتہاد کے سلمہ کا یہ فرمان ان فروی معذور قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ اس پر گناہ کا بھی خون ہے، اجتہاد کے سلمہ کا یہ فرمان ان فروی معذور فرنیا ہی اگرائش نہیں ہے اور مذان کے اندرتاویل کا کوئی دئل ہے، پس اگران میں کئی مائل کا ہے جو تحتمال کی گئوائش نہیں ہے اور مذان کے اندرتاویل کا کوئی دئل ہے، پس اگران میں کئی نے خطاکی تو وہ معذور فرنہ ہیں قرار راحائے گا، اور اسافہ فیصلہ غیر نافذا ورم دود ہوگا۔

(انوارالمصابيح:۴/۶۸۷/۶۸مدةالقاري:۴۸/۱۲)

قاضی اگر آخرت میں برابر سرابر چھوٹ جائے تو بھی غنیمت ہے اور اس مدیث میں یہ ہے کہ قاضی کو ایک ثواب تو ہر حال میں ملتا ہے اور حجے فیصلہ کر بے تو ڈبل ثواب ملتا ہے ، یہ ایک طرح کا تعب ارض ہے اس کاحل کہ جو معاملہ دوفریقوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس میں جب شریعت کسی بھی فریق سے مخاطب موتی ہوتی ہے تواس طرح خطاب کرتی ہے کہ گویا ساری ذمہ داری اس کی ہے ، چنانچے قاضی سے خطاب کیا تو یہ

فرمایا کہ قاضی آخرت میں اگر برابر سرابر چھوٹ جائے تو بھی غنیمت ہے اور جب عوام سے خطاب کیا تو چونکہ عوام کا خیال یہ ہے کہ قاضی بہت سے فیصلے غلط کرتے ہیں اس لئے ان سے یہ کہا کہ اگر قاضی غلطی بھی کرے تو بھی ثواب کا حقد ارہے، غرض قاضیوں سے منصب قضائی اہمیت بھی ثواب کا حقد ارہے، غرض قاضیوں سے منصب قضائی اہمیت وزاکت کے لحاظ سے خطاب کیا اور عوام سے ان کے احوال کے اعتبار سے خطاب کسیا ہے، اس طسر حصف نفسٹر اگرم مل کرا عتد ال پید ہوگیا کہ کام ہے شک بڑانازک ہے مگر قاضی کا مرتبہ بھی سواہے، پس ہر شخص کو بے دھڑک قضا پر افتدام نہیں کرنا چاہئے اور عوام کو قضا ہے کے فیصلوں پر انگشت نمائی نہیں کرنی چاہئے۔

دوسری بات: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ممائل اجہادیہ میں حق ایک ہے، امام علی عب است است معلوم ہوا کہ ممائل اجہادیہ میں حق ایک ہے، امام اعظم عب یہ بھی ہی بات مروی ہے، مثلاً: امام ثافعی عب یہ کے نزد یک مقتدی پر فاتحہ واجب ہے، اور امام اعظم عب یہ کے نزد یک مکروہ تحریکی ہے ظاہر ہے کہ دونوں با تیں برحق نہ میں ہو سکتیں، ان میں سے کوئی ایک حق ہے، اور جس مجتہد نے فس الامری حق کو پالیا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا اور جو اس کو چوک گیا ہے وہ بھی ثواب کا متحق ہوگا، کیونکہ اس نے بھی اپنی پوری طاقت صرف کردی ہے مگر اس کو ایک ثواب ملے گا، اور کس نے فس الامری حق کو پایا ہے اور کون اس کو چوک گیا ہے؟ اس کا پتا آخرت میں ملے گا۔

تیسری بات کی در الامری ق کو چوک جاتا ہے وہ بھی تواب کا سخ ہے ہیاس بات کی دلیل ہے کہ مسائل اجتہادیہ میں سب مجتہدین ق پر ہیں، البت آخرت میں تواب پانے کے اعتبار سے تفاوت ہوگا، حضرت الاستاذ علامہ بلیاوی قدس سرہ نے ایک مثال دی تھی کہ کسی نے ریت میں سوئی رلادی اور لوگوں سے کہا: سوئی ڈھو، جس کو ملے گی اسے دورو پے دول گا، اور باقیوں کو بھی ایک ایک رو پیہ دول گا، اب ظاہر ہے کہ سوئی کسی ایک ہی کو ملے گی، کیونکہ سوئی ایک ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سی کو منہ ملی ایک جہ حضا جا ہے کہ اللہ تعالی نے مسائل اجتہادیہ میں حق کو پوشیدہ کردیا ہے اور مجتہدین کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، پس جب مجتہدین حکم الہی کی تعمیل میں مصروف ہوں گے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کسی کی نماز توضیح ہو اور کسی کی باطل ؟ کسی کا عمل قبول ہواور کسی کا رد؟ چنانچہ چاروں مکا تب سنگر کے علماء متفق ہیں کہ اہل سنت والجماعة کے تمام مجتہدین عمل کے اعتبار سے برحق ہیں۔

سوال: بہاں اگر کوئی سوال کرے کہ امام شفی کی مصفی سے اشباہ میں بھر وہاں سے درمختار کے

مقدمه میں جونقل کیا گیا ہے کہ افسانا عن مناهبنا ومناهب هخالفنا: قلنا وجوبا: مناهبنا صواب بحتہل الخطا ومناهب هخالفنا بحتہل الصواب، واذا سئلنا عن معقت بنامعتقب خصومنا، قلنا وجوبا، الحق ما نحن علیه الباطل ماعلیه خصومنا، لیمنی جب ہم سے خصومنا، قلنا وجوبا، الحق ما نحن علیه الباطل ماعلیه خصومنا، لیمنی جب ہم سے پوچھاجائے ہمارے فہمی مذہب کے بارے میں اور ہمارے فالف کے فہمی مذہب کے بارے میں اور ہمارے فالف کے فہمی مذہب کے بارے میں اور ہمارے فالف کے فہمی ہوگا کیا حتمال ہے، اور ہمارے فالف کامذہب فلط ہے اور اس میں درگی کا احتمال ہے اور جب ہم سے پوچھاجا ہے ہمار سے یعنی اہل النق الجماعة کے عقیدول کے بارے میں اور ہمارے فالف یعنی الجماعة کے عقیدول کے بارے میں تو ہم فطعی طور پر تہیں گے برق وہ عقیدے ہیں جن پر ہم ہیں اور غلط وہ عقیدے ہیں جن پر ہمار سے فالف ہیں اس عبارت کا کیا مطلب ہے: آنحضرت طاب ہے قو فرمار ہے ہیں کہ فہمی اختلاف میں عبارت کا کیا مطلب ہے: آنحضرت طاب ہے قو فرمار ہے ہیں کہ فہمی اختلاف میں عبارت کا کیا مطلب ہے: آنحضرت طاب ہے قو فرمار ہے ہیں کہ فہمی اختلاف میں میں برحق ہیں؟

### مذاهب

علامہ نووی عن یہ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہرمجتہد مصیب ہے یاصرف وہ مجتہد معتبد ہے اسلے کہ جسکا اجتہاد اللہ کے حکم کے موافق ہوا ہے اور دوسرامخطی ہے، امام شافعی عن یہ کامسلک بھی ہے اسلے کہ

# قل القارى عث يو

(مظاہری مع تخریج:۹/۵۳۹)

فائدہ: نووی عب یہ نے کہا کہ مراد وہ حاکم ہے جوعالم ہو حکم کے لائق ہواور جاہل کو حکم دین دین ورست نہیں اگروہ حکم کرے تو گئہ گار ہوگا، اگر چہا سکا حکم اتفا قاً حق ہوجائے اور بہی حکم ہے مجتہد کالسیکن اختلاف ہے کہ ہرمجتہد مصیب ہے یا ایک مصیب ہے اور باقی مخطی میں لیک مخطی کو بھی ایک ثواب اور اجر ہے

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ اس لئےکداس نے کو کششش کی اور محنت کی حق کے حاصل کرنے میں۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ امت محمدی علی صاحبہا العملوۃ والسلام میں جتنے علماء مجہدین گذر سے ہیں اور مجہدین بہت گذر سے ہیں چارائمہ میں انحصار نہیں، اور آج بلکہ آئندہ بھی نئے ممائل میں اجہاد جاری ہے، پیسب مجہدین آگرانل سنت والجماعت کے عقائد پر ہیں تو وہ سب برحق ہیں جیسے امام شافی، جاری ہے، پیسب مجہدین آگرانل سنت والجماعت کے عقائد پر ہیں تو وہ سب برحق ہیں جیسے امام شافی، امام الحق الوحنیفہ کوئی، امام اجل احمد بن خلب، امام شہب، امام شہنون، امام ابن المبارک، امام ابن المبارک، امام ابن شہرمہ، امام ابن المبارک، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام خوالی، امام طحاوی، امام ابو توری مام ابن جریط بری ، امام شوکانی حجم اللہ تعالی علیہم ان سب کا بہی حجم ہے اور ان سب لوگوں کے لئے ہر ایک متلہ اختلافی میں اجراور ثواب ہے گوان سے خطا اور سب کا بہی حجم ہے اور ان سب لوگوں کے لئے ہر ایک متلہ اختلافی میں اجراور ثواب ہے گوان سے خطا اور من ہوائی جو اور اس وجہ سے ہر ایک مجہدا ور امام کا حمان مانا چاہئے کہ انہوں نے خدا کے واسطے دین میں کوشش کی اور ان کی برائی یا برگوئی سے باز رہنا چاہئے راضی ہوائد ان سب بزرگوں سے آمین یارب میں کیا اور اسلے مین ۔ (شرح النووی: ۴/۵ میل کوسے آمین یارب

البتہ جولوگ اہل البنہ والجماعۃ کے عقائد سے خارج ہیں جیسے: غیر مقلدین، مودودی اور شیعب وغیرہ الن کے لئے یہ حکم نہیں اور اہل البنہ والجماعۃ میں شامل چار مکا تب فکر کی پیروی کرنے والے ہی ہیں حضرت تھانوی قدس سرہ، نے جم اُلا دروس، میں اور علامہ احمد طحطاوی عرب اللہ نے در مختار کے حاشیہ میں اس کی صراحت کی ہے، کیونکہ حقانیت کامدار اصول وعقائد پر ہے، فروعات پر نہیں، فروعات میں اختلاف تو دورصحابہ سے چلا آرہا ہے، جبکہ تمام صحابہ برحق ہیں، تفصیل میری کتاب 'دین کی بننے دیں اور تقسلید کی ضرورت' میں ہے۔

نعته: اوریہ جو کہا گیا ہے کہ ق پانے والے و دواجراور ق چو کنے والے و ایک اجرملتا ہے یہ بات صرف مجتہدین کے تعلق سے نہیں ہے، مقلدین کے مقلدین کے مقلدین کے تعلق سے نہیں ہے، مقلدین توسب ممل کے اعتبار سے برحق ہیں پس سب کو یکسال قواب ملے گا، البتة ان کے ائمہ میں سے جس نے تق کو پالیا ہے اس کو امرا قواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب (خوراللہ عالمی اللہ عالمی بالصواب (خوراللہ عالمی بالصواب سے اس کو اکہرا قواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب (خوراللہ عالمی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب (خوراللہ عالمی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب (خوراللہ عالمی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالصواب سے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالے دو ہرا قواب ملے گا، واللہ اعلی بالے دو ہرا قواب ملے گا واللہ بالے دو ہرا قواب ملے گا واللہ اعلی بالے دو ہرا قواب ملے گا واللہ بالے دو ہرا قواب ملے گا واب مل

# {الفصل الثاني}

### منصب قضاامتحان ہے

{٣٥٦٣} عَرْبَيَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَلُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ . (رواه احماوالترمذي وابوداؤدوابن ماجة)

عواله: احمد: ۲/۰۲۲, ترمذی شریف: ا/۲۳۷, باب ما جاء عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی القاضی، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۱۳۲۵ ا، ابو داؤ د شریف: ۲/۳۰۵, باب فی طلب القضا، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۲۵۵۳ است ماجه، ۲۲۱، باب فی ذکر القضاة، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۲۳۰۸

توجمہ: حضرت ابوہریہ و رفائلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقے آئے ہم شخص کولوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیاوہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجه)

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عہدہ قضا کا حصول بڑی آز مائش اور بہت الجھن کا ذریعہ ہے، اگرکوئی قاضی ناانصافی کرے گاتو دین برباد ہوگا، انصاف کرے گاتو ظاہر بات ہے اس صورت میں جس کے خلاف فیصلہ کرے گاوہ بدت تنقید بنائے گااور متقل ملامت کرے گااس کو ضبط کرنا بہت دشوار کام ہے، ضبط کرنے پرکہال تک لوگول سے جھگڑا کرے گا؟ (شرح الطیبی: ۲۲۷ / ۲۸ فیض المشکو چ: ۲۸۸ / ۲۷)

من جعل قاضیابین الناس فقد ذبح بغیر سکین: عهده قفا قبول کرنے میں بہت سے خطرات ہیں،ان خطرات کو بیان کرنے کیلئے آنحضرت طلبے علیہ سے نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو قاضی بناوہ بغیر چھری کے ذبح ہوگیا،الکوکب الدری میں «فقد ذبح بغیر سکین» [بغیر چھری کے ذبح کو دیا گیا] کے معنی یہ لکھے ہیں کہ وہ ہمیشہ کیلئے مسیبتوں میں مبتلا ہوگیا، بغیر سکین سے اسی کی طرف اثارہ ہے اس لئے کہ

(۱) اپنی دینداری وانصاف کی وجه سے کنرت ثواب کامتحق ہوگا۔

(۲) فیصلول میں ظلم کرکے دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی ڈبودے گا۔

امام خطابی عثید نے «بغیر سکین» کے معنی لکھے ہیں کہ یہاس لئے فرمایا تا کہ معلوم ہوکہ آنکھ میں کہ یہاس لئے فرمایا تا کہ معلوم ہوکہ آنکھنرت طلعی ہوگئی دینی نقصان میں ذبح سے حسی ہلاکت مراد ہیں، بلکہ ہلاکت معسنوی یعنی دینی نقصان مراد ہے۔

علامه سندهی عربی الی سنده الودود میں لکھا ہے کہ یہ جملہ صور تأخبریہ ہے، کین لکھا ہے کہ یہ جملہ صور تأخبریہ ہے، کین لفظ ان ان کئی جس شخص کو قاضی بنادیا جا کے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے اندر سے خواہشات نفسیہ کو ذبح کرڈالے، اور اپنے نفس کو کچل دے، اس لئے کہ تب ہی وہ تیجے معنول میں اپنے فرائض منصبی کو انحب م دے سکتا ہے، اور یا یہ عہد ہ قضائی مذمت ہے، کہ اس میں رغبت نہ کرنی حب ہے، اس لئے کہ اس میں رغبت نہ کرنی حب ہے، اس لئے کہ اس میں رغبت نہ کرنی حب ہے، اس لئے کہ اس میں بڑا خطرہ اور ہلاکت ہے۔ (مرقاۃ: ۱۲۷۱/ ۲۸) انوار المصابیح: ۲/۲۸۸)

اشکال: اس مدیث میں قاضی کے لئے سخت خطرہ کی بات ہے جس میں اشارہ ہے کہ عہدہ قبول مزکیا جائے، جب کہ گذشتہ مدیث میں ہے کہ قاضی اگراجتہا دمیں غلطی کرے گا تو بھی اس کو تواب ملے گا،اس کا تقاضایہ ہے کہ عہد قضا قبول کرنا چاہئے، دونوں میں بظاہر تعارض ہے؟

جواب: اصل میں قضاء کا تعلق دوفریقوں سے ہے، (۱) قاضی سے (۲) عوام سے، عوام قاضی کے فیصلوں پرنگیرنہ کریں اور لعن طعن نہ کریں اس لئے فر مایا کہ قاضی غلطی کرے گاتو بھی ثوا ہے، اور قاضی اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو، اسلئے فر مایا کہ عہدہ قضا قبول کرنے کامطلب اپنے کو بغیر چھری ذبح کرانا ہے، حاصل یہ ہے کہ پہلے فر مان کے اصل مخاطب عوام ہیں اور دوسرے کے قاضی ان فسرا مین کا مقصدہ یہ ہے کہ اعتدال قائم ہو۔ (انوار المصابیح: ۲/۲۸۸ مرقاۃ: ۲/۱۲۸۱)

### طالب قضاا ورمطلوب قضا كافرق

{٣٥٦٥} وَعَنُ انْسِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَغِي الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وُكِلَ إلى نَفْسِه وَمَنْ أُكْرِ لَا عَلَيْهِ انْتَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِ ابْتَعْلَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وُكِلَ إلى نَفْسِه وَمَنْ أُكْرِ لَا عَلَيْهِ الْعَرَالِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَرِّدُونُ (روالاالترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

عواله: ترمذى شريف: / ۲ , باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى القاضى , كتاب الاحكام , حديث نمبر: ١٣٢٣ م , ابو داؤ دشريف: ٢/٢ • ۵ , باب فى طلب القضاء , كتاب الاقضية , حديث نمبر: ٨ - ٠ ٣ , ابن ماجة: ١٢ م , باب فى ذكر القضاة , كتاب الاحكام , حديث نمبر: ٩ - ٢٣٠ \_

حل لفات: ابتغی: خواہش کرنا، چاہنا، و کل فلانا الی داید بھی کو اسکی مرضی پرچہوڑ دینا،مدد نه کرنا،اکر هه علی الامر بھی کام پرمجبور کرنا،سدد الشیخ: سیدھااور درست رکھنا۔

توجمه: حضرت انس مناللدی بیان کرتے ہیں که رسول الله طلقی عَادِم نے فرمایا کہ: جس شخص نے عہدہ قضا کی خواہش کی اور اس کو طلب کیا، تواس کو اس کے سپر دکر دیاجا تا ہے، اور جس کو عہدہ قضا کی خواہش کی اور اس کو طلب کیا، تواس کو اس کے سپر دکر دیاجا تا ہے، اس پراللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتے ہیں جواس کو درست رکھتا ہے۔ قبول کرنے کیلئے مجبور کیاجا تا ہے، اس پراللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتارتے ہیں جواس کو درست رکھتا ہے۔ (ترمذی، الوداؤد، ابن ماحہ)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جوشخص عہدہ قضا کا حریص ہوتا ہے، اور ازخود اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے وہ عہدہ ملنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہوجا تا ہے، چنا نچیہ عامةً اس کے فیصلے انصاف سے فالی ہوتے ہیں اور وہ خوا ہشات کا شکار ہوتا ہے، اس کے برخلاف جوشخص عہدے کے حصول کے لئے کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کو اصرار کر کے عہدہ سپر د کیا جا تا ہے وہ نصسرت الٰہی کامتحق ہوتا ہے اور وہ راہ راست پرقائم رہتا ہے۔ (بزل المجود: ۱۱/۲۹۸، فیض المثلوۃ ہوکا کے)

ومن اكره عليه: يعنى اسكواس منصب كے لئے مجبور كيا گيااوراس اعتقاد كے ساتھ اسكو قاضى بنايا گيا كه اس ميں خير ہے۔

انزل الله عليه ملك! الله تعالى اس پر اپناايک فرشة نازل فرما تا ہے جمکی اسكو خبرنہ سيں ہوتی۔

یسد و این جواس کوسنی الے رکھتا ہے اور درست وصحیح فیصلہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

علامہ طیبی عن شینہ نے فرمایا کہ یہاں "اہتنی" اور "سٹل" دونوں کو جمع کیا گیا تا کہ اچھی طرح
اس پراسکی حرص کا اظہار ہوجائے اسلئے انسان کانفس حسکومت کی طرف ہوتا ہے اورلوگوں پر اپنی فوقیت پر
خوش ہوتا ہے اسلئے جو آدمی اپنے آپ کو اس سے روک لے وہ آفات سے محفوظ رہے گا اور جسس نے اپنی
نفسانی خواہشات کی ا تباع کی اورقاضی صاحب بننے کے چکر میں پڑاوہ بلاک ہوااور جو آدمی اسکے لئے مجبور
کیا اس میں اگر چنفس کی خواہش کی تحمیل ہوتی ہے لیکن چونکہ اس میں اسکے حصول کے لئے اسکی سعی
کا دخل نہیں ہے، تو اس حالت میں اللہ تعسالی کی طرف سے اسکی مدد ہوتی ہے اور اس طرح وہ صحیح فیصلہ
کرکے بلاکت سے محفوظ رہتا ہے ۔ (انوار المصابح: ۱۲۸۷)

من ابتغی القضاء و سال و کل الی نفسه: بهال عهد قضاء کے طلب کاذکر ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر عہدہ کا ہی حکم ہے، کوئی بھی عہد خود ندما نگنا چاہئے، مانگنے کی صورت میں کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اس کئے کہ ہر ایک یہ کہ کرا پنا دامن چھڑ الیتا ہے کہ عہدہ کے حصول کا بہت ثوق تھا، اب تم خود اس سے سے نیٹو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں ملتی، کیونکہ طلب کرنا اپنے نفس پر اعتماد کو ظاہر کرنا ہے، جب کہ نصرت اللی اظہار احتیاج پر حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم طلب کو تا ہے۔ وضحص عہدہ طلب کرتا، اسکو عہدہ نہیں دیسے، آنم خضرت طلب کہ ناصاف فر مان ہے۔

لن نه ستعمل على عمله خامن اراده: ہم اپنا عہدہ طلب کرنے والے کونہ ہیں دیتے۔ (ابوداؤد) وصن اکر لاعلیہ جس کوزبردستی عہدہ سپر دکیا جا تا ہے تو ضرورت پڑنے پر ہرشخص اس کی مدد کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے، کیول کہ لوگول کے ہی اصرار پراس نے عہدہ کو قبول کیا تھا، اوراللہ تعالیٰ بھی فرشتے کے ذریعہ رہنمائی فرماتے ہیں وہ فرشتہ راہ راست سے مٹنے نہیں دیتا۔ (فیض المنکو ہ: ۲۹۹) موالی: اگر کئی کو عہد طلب کرنے پرمل گیا تواب وہ کیا کرے؟ جواب: عہدہ طلب کرنامذموم ہے، لیکن جب حاصل ہوگیا تواب انصاف سے کام لے اور طلب

کرنے پراللہ تعالیٰ سے معافی مانگے انصاف کرے گا تواس کو نجات ملے گی، آنحضرت طلطے علیہ کافر مان ہے۔

من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثمر غلب عدله جور لافله الجنة ومن غلب جور لاعدله فله النار.

ا گرکسی نے عہدہ قضاطلب کر کے حاصل کیا، پھراس کا انصاف اس کے سلم پر غالب آگیا تواس کے لئے جہنم ہے۔ کے لئے جنت ہے اور جس کا ظلم اسکے انصاف پر غالب آگیا تواس کیلئے جہنم ہے۔ (فیض المثکو ت: ۲۹۱ / 2, شرح الطیبی: ۲۲۷ / ۷

### جنتی اور جہنمی قاضی کاذ کر

{٣٥٦٦} وَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَضَاةُ ثَلَقَةٌ وَاحِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَامَّا الَّانِي فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَا الْجَنَّةِ فَا الْجَنَّةِ فَوَ الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَلَمِ الْمَعْلِ فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَطَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ و (رواه ابوداؤدوابن ماجة) النَّارِ وَرَجُلٌ قَطَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ و (رواه ابوداؤدوابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۳۰، م، باب فی القا ضی یخطی، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۱۳۵۵، بن ما جه: ۲۷، م، باب الحاکم یجتهد، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۵، ۲۳۱۰

حل لغات: القضاة: يه قاضى كى جمع ہے جمکے معنی معاملات كو نافذ كرنے والا اور طے كرنے والا، پورا كرنے والا، شريعت اسلامى كے مطابق لوگول كے مقدمات ومعاملات طے كرنے والا، قاضی حكومت كى جانب سے مقسر ركر دہ جج، ماكم، عدالت، مجسر بيث، عوف الشيئ: كسى ماسه كے ذريعہ جاننا بہنچا بنا، شاخت كرنا، معلوم كرنا، جار فى حكمه: غير منصفانه فيصله كرنا، غلافيصله كرنا، المجهل: نادانی، ناواقفيت، بے خبرى، بے وق فى ۔

ترجمه: حضرت بريده والله الله بيان كرت بين كدرسول الله طلط عليم في ماياكه: قاضى تين

طرح کے ہوتے ہیں،ایک طرح کے جنت میں ہوں گے اور دوطرح کے جہنمی ہوں گے، بہر حال جنتی وہ ہے۔ بہر حال جنتی وہ ہے۔ بسر حال جنتی وہ ہے۔ بسر علی فیصلہ میں فیصلہ کیا،اورایک شخص وہ ہے۔ میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے، اورایک وہ شخص ہے۔ میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے،اورایک وہ شخص ہے۔ (الوداؤد،ابن ماحه)

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ قاضی کو چاہئے تی تک پہنچنے کی کوشش کر ہے، پھر جس بات میں اس کو حق معلوم ہواس کے مطابق فیصلہ کر ہے، ایسا قاضی اپنے منصب سے انصاف کرنے کی بنا پر جنت میں جائے گا، اور جو قاضی دیدہ و دانسۃ ناانصافی کرکے ظلم و وجور کامر تکب ہوگاوہ جہنے میں جائے گا، اس کئے وہ قاضی جو جہالت کی بنا پر ناانصافی کامر تکب ہوگاوہ بھی جہنم میں جائے گا کیول کہ اسس نے حق تک پہنچنے میں کو تاہی کی ہے۔ (فیض الم کو قان ۲۹۷) مرقاۃ: ۲۷۱۸)

یعنی قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں جن میں ایک قسم تو جنت میں جائے گی اور دوجہنم میں۔ جو جنت میں جائے گاو ہ قاضی ہے جو حق کو پہنچان کراسکے مطابق فیصلہ کرے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس نے حق کو پہنچا سننے کے باوجو داسکے خلاف فیصلہ کیا۔ تیسری قسم وہ ہے جس نے سرے سے حق ہی کوئہیں پہچانا، یہ دونول قمیں جہنمی ہیں۔ لیسری قسم وہ ہے جس نے سرے سے حق ہی کوئہیں پہچانا، یہ دونول قمیں جہنمی ہیں۔

# انصاف سے جنت ملے گی

{٣٥٦٤} وَعَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءً الْبُسُلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَلَلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ النَّارَ (رواه ابوداؤد) جَوْرُهُ عَلَلَهُ فَلَهُ النَّارَ (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۳/۲-۵، باب فی القاضی یخطی، کتاب الاقضیة، حدیث نمه: ۳۵۷۵\_

حل لغات: القضاة: فيصله، جج منك، قاضى كامنصب وغيره، نال الشيئ: بإلينا، عاصل كرلينا،

طلبه: عاہنا، عاصل کرنے کی کومشش کرنا، تلاش کرنایہ

توجمہ: حضرت ابوہریرہ و النیئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلطے علیہ آنے فرمایا کہ: جس نے مسلمانوں کے قاضی کا عہدہ طلب کرنا چاہا یہاں تک کہ اس کو حاصل کرلیا، پھر اس کاعدل اس کے مسلم پر غالب رہاتواس کیلئے جنت اور جس کا ظلم اس کے عدل پر غالب رہاتواسکے لئے جہنم ہے۔ (ابوداؤد)

تشویج: اس مدیث کا عاصل پیہ ہے کہ اگر عہدہ طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو طلب کسیا جائے کہ کن طلب کرنا ہے نفس کے لئے مذہو، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ خلوص دل سے ہو، پھر عہدہ ملنے کے بعد ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کیا جائے، اگر انصاف کرے گا تو جنت ملے گی جب کہ ناانصاف کو اور سلم وزیادتی کی بنا پر جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (فیض المثکو ۃ:۵۷۷)

من طلب قضاء المسلمين: منصب قضاء كي حصول في كوشش في اورايني كوشش ميس كامياب رہاچنانچياس كوعهده قضامل گيا۔

شم غلب عدله جوده: پھراس کاعدل اس کے ظلم پر غالب آگیا، یعنی ہر فیصلہ میں اس کا عدل اس کی ناانصافی پر غالب رہا، یہ طلب نہیں ہے کہ قاضی کے زیاد ہ تر فیصلے انصاف پر مبنی ہوں اور بعض ناانصافی پر اصل مقصودیہ ہے کہ عدل کاوصف اسی طرح غالب ہوکہ ظلم کی خصلت سریدا ٹھا سکے۔

فلہ البحنة: اس کے لئے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی اس کو سابقتین کے ساتھ بغیر سزا جھیلے جنت میں جانا نصیب ہوگا،ا گراس کے کچھ دیگر چھوٹے موٹے گناہ ہول گے تو وہ بھی معافب ہوجائیں گے۔

ومن غلب جوده عدله: اورجس كاظلم عدل پرغالب ہوااس كے لئے جہنم ہے، ظلم عدل سے زیادہ ہوگا تب بھی جہنم ہے اورا گر بالكل عدل بنہوت تو بدر جداولی جہنم ہے ۔ (فیض المثلوۃ: ۱۷/۷)

موال: حضرت انس طاللہ سے مروی ایک حدیث گذری ہے کہ جوشخص عہدیہ قضا طلب كرے گا وہ نصرت الہی سے مروی ایک حدیث گذری ہے کہ جوشخص طلب عہدہ وہ نصرت الہی سے مروم ہوگا، اس کو اس كے قوالہ كردیا جائے گا، سوال پر ہے کہ جوشخص طلب عہدہ كيو جہ تائيدرب سے مروہ ہميشہ عادلانہ فيصلے كيسے كرسكے گا، كيوں كہ ہميشہ عدل وانصاف تو وہ ى كر سے گا جس كو تائيدرب حاصل ہو؟

**جواب**: عہدہ کے حصول کی کو کشش دومقاصد سے ہوتی ہے۔

(۱) عهده کااہل ہو،عهده مل جائے تا کہ اسکاحق ادا کیا جائے مخلوق خدا کو فیضیا ب کیا جائے، اسی جذبہ سے بعض صحابہ و تابعین نے عهده طلب کیا، اس جذبہ سے جوطلب کر تا ہے اس کے ساتھ تائید الہی رہتی ہے، اور وہ عدل وانصاف کرتا ہے۔

. (۲)خواہشات نفس کی تکمی لیکئے عہدہ طلب کرتا ہے،ایباشخص تائیدرب سے محروم ہوتا ہے، اور پیعہدہ ملنے پرناانصافی کرتا ہے۔(فیض المثکو ۃ:۷۷/۰ بشرط اطبیی :۷/۲۲۹)

### اجتهاد کرنالاز می ضرورت ہے

{٣٥٦٨} وَكُنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّابَعَثَهُ إِلَى الْيَبَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِىٰ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ فَيِسُنَّةِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَهُدُ لِهُ وَلاَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِةٍ وَقَالَ الْحَهُ لللهِ النَّذِي وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِةٍ وَقَالَ الْحَهُ لللهِ النَّذِي وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِةٍ وَقَالَ الْحَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِةٍ وَقَالَ الْحَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِةٍ وَقَالَ الْحُهُ لللهِ النَّرِي وَقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَا يَرْضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ وَالْمَادِ وَالدارِمَى وَابِودَاؤُدُ والدارِمَى)

حواله: ترمذى شريف: ١/٢٣١, بابما جاءفى القاضى, كتاب الاحكام، حديث نمبر: ٢/١ ا, ابو داؤد شريف: ١/٢٥ • ٥, باب اجتهادا لراي فى القاضى, كتاب الاقضية, حديث نمبر: ٢/١ و ٣٥٩، دارمى: ١/٢١, المقدمه, باب الفتياو مافيه من الشدة, حديث نمبر: ٢/١ و ٣٥٩،

حل لغات: اجتهد: پوری کوششس کرنا، وفق الله فلانا: خدا کاکسی کے دل میں بھلائی کا الہام کرنا، اپنی مدد دینا، توفیق دینا، بامراد وکامیاب بنانا۔

ترجمه: حضرت معاذبن جبل طالله الله الله عنظ سے روایت ہے کہ رسول الله طلت علیم نے جب ان

کویمن روان فرمایا توان سے دریافت فرمایا کہ جبتمہارے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گئی۔ سے معاذ طالعہ کے ، حضرت معاذ طالعہ کے ، حضرت معاذ طالعہ کے ، حضرت معاذ طالعہ کہ میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، آنحضرت طلعہ علیہ کہ اللہ طلعہ علیہ کہ اللہ طلعہ علیہ کہ اللہ طلعہ علیہ کہ کہ میں سنت رسول اللہ طلعہ علیہ کے ذریعہ سے فیصلہ کروں گا؟ آنحضرت طلعہ علیہ کے فرمایا کہ اگروہ مسئلہ تم سنت رسول اللہ طلعہ علیہ کہ نہ معاذ طالعہ کہ جوابدیا کہ میں اپنی رائے کے ذریعہ سے کوشش کروں گا، اور میں کو تا ہی نہیں کروں گا، داور میں کہ یہ تن کر رسول اللہ طلعہ علیہ خش سے معاذ طالعہ کہ علیہ کہ سے پر کہتے ہیں کہ یہ تن کر رسول اللہ طلعہ علیہ کہ تا تا میں کو تا ہی کہتے ہیں اللہ علیہ علیہ کہتے ہیں کہ یہت کرسول اللہ طلعہ علیہ کہتے ہیں اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ علیہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ک

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جومسکہ در پیش ہو،اس کا حل قر آن کریم و حسدیث میں تلاش کیا جائے،قر آن و مدیث میں حل مل جائے واسی کے مطابق عمل کیا جائے ایکن اگر مسکہ ایسا ہے کہ جس کی صراحت منقر آن کریم میں ہے اور منہ حسدیث پاک میں ہے تواس مسکہ کو قیاس کے ذریعہ حل کی عاجائے گا،اس کی صورت یہ ہوگی اس جیسے مسئلہ کا قسر آن و مدیث میں جوحل مذکور ہے وہی اس کا بھی حل تسلیم کیا جائے گا۔

اس مدیث سے قیاس واجتہاد کی مشروعیت خوب اچھی طرح واضح ہور ہی ہے، جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ درحقیقت ہٹ دھرمی سے لازمی ضرورت کاانکار کرتے ہیں ۔

(فيض المثكوة: ١١/٢١١)، بذل المجهود: ١١/٣١٩)

اس مدیث کامضمون تو ظاہر ہے کہ حضورا کرم طلطے قرمایا کہ میں بہنج کرتم فیصلے کسلط کے مطابق اورا گراس میں نہ کہ میں بہنج کرتم فیصلے کسطرح کرو گے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ تناب اللہ کے مطابق اورا گراس میں نہ ملاتو سنت رسول اللہ کے مطابق آنحضرت طلطے عَلَیْم نے دریافت کیا کہا گردونوں میں نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے، توانہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، «لاآلو» یعنی اس اجتہاد کرن کو تاہی اور کسر نہیں چھوڑوں گا، یعنی حب وسعت وط قت میں خوش کروں گا، اس کو کے فیصلہ کی کوشش کروں گا، تحضرت طلطے میں کو تاہی اور کسر نہیں جھوڑوں میں ان کے سینہ پر دست مبارک مار کرفر مایا تمام تعریف آن کے سینہ پر دست مبارک مار کرفر مایا تمام تعریف

اس اللہ کیلئے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو تو فیق دی اس چیز کی جس کورسول اللہ پیند کر تاہے۔ خطابی عنظیم فرماتے ہیں «احتدیں دائ» سے اپنی ذاتی رائے مرادہ سیں جو ایکے ذہن میں آئے بغیر استناد الی الکتاب والسنة کے بلکہ رائے سے مراد رائے بطریق قیاس ہے، جسکا ماخذ کتاب وسنت ہو،اور پھراس کے بعد فرماتے ہیں، وفی لهذا اثبات القیاس و ایجاب الحکمہ به، چنانچیہ تمام ،ی فقهاء قاطبة نے اس مدیث سے جمیۃ قیاس پر استدلال کیا ہے ۔ (الدرالمنفود:۵/۴۴۰) حضرت شاه ولی الله قدس سره نے حجۃ الله البالغه میں اس جیسی مدینوں کی بنیاد پرف رما ہاہے کہ حضرت نبی کریم طلباً علام کی فضیلت کی وجه آنحضرت طلباً علام کی بعثت کا دوہ۔ انہوناہے، آنحضرت علیہ تاہ داہ راست صحابہ کی طرف مبعوث تھے اور صحابہ کے واسطے سے پوری دنیا کی طرف مبعوث تھے اسی طرح صحابہ بھی آنحضرت طالبا علام کی طرف سے مبعوث تھے، بیحدیث اس کی دلیل ہے، اس میں ۱۰ نمیا بعث ہے ، صریح ہے، نیز حضرت معاذ خالٹیُّ ، کو جب یمن کی طرف روانہ کیا توان سے یو چھا: فیصلےس طرح کرو گے؟ ان کے جوابات سے حضرت نبی کریم طلبے علیہ کواطمینان ہوااور فرمایا: اللہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے رمول کے رمول کو تھے راہ دکھائی!، یہ حدیث بھی صریح ہے کہ صحابہ بھی مبعوث تھے اور رمول کے لئے جس طرح عصمت ضروری ہے صحابہ کیلئے حفاظت ضروری ہے،البنۃ فرق مراتب کرنے کیلئے انبہاء کیلئے لفظ عصمت اور صحابہ کیلئے لفظ حفاظت استعمال کیاجا تاہے جیسے اولیاء سے کرامت کاظہور ہوتا ہے، کرامت اور معحب نرہ اور ولی کے ہاتھ سے جوخرق عادت ظاہر ہو تاہے اس کو کرامت کہتے ہیں ،اسی طسرح عصمت اورحفاظت کی حقیقت ایک ہے ۔ (تحفۃ اللمعی:۴/۲۵۵)

# مدیث الباب کی سند پرکلام اورمحدثین کی طرف سے اسکا جواب

اس کے بعد پھر جاننا چاہئے کہ بیرمدیث سنداً ضعیف ہے اس کے اندرایک راوی ہے مارث بن عمرومجہول ہے بالا تفاق، نیزوہ روایت کررہاہے اس کو اصحاب معاذمن اہل خمص سے جوکہ مجہول ہیں،امام تر مذی نے بھی اس مدیث کی سند پر کلام کیا ہے وہ اس مدیث کی تخریج کے بعب فرماتے ہیں «لانعہ فیه الامن هٰذا الوجه وليس اسناده عندى بمتصل ، اورزرقاني ني تواس مديث كوموضوعات يس لكن الحديث له شواهدم وقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وقد اخرجها البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له ، (بذل) مافظ ابن قیم نے اپنی مشہور تصنیف، «اعلام الب قعین عن د ب العالمین» میں اس مدیث کو تجیت قیاس میں پیش کیاہے اوراس سند میں جو خامیاں ہیں جن کاذ کراو پر آیاان کی طرف سے جواب دیاہے،اور ید کہ بیرحدیث حد شہرت کو بہنچی ہوئی ہے،اوراصحاب معاذ کی شہرت علم و دین اور فضل وصدق میں اتنی ہے کہ جوئسی پر پوشیدہ نہیں،اور نیز فر ماتے ہیں کہ شعبہ جواس حدیث کے حامل لواء ہیں ان کی شان یہ ہے کہ بعض ائم مناد حديث فاشد ديديك «اذا دأيت شعبة في اسناد حديث فاشد ديديك ، a، که جب کسی مدیث کی سند میں شعبه راوی کو دیکھ لوکہ و ہاس میں موجو دہیں تو بھراس مدیث کومنس بوطی سے پکولو،اورخطیب بغدادی عیب پیے اس مدیث کی ایکاورسند بھی ہیان کی ہے جس کی سند متصل اور رحال معرون بالثقامة ہیں،اس سب کےعلاوہ یہ بات ہے کہ اہل علم اس حدیث کونقسل کرتے چلے آئے يين اور جيت قياس پراس سے استدلال كرتے رہے ہيں۔ ﴿ فِي قَفْنَا مِذَاكَ عَلَى صِحتِهِ عَنْ مِنْ هُمْ ﴾ یعنی جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیرمدیث ان کے نز دیک صحیح وثابت ہے،اور پھرانہوں نے اسکے بعد بہت سى ايسى مدينين نظير كے طور پرذ كركيں جو «من حيث الاستناد» قوى نہيں ليكن علماء كانقل درنقل كرناان کی صحت کے لئے کافی اور متعنی عن طلب الاسناد ہو گیا، «ملخصا من العون ِ (الدرالمنضو د:۴۴۹) ۵) تنسه: مافظ ابن قیم تهذیب اسنن میں فرماتے ہیں کہ امام ابن ماجہ نے بھی اس مدیث کی تخریج ایک دوسرے طریق سے کی ہے ،عن عبادة بن نسبی عن عبدال حمی بن غنے حدث نا معاذبن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال لا تقضين ولا تفصل الابما تعلم وان اشكل عليك امر فقف حتى تبينه واكتب الى فيه ابن قيم فرماته هيس كه "وهنا اجود اسنادا من الاول ولاذكر لافيه للراحي" (ال المنضود: ۵/۴۴۹)

سوال: ال مديث مين اجماع كاذ كركيول أبين بع؟

**جواب**: اجماع آنحضرت طلط عادم کی و فات کے بعد متقل حجت بناہے۔

سوال: حدیث کادر جقر آن کریم سے مؤخر ہونا ہمارے اعتبار سے درست ہے، کیوں کہ بیشتر اعادیث ہم تک طنی ذرائع سے بہنچی بیں لیکن صحابہ کرام سے قریبا حادیث متحضور سے براہ راست حاصل کی تھیں، ان کے حق میں تو وہ ایسی ہی قطعی ہیں جیسے قرآن کریم طعی ہے، چھران کے نز دیک احادیث کا درجہ قرآن کریم سے مؤخر کیسے ہوا؟

جواب: صحابہ کرام کو تمام اعادیث بلاواسطہ عاصل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ بعض احسادیث انہوں نے ایک دوسرے سے متاخرہوا۔

## تقليد شخصى كاثبوت

یہ حدیث اجتہاد وقیاس کے ثبوت پر بھی صریح ہے، نیز اس سے تقلید شخصی کا وجو بھی ثابت ہوتا ہے، کیول کہ جب حضورا کرم طلطے علیم نے خصرت معاذ طرف علیم کے ذمہ یہ لازم کردیا کہ وہ ہر معاملہ میں ان سے رجوع کریں،اور تمام مسائل میں ان کی بیروی کریں،اور یمن میں حضرت معاذ طرف نیٹ کے علاوہ کو ئی شخص ایسا نہیں تھا،جوان کی طرح شرعی مسائل جانت ہو،اسلئے اہل مین ان کی تقلید شخصی کرتے تھے،اور چول کہ حضرت معاذ طرف نیٹ کو حضورا کرم طلطے علیم تھا،اس لئے اہل میں کا بیمل خود حضورا کرم طلطے علیم کے مطابق تھا۔

اعتراض: حضرت معاذ طالبُهُ کو قاضی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا،اوراسی حیثیت میں ان کی اطاعت ضروری قرار دی گئی تھی،نه کی مفتی کی حیثیت سے؟

جواب: حضرت معاذ طَّالتُهُ بيك وقت عاكم بهى تقے، قاضى بهى مفتى اور معلم بهى، چنانچه سيح بخارى يس روايت كى محكم اتانا معاذبن جبل رضى الله عنه باليمن معلما اواميرا فسألناه عن رجل توفى و ترك ابنته واخته فأعطى الابنة النصف والاخت.

(بخاری شریف: ۹۹۷/۲، نتاب الفرائض، باب میراث البنات، مدیث نمبر: ۹۹۷) اس روایت میں حضرت معاذر طالبائی کے مفتی ہونے کی حیثیت صاف واضح ہے، اور اسی حیثیت ۔ سے انہوں نے میراث کا یفتویٰ دیا تھا اوراس کی دلیل بیان نہیں کی تھی، اوراہل یمن نے دلیل پوچھے بغیر ہی اس حکم پرعمل کیا اوراس کا نام تقلید ہے۔

#### غيرمقلدين حضرات توجه فرمائين!

شارح مدیث شیخ مظہر جمٹ پیے نے فرمایا کہ جب میں مثابہت یا تاہوں درمیان اس مسئلہ کے ۔ شارح مدیث شیخ مظہر جموالا کے ایک اس میں مشاہب میں مثابہ میں مشاہب کے اس میں مسئلہ کے ۔ جومیرے سامنے درپیش ہے اور اس مئلہ کے کہ جسکا حتم کتاب اللہ میں پاسنت رسول اللہ میں آیا ہے تو میں د ونول مئلول کاو ہی فیصلہ کر دیتا ہوں جو تتاب وسنت میں یا تا ہوں اسکی مثال بدیے کہ گیہوں میں ربو کی حرمت کا حکمنص میں موجود ہے اور تر بوز میں ربو کی حسرمت کاحسکمنص میں موجو ذہب یں ہے، توامام شافعی عب بیے نے گیہوں پرتر بوز کو قیاس کیااس طور پر کہ دونوں کے اندر کھائے جانے کی علت مشتر کے ۔ شافعی جمہ اللہ میں اور کا اس کیا اس کیا اس طور پر کہ دونوں کے اندر کھائے جانے کی علت مشتر کے ۔ ہے یعنی گیہوں بھی کھایا جا تاہے اور تر بوز بھی تو یہاں مطعومیت کی علت مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں کا حکم ایک ہو گا یعنی تر بوز میں بھی ربوحرام ہو گااورامام ابوحنیفہ ح<del>مینا لی</del>رینے چونے کو گیہوں پر قیاس کیااسلئے ۔ کہ دونوں کے درمیان کیلیت یعنی نایینے کی علت مشترک ہے، لہٰذا جص یعنی چونے میں بھی ربومثل گیہول کے حرام ہو گا،تو گویا قیاس دونوں ائمہ نے کیافرق صرف علت میں ہے یعنی امام سٹ فعی حمث الذہبیہ نے مطعومیت کوعلت قرار دیااورامام اعظم عمین پیر نے کیلیت اورموز ونیت کوعلت قرار دیا، ''قال''یعنی حضرت معاذبن جبل طالٹیہ نے کہاراوی نے ان سے قال کرتے ہو سے کہا، نفی ہ، مارنے کے بجائة مقام كي مناسبت محييته بإن كاتر جمه كيام، رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدری یعنی پیار و مجت کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے آنحضرت ملتے مارا، «وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لمايرضي به رسول الله» يعنى التي توفيق عطا فر مائی جنگورسول اللہ پیند کرتے ہیں باجس درست راہ کی طلب کی تمنا کرتے ہیں، حدیث سے مجتہد کے مصیب ہونے کی سندمل رہی ہےخواہ وہ اجتہاد میں خطاہی کرجائے یعنی جب متحق اجتہاد کے لئے حق اجتہاد ثابت ہوگیااورشارع علیہالسلام کی طرف سے اس پراظہار پیندید گی بھی ہوگئی تواب مجتہد جب قواعب ہے مطابق اجتهاد کرے گانتھے نتیجہ پر پہنچے گا تواسکو د واجرملیں گے،اورخطا کرے گا تو بھی ایک احب ملے گا،اور د وسرايه کهاس خطاء پراسکوکو ئی گناه نه ټو گا۔ (انوارالمصابیح:۶۲/۲۹۲ مرقاۃ:۲/۱۴۷)

#### فوائد

محدث عصر حضرت مفتی سعیدا حمد پالن پوری زیدمجد بهماس مدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

(۱) .....اس مدیث میں خاص بات تو جہ طلب یہ ہے کہ مدیث تجت نہیں، بلکہ سنت تجت ہے،
چنانچ پتمام احادیث میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے کہی ایک مدیث میں بھی مدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم نہیں اور مدیث کے معنی ہیں:

"ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير"

یعنی نبی کریم طلط المسلوکة فی الس بین کریم طلط المسلوکة فی الس بین دینی راه اور دونول میں عام خاص من وجه کی نسبت ہے، جو الطویقة المسلوکة فی الس بین ، یعنی دینی راه اور دونول میں عام خاص من وجه کی نسبت ہے، جو اعادیث منسوخ یا مخصوص یا ماؤل میں وہ صرف حدیث میں سنت نہیں اور ملک وملت کی تنظیم سے من رکھنے والی خلفائے راشدین کی با تیں سنت میں ، حدیث نہیں اور معمول بہاا قوال وافعال نبوی حدیث بھی ہیں اور سنت بھی ، پس فرقہ اہل حدیث گراه فرقہ ہے، کیونکہ حدیث جیت نہیں ، اہل سنت والجماعت جی پر میں کہ جت سنت ہے ، نشویل میری کتاب دین کی بنیادیں اور تقلید کی ضرورت میں ہے۔

(۲).....اس مدیث سے قیاس کی جمیت اعتباریت ثابت ہوتی ہے جب کسی معاملہ کاصریج حکم کتاب وسنت میں نہ ملے تواجتہاد نا گزیر ہے،اس کے بغیر چارہ نہیں،مگر قیاس مثبت حکم نہیں بلکہ ظہر مرح،وہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ قرآن وسنت اور اجماع سے حکم نکالا جاتا ہے، پس اگر قیاس جمت نہیں تو یہ مصادر ثلاثہ بھی جمت نہیں ۔ (تحفة اللمعی: ۴/۲۵)

#### فيصله كرنے كااصول

{٣٥٦٩} وَحَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ تُرسِلُنِي وَانَا حَدِيثُ تُعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهَنَ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تُرسِلُنِي وَانَا حَدِيثُ ثُوسِلُنِي وَانَا حَدِيثُ ثُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

السِّنِ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءُ فَقَالَ إِنَّ اللهَ سَيَهُ بِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ إِذَا تَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلاَ تَقَضَ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْبَعَ كَلاَمَ الْآخِرِ فَإِنَّهَ آخِرَى آنَ يَقَاضَىٰ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلاَ تَقَضَ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْبَعَ كَلاَمَ الْآخَرِ فَإِنَّهَ آخِرى آنَ يَتَبَكَّنَ لَكَ الْقَضَاءَ قَالَ فَمَا شَكَكُتُ فِى قَضَاء بَعُلُ (رواه الترمذي وابوداؤد يَّتَبَكَّنَ لَكُ الْقَضَاءَ قَالَ فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاء بَعُلُ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة) وَسَنَنُ كُرُ حَدِينَتَ أُمِّ سَلْبَةَ إِنَّمَا اللهُ تَعَالىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ قَعْنِي اللهُ اللهُ

حواله: تر مذى شريف: ١/٣٨٦, باب ما جاء فى القاضى لا يقضى بين الخصمين، حتى الخ، كتاب الاحكام، حديث نمبر: ١٣٣١، ابو داؤ د شريف: ٢/٨٠٥، باب كيف القضاء، كتاب الاقضية، حديث نمبر: ٣٥٨٢، ابن ما جه: ١٢١، باب ذكر القضاة، كتاب الاحكام، حديث نمبر: ٢٣٠ـ

حل لغات: القضاء: فيصله، قاضى كامنصب، عدالتى حكم، هدى فلانا: كسى كوراه بتانا، رہنمائى كرنا، ثبت بين بين القضاء: منانا، پئته كرنا، ثابت قدم ركھنا، تقاضائ طلب كرنا، حرا: لائق ہونا، مناسب ہونا، شك عليه الامر: مشتبه اور شكل ہونا، شك كرنا، شبه كرنا، الاقضية: يتمع ہے القضاء: كى ۔

توجهه: حضرت علی طالتین بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طلتی عَدَیم ہے جھے کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کیا گہ اے اللہ کے رسول! آنحضرت طلتی عَدَیم جھے کو بھی دہد کہ میں ابھی نوعمر ہول اور جھے منصب قضاء کے بارے میں واقفیت بھی نہیں ہے، آنحضرت طلتی عَدَیم نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی را ہنمائی فرماے گا، اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا، جب تمہارے پاس دوآدی مقدمہ لے کر آئیں تو پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرنا، یہال تک کہ تم دوسرے کی بات سی نہ لینا، یہ چیزاس بات کے بہت لائق ہے کہ تمہارے لئے فیصلہ واضح ہوجائے، حضرت علی طالتی کہتے ہیں کہ اسکے بعد مجھے کئی جسی مسئلہ میں شک و شہلاحی نہ سے موا۔ (تر مذی ، ابوداؤد، ابن ماجہ) ام سلمہ کی حدیث بعد مجھے کئی جسی مسئلہ میں شک و شہلاحی نہ سی ہوا۔ (تر مذی ، ابوداؤد، ابن ماجہ) ام سلمہ کی حدیث بانما اقضی الحے، کو ہم انشاء اللہ کتاب الاقضیہ میں ذکر کریں گے۔

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ قاضی کے پاس جب مقدمہ آئے تو دونوں فریقوں کی

بات توجہ سے سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہئے کہی ایک فریاق کی بات مان کرعا حبلانہ فیصلہ نہ کرنا چاہئے، کیونکہ دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد ق تک پہنچنا آسان ہوجا تاہے، وریڈمکن ہے کوئی ایک فریاق مظلوم بن کرآئے اور قاضی کی جمایت حاصل کر لے اور قاضی دوسر سے فریاق کی بات سنے بغیر اسس کے حق میں فیصلہ کرد ہے، جب کہ فریاق ثانی کے پاس اپنے موقف پر دلائل موجود ہوں ، اور یوں یہ فیصلہ ناانصافی والا ہوجائے۔ (فیض الم عکو ق: ۲۷/۷۳)

حضرت علی خلالیم فرانسی فرماتے ہیں کہ جھرکو حضورا کرم طانسی ایک میں قاضی بنا کر جیجاوہ کہتے ہیں کہ عوض کیایار مول اللہ طانسی اللہ طانسی فرماتے ہیں کہ جھے قضا کا علم جھی نہیں، شراح نے کھا ہے کہاں کام کے لئے جھے کہ مار نہیں ہے، بلکہ اس سے عادت اور تجربہ کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے عادت اور تجربہ کی نفی مراد ہے، آنحضرت طانسی فرمائے کہا اور تہماری زبان کو حق پر جماد ہے گا، یعنی اسکے ذریعہ تھے فیصلہ کرائے گا، پھسر مرد مہمانی فرمائی فرمائی وہ یہ کہارے گا، پھسر ایک قاعدہ کلید کی طرف رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ جب بحس ایک قاعدہ کلید کی طرف رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ جب بحس قضاء میں تہمارے پاس صمین مدعی اور مدعی علیہ عاضر ہوں تو ایک شخص کا بیان عکر ہرگز فیصلہ کہ بارے میں ایک قاعدہ کلید کی طرف رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ جب بحس سے پہلے کی بات سی ہے جو فیصلہ کا تم پر قابر ہونا بہت قسر یب المقضاء اسکے خصم کی بات میں نہ مرکز تقصیل سے پہلے کی بات سی ہے بعدی فیصلہ کا تم پر ظاہر ہونا بہت قسر یب ہوگا، حضرت علی طرف رہنی ہوں اور آنحضرت طانسی وی بیان کردہ قاعدہ کلیہ پر ممل کرنے کی بدولت، جھی مجھے اپنے تھی فیصلہ میں شک اور آد در نہیں ہوا۔ بیان کردہ قاعدہ کلیہ پر ممل کرنے کی بدولت، جھی مجھے اپنے تھی فیصلہ میں شک اور آد در نہیں ہوا۔ (الدر المعنود: ۲۰۰۰ میں کے بدولت، بھی مجھے اپنے تھی فیصلہ میں شک اور آد در نہیں ہوا۔ (الدر المعنود: ۲۰۰۰ میں کو اسکے بیان کردہ قاعدہ کلیہ پر ممل کرنے کی بدولت، بھی مجھے اپنے تھی فیصلہ میں شک اور آد در نہیں ہوا۔ (الدر المعنود: ۲۰۰۰ میں کو اسکے بیان کردہ قاعدہ کلیہ پر ممل کرنے کی بدولت، بھی مجھے اپنے تھی فیصلہ میں شک اور آد در نہیں ہوا۔

#### قضاء على الغائب كے جواز میں اختلا ف علماء

حتی تسمع من الله خو: پرشراح نے کھا ہے کہ یہ دلیاں ہے اس بات کی کہ عائم کے لئے قضاء علی الغائب جائز نہیں اس لئے کہ جب صمین کے موجو دہونے کے باوجود دوسرے کی بات سننے سے پہلے فیصلہ کرنا جائز نہیں تو خصم کے غائب ہونے کی صورت میں عدم جواز بطریق اولی ہوگا، خطابی عب یہ پہلے فیصلہ کرنا جائز نہیں تو خصم کے غائب ہونے کی صورت میں عدم جواز بطریق اولی ہوگا، خطابی عب یہ

فرماتے یں وحمی ذهب الی ذلك شریخ و عمر بن عبد العزیز هو قول ابی حنیفه ابن ابی لیا یا وقال مالك والشافعی القضاء علی الغائب جائز و كان ابو عبید یری القضاء علی الغائب الخائب حائز و كان ابو عبید یری القضاء علی الغائب الخائد من الحق و معاندة اللخصم و الا ابوعبیده کے نزدیک قضاء علی الغائب اس صورت میں جائز ہے جبکہ حائم کو اس بات کا یقی مقابل کی آخر کا عبد الت میں عاضر نہ ہونا اور رو پوش ہوجانا وہ ادائے قل سے بیجنے کے لئے اور اپنے مقابل کی دوجہ سے ہے۔

حضرت على طَلَّالُونَهُ كَ فَيصلے بڑے مشہور بیں قضاء واحکام میں ان کی مہارت مشہور اور ضرب المثل ہے تم نے پڑھا ہوگانحو کی تخاب میں «قضیة ولا اباحسن لھا» [اہم معاملہ ہے اور الوالحن نہیں بیں] اور حدیث بھی مشہور ہے جو بہت سے خطبول میں بھی پڑھی جاتی ہے «واقضا هد علی» [اور الن سب میں بہتر فیصلہ کرنے والے علی طُلِّالُیْنُ بیں] اس قسم کی روایات مناقب میں دیکھی حب سکتی ہیں۔ «والحدیث اخر جه الترمذی وقال حدیث حسن قاله المهنذری"۔

(بذل المجهود: ۲۰۳/۱۱/الدرللمنضو (: ۵/۴۴۴)

سوال: ایک فریق موجود ہے اور دوسر افریق موجود نہیں ہے تو تھی ایک فسریاق کی غسیر موجود گی میں قاضی فیصلہ کرسکتا ہے؟

جواب: قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے، اس لئے کہ فریق بین کے موجود ہونے کے باوجود جب دوسرے کی بات سننے سے پہلے کسی ایک فریق میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے تو کسی فریق کے غائب ہونے کے باوجود جب ہونے کی صورت میں تو بدر جہاولی فیصلہ کرنا جائز نہ ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قاضی کو باوٹو ق ذرائع سے یہ بات معلوم ہوجائے کہ غائب فریق اس لئے کس قضا میں نہیں آر ہا ہے کہ ق پر نہیں ہے چنا نچہ ایسی صورت میں اس کے خلاف فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ (فیض اُمٹلو : ۲۷/۷) مثر ح اطلبی :۷/۲۳۲)

#### ۵11

## {الفصل الثالث}

### ظالم حائم كوجهنم ميں ڈالے جانے كاذكر

{٣٥٠٠} عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَاكِمٍ يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءً يَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَاكِمٍ يَحُدُ وَأَسَهُ إِلَى السَّمَاءُ فَإِنْ قَالَ اللهِ الْقَاهُ فِيْ الْقِيمَانَ وَاللهُ اللهُ اللّه

عواله: احمد: ا/ ۰ ۳۳، ابن ما جه: ۲۷ ا، باب في التغليظ الخ، كتاب الاحكام،

حدیث نمبر: ۱ ۲۳۱, بیهقی, باب فی الحکم بین الناس, حدیث نمبر: ۵۳۳ ک

عل الفات: حكم بالامر: كسى بات كافيصله، القضائ: لدى، كردن كا يجيلا حصد

توجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود طاللہ ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلط علیہ نے فرمایا کہ: جو حاتم بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشة اس کو اسکی گدی سے پکڑے ہوگا، پھروہ اپنے سرکو آسمان کی طرف اٹھائے گا، پھرا گراللہ تعالیٰ فرمائیں گے ڈال دو، تو وہ اس کو ڈال دیے گالیے گڑھے میں جو چالیس برس کی مسافت کے بقدر گہرا ہوگا۔

(احمد، ابن ماجه، بيهقى في شعب الإيمان)

تشویع: اس مدیث میں ظالم حائم کے انجام کاذ کرہے،اس حائم کی رسوائی کے لئے فسرشة اس کو گدی سے پہلا کر رب العالمین کے سامنے لائے گا، پھر ادب سے فیصلہ کا انتظار کرے گا، جول ہی حکم پروردگار ہوگاو و فرشة اس ظالم حائم کو جہنم میں انتہائی گہرے گڑھے میں ڈال دے گا۔

(فيض المثكوة: ٤/٧/)

**یر فع داسه**: سراٹھانے کامطلب یہ ہے کہ وہ حکم الہی کا انتظار کرے گا کہ کیا حکم ہوتا ہے جیسے

تابعدارا شخاص مجرموں کو باد شاہ کے در بار میں کھڑا کر کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں اور باد شاہ کے بلند مقام کی طرف دیکھتے ہیں۔

اد بعین خویفاً: چالیس برس کے ذکر سے مبالغہ مراد ہے، کہ وہ گڑھا نہایت گہرا ہوگا تعیین وتحدید مراد نہیں، یہ ظالم حکام کاانجام ہے عادل عالم کو جنت کی طرف بلند کیا جائے گا، جیسا کہ کتاب الامارة میں روایت ابوا مامہ کے تحت مذکور ہے۔ (مظاہر ق مع تزیج: ۳/۵۴۳)

سوال: حدیث میں جوعبرت نا ک انجام ہے اس سے کیا ہر حاتم دو چارہوگا؟

**جواب**: نہیں،عادل عائم کے لئے تو بہت سی بشارتیں ہیں، جن میں سے بعض ماقبل میں گذر حب کی ہیں، جن میں سے بعض ماقبل میں گذر حب کی ہیں، یہ انجام تو ظالم حکم انوں کیساتھ خاص ہے۔ "شعد پر فعر اسدہ" پھر فرشۃ اپنے سر کو آسمان کی اٹھائے گا۔

سوال: فرشة اليخ سركو آسمان كي طرف كيول المُعاتَ كا؟

**جواب:** اس میں فرشۃ کی اس عالت کاذ کر ہے جس عال میں وہ حکم پرورد گار کا منتظر ہو گا کہ رب کااس مجرم کے بارے کیا حکم ہے؟

المقاه في مهواة: الله تعالى كے حكم سے فرشة اس كو كمرے كنويں ميں دال دے كار

اد بعین خریفاً خریف: موسم خزال کو کہتے ہیں چالیس موسم خزال سے چالیس سال مراد ہیں، یعنی جس گڑھے میں ڈالا جائے گا،وہ اتنا گہرا ہوگا کہ تہہ تک پہنچنے میں چالیس سال گیں گے، یہاں چالیس کاعد دیجہ یہ کے لئے نہیں بلکہ گہرائی کے بہت زیادہ ہونے کا بیان ہے۔

(فيض المثكوة: ٤٠/٤/، شرح الطيبي: ٤/٢٣٣)

### قیامت کے دن قاضی کی آرزو

[٣٥٤١] وَعُنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَى الِقَاضِى الْعَلْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَثَّى اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِيْ مَّرَةٍ قَطُّ (رواه احمى)

**حواله:**احمد:٢/۵٧\_

حل لفات: الساعة: وقت وزمانه كاليك حصه، (خواه أليل بى ہو) رات ودن كا چوبيبوال حصه ايك گھنٹه ۲۰ رمنٹ وغيره، قط: اس لفظ كے تين احوال بين، (۱) زمانه ماضى كے استغراق كے لئے ظرف زمان اس صورت ميں قط، كى قاف مفتوح اور طاء مشدد ومضموم ہوگى اور اس سے زمانه ماضى كى نفى كى فلى جيسے: مافعلت هناقط" ميں نے يہ بھى نہيں گيا۔

توجمہ: حضرت عائشہ طالتہ ہوں اللہ طلط علیم سے بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت طلط علیم سے فرمایا کہ: انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ وہ اس بات کی آرز و کرمایا کہ: انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک کھور کے بارے میں بھی جھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔
کرے گا کہ کاش اس نے دوآدمیوں کے درمیان ایک کھور کے بارے میں بھی جھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔
(احمد)

تشریح: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن ظلم اور اناانصافی کرنے والے حکام کا اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ فرمانے کے بعدان کو بدترین سزائیں سنائیں گے،اس انجام کو دیکھ کروت تی طور پر عادل حکمرال بھی پریشان ہو کریے آرز و کرے گا کہ کاش میں نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی نہ کیا ہوتا، تا کہ اس انجام کے سلسلہ میں تشویش میں مبتلانہ ہوتا۔ (فیض المگوج: ۲۷/۷۷)

### عادل حائم كاالله حامى ہے

{٣٥٤٢} وَعَنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ آبِى آوْفَى رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَعْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِىٰ مَالَمْ يَجُرُ فَإِذَا جَارَ تَعَلَّىٰ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ ورواه الترمذي وابن ماجة) وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا جَارَ وَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَكِلَهُ إِلَى نَفْسِه وَكِلَهُ إِلَى نَفْسِه وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الله

**حواله:** ترمذى شريف: ١/٣٨/, باب ماجاء فى الامام العادل، كتاب الاحكام، حديث نمبر: ١ ٣٣٠ ، ابن ماجه: ١٢ ١ ، باب التغليظ فى الحيف و الرشوة ، كتاب الاحكام، حديث نمبر: ٢ ١ ٣٠٠ .

حل لفات: تخلی عنه: دست بردار ہونا، چھوڑنا، و کل لزم المشئ: برقرار رہنا، لازم ہونا، ضروری ہونا، و کل الیه الامر: کوئی معاملہ کی کوسونپ کربے فکر ہوجانا۔

ترجمه: حضرت عبدالله بن اوفی طاللیه بیان کرتے ہیں که رسول الله طلط علیہ آنے فر مایا که: بے شک الله تعالیٰ اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، جول ہی وہ ظلم کرتا ہے الله تعالیٰ اس سے الگ ہوجاتے ہیں اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ (ترمسندی، ابن ماجه) ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تواس کو اس کے فس کے حوالے کردیا جاتا ہے۔

تشویع: اس مدیث کا حاصل به ہے کہ قاضی کو اس وقت تک الله تعالیٰ کی تائیداور حمایت حاصل رہتی ہے جب تک وہ تق وانصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور جب وہ ناانصافی کرنے لگت ہے تو تائیدرب سے محروم ہوجا تا ہے، چنا نجیہ شیطان ایسے قاضی پر پورے طور سے حاوی ہوجا تا ہے اور اسس کو ایسے جال میں جکو کر گراہ ی کے غارمیں: ڈھکیل دیتا ہے لہذا جوشخص جس معاملہ کا حکم بینے اس معاملہ میں مکمل انصاف کرے ۔ (فیض المثلو : 2/2)

عن عبد الله ابن ابس او فسى: يه عبد الله ابن انيس الجهنى انصارى صحابى بيس غروه احديس شريك بهوئ اوراسكے بعد كے تمام غروات ميں عاضرى كاشرف عاصل رہاان سے حسد بيث كى روايت ابوامامه اور جابر والله الله على بعد كے تمام غروات ميں عامرى كاشرف عاصل رہاان سے حسد بيث كى روايت ابوامامه اور جابر والله في ہے مدين منوره ميں ۵۲ بهرى ميں انتقال فرمايا والله هم الله مع القاضى، مشكوة كے ايك نسخه ميں ان الله ہے ، هماله يجو "جيم كوضمه ہے يعنی هماله يظله فاذا جار تخلى عنه ، اور جب ظلم كرنے لگا ہے تو الله تعالى اسكو چھوڑ ديتا ہے ، اور اس سے دست بر دار بهو جاتا ہے ، اور على مدة كرنا بندكر ديتا ہے ۔ اور على مدة كرنا بندكر ديتا ہے ۔ اور اسكى مدد كرنا بندكر ديتا ہے ۔ اور اسكى مدد كرنا بندكر ديتا ہے ۔ اور الله مانتي الم الله الله عنی اسكو ذليل كر ديتا ہے ، اور الله مانتي الم ۱۲۹۶ / ۲۰ مرقاق ۱۲۹۹ / ۲۰ مرقاق ۱۲ مرقاق ۱۲۹۹ / ۲۰ مرقاق ۱۲ مرقاق ۱

### ایک یہودی کے حق میں فیصلہ

{٣٥٤٣} وَعَنِي سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ مُسْلِبًا وَيَهُوْدِيًّا اِخْتَصَبَا اللَّ عُمَرَ وَاللَّهِ لَقَلُ قَضَيْتَ فَرَاى الْحُقَّ لِلْيَهُوْدِيُّ وَاللَّهِ لَقَلُ قَضَيْتَ فَرَاى الْحُقَّ لِلْيَهُوْدِيُّ وَاللَّهِ لَقَلُ قَضَيْتَ

بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُبِاللِّرَّةِ وَقَالَ وَمَايُلُرِيْكَ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَاللهِ إِنَّا نَجِلُ فِي التَّوْرَةِ اَتَّهُ لَيْسَ قَاضِ يَقْضِى بِالْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ يُسَرِّدَانِهِ وَيُوَقِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا ذَا مَرَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجًا وَترَكَاهُ.

(روالامالك)

**حواله**: مو طامالک باب الترغیب، فی القضاء، بالحق، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۲\_

حل لغات: احتصم القوم: باہم جھگڑنا، رأہ يواہ: آنکھ سے ديکھنا، ادراک کرنا، رائے رکھنا، اعتقاد وگمان کرنا، مناسب مجھنا، المدرة: کوڑا، ادارہ: باخبر کرنا، علم میں لانا، سدد الله فلانا: الله کاکسی کوراہ راست پرلگانا سيد ھے راسة پر چلانا، سدد صاحبه: رہنمائی کرنا، و فق الله فلانا: خدا کی کسی کے دل میں مجلائی کاالہام کرنا، اپنی مدد دینا، توفیق دینا، بامراد وکامیاب بنانا، عوج الشیئ: اونجا ہونا، بلند ہونا۔

تشویع: اس مدیث کامطلب یہ ہے کہ فیصلے میں انصاف کرنا چاہئے فیصلہ گواہ اور ثبوت کی بنیاد پر کرنا چاہئے ایپ اور پرائے کی بنیاد پر نہیں، سلمان اور غیر سلمان میں اگر تنازع ہواور محسوں ہو کہ غیر سلم حق پر ہے، تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ صادر کرنا ہی انصاف ہے، جولوگ انصاف سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر رحمت فرماتے ہیں اور ان کی تائید ونصرت کے لئے فرشتے جھیجتے ہیں، اور

جولوگ ناانصافی کرتے ہیں وہ رحمت الٰہی سے محروم ہوتے ہیں، فرشتے بھی ان کاساتھ نہیں دیتے ہیں۔ (فیض لمثکو ۃ:۷۶/۷،مرقاۃ:۳/۱۵۰)

عن سعید ابن المسیب: مشهوریه ہے کہ یہ تمام تابعین میں سب سے اضل تابعی ہیں۔

اعتراض: یہودی نے کوئی خطا نہیں کی تو حضرت عمر وٹی لٹیڈ نے کیوں مارا؟

جواب: (۱) مارا نہیں تھا، بلکہ درہ تانا تھا، (۲) مارنا غصہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ ملکے سے مجبت واپنائیت کے اظہار کے لئے مارا تھا۔

وهاید دیں: حضرت عمر طالتی کے فیصلہ کو یہودی نے فیصلہ کھی ایا تو حضرت عمر طالتی نے اس سے دریافت کیا کہ تم کس بنیاد پرمیر نے فیصلہ کے قل کہدرہے ہو؟ ﴿انانجوں فی التوراة ﴿ اس نے حضرت عمر طالتی کے جواب میں تورات کے حوالے سے ایک بات بیان کی۔

اعتداف : یہودی نے جوبات کہی وہ صنرت عمر رڈائٹیڈ کے سوال کے مطابات نظر نہیں آتی؟

جواب: یہودی ایک فریاق تھا، اسکوخوب اچھی طرح معلوم تھا کہ صنرت عمر رڈائٹیڈ نے درست فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس قضیہ میں اس سے زیادہ حق اور ناحق کا علم کس کو ہوگا، اس نے جوجواب دیاوہ اس طور پر مطابات ہے، کہ اگر حضرت عمر رڈائٹیڈ مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ ناحق ہیں، ان کو تائید حاصل نہیں ہے، اور جب انہول نے مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہ حق پر ہیں اور ان کوفر شتے کی تائید حاصل ہے۔ (فیض امھو تا دیک / درجالطیبی: ۲۳۳۷)

#### عهده قضاء کی قبولیت سے انکار

{٣٥٤٣} وَكُنُ ابْنِ مَوْهَبِ آنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ آو تُعَافِيْنِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَمَا تَكُرَهُ لِإِبْنِ عُمَرَ اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ آو تُعَافِيْنِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَمَا تَكُرَهُ مِنْ ذَالِكَ وَقَلْ كَانَ آبُوكَ يَقْضِى قَالَ لِآنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ ذَالِكَ وَقَلْ كَانَ آبُوكَ يَقْضِى قَالَ لِآئِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَصَى بِالْعَلْلِ فَبِالْحَرِيِّ آنَ يَّنْقَلِبَ مِنْهُ لَعُنْ وَايَةٍ رَزِيْنِ عَنْ نَافِعِ آنَّ ابْنَ

عُمرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لِعُثَمَّانَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا ٱقْضِىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ فَإِنَّ آبَاكَ كَانَ يَقْضِىٰ فَقَالَ إِنَّ آبِى لَوْ آشُكَلَ عَلَيْهِ شَيْعٌ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ آشُكَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ آشُكَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْ سَأَلَ جِهْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِنِّى لَا آجِلُ مَنْ آسُالُهُ وَسَمِعْتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَقَلُ عَاذَ بِعَظِيْمٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ عَاذَ باللهِ فَاعْدَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرُ آكِلاً

**حواله:** ترمذى شريف: ١/٢٣٢, باب ماجاء عن رسول الله صلى الله فى القاضى، كتاب الاحكام, حديث نمبر: ١٣٢٢.

حل لفات: تعافینی: (مفاعلت) الدولة فلانامن الجندیة: حکومت کاکسی کو بھرتی سے متثنی رکھنا۔

 فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جواللہ کی بیناہ میں آیاوہ بڑی بیناہ میں آیا،اور میں نے رسول اللہ طلقے عادیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جواللہ کی بناہ ہے اس کو بناہ دیدو،اور بے شک میں اس سے اللہ کی بناہ ہا ہوں کہ آب جھر کو قاضی مقرر فرما مائیں، چنانچ چضر سے عثمان طاللہ کی نے ان کو بری الذم کر دیا،اور فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں ۔

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عہدہ قضا ہے مدنازک منصب ہے،اس منصب کے عاصل ہونے کے بعد بہت سی اہم ذمہ داریوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن میں غفلت وکو تاہی سے انسان ملاک ہوجا تا ہے، اس لئے جہال تک ممکن ہو سکے اس کو قبول کرنے سے گریز کرناچا ہئے، ہمارے بعض اکابر نے طلب تو کجا اس عہدے کو قبول نہ کرنے پر سزائیں جھیلی ہیں لیسکن انہوں نے دنیوی مشقتیں تو برداشت کرلیں لیکن عہدہ قضا قبول نہیں کیا،اگر کوئی مناسب آدمی موجو دنہیں ہے تو بدر جمحب بوری قسبول کرلینا چاہئے،اورعہدہ کی حرص کرلینا چاہئے،این اس صورت میں حدد رجہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے انصاف کرناچا ہئے،اورعہدہ کی حرص پیدانہ ہونے دینا چاہئے۔ (فیض المثلو ق: 2 / 2 / 2 )

سوال: اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے، جبکہ ماقب ل کی مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے، جبکہ ماقب ل کی مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ما گرفیصلے میں فلطی بھی کر بے تواس کو محض اجتہاد کی بنا پر ایک نسی کے ملتی ہے، اس کے علاوہ ایک مدیث ہے جس میں آنحضرت مائیلے علیہ میں آنحضرت مائیلے علیہ میں آنصل کے درمیان انسان سے فیصلہ کر بے تواسکا یہ فیصلہ ستر سال کی عبادت سے افضل ہے، دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق کی کھیا شکل ہے؟

جواب: (۱) جوکوئی منصب قضا کااہل ہو، پھرلوگوں کے اصرار پروہ عہدہ قبول کرے، اسس کے بعد شریعت کے اصولوں کی روشنی میں حق وانصاف پرمبنی فیصلے کرے، توالیہ حاکم کے لئے تواب بھی ہے اور اس کے اجتہاد پرسے کی کاوعدہ بھی ہے، کیکن اگر کسی نے منصب قضاا پنی کوششس اور طسلب سے حاصل کرلیا، پھر انصاف کی تو نقصان ماصل کرلیا، پھر انصاف کی تو نقصان ہوگا نفع نہیں۔

(۲) شریعت اسلامی جمکومخاطب کرتی ہے تواس پر پوری ذمہ داری ڈالتی ہے، حاکموں کو خطاب

فعاد جعه بعد ذالک: یعنی حضرت عثمان طالعی نے اس کے بعد عہدہ قول کرنے کے لئے نہیں فرمایا۔

**لااقتضی بین د جلین**: حضرت ابن عمر طالعتی نے عرض کیا کہ میں دوآدمیوں کے درمیان فیصلہ کرناا پنے لئے بہتر نہیں مجھتا ہوں پوری قوم کے فیصلہ کی ذمہ داری کیسے قب بول کرلوں گا۔ "وانی الا جل من اسٹله" میرے سامنے جب کوئی بیج پیدگی آئے گی تو میں کس سے معلوم کروں گا، حضرت ابن عمر طالعتی کا مسلک بیتھا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقسابید نہیں کرے گا،خواہ دوسر اشخص خلیفہ ہی کیول مذہو۔

لا تخبو احدا: [کسی کو خبر رند دینا] حضرت عثمان را کالگذی نے حضرت ابن عمر را کالگذی کی درخواست قبول کرلی اوران سے عہدہ قبول کرنے کیلئے اصرار نہیں کیا کہا کی ان سے کہا کہ یہ بات دوسسروں کو مت بتاناور مذہر شخص انکار کرے گاتو عہدہ قضا کا منصب خالی ہوجائے گا، جس کی وجہ سے دشواری پیش آئے گی۔ بتاناور مذہر شخص انکار کرے گاتو عہدہ قضا کا منصب خالی ہوجائے گا، جس کی وجہ سے دشواری پیش آئے گی۔ (فیض اُمٹکو ۃ: ۷۰۷/ ۲۳۹، شرح الطیبی :۲۳۶)

## بابرزق الولاة وهداياهم

### حكام كونتخواه اوربدايا وتحائف دييخ كابيان

اب يهال دو بحث بين، اول «رزق الولاة» كى «بحث الرزق» سے مراديهال پروه مال ہے جو بيت المال سے ہرم ہين فوجي سپاہى كو ديا جاتا ہے

العطاء: وه مال ہوتا ہے جوسپاہی کوسال میں ایک مرتبہ یاد ومسرتب ہیت المسال سے دیاجا تاہے۔

الولاة: يه الوالي كي جمع ہے جيكے عنی حاكم وفر مانبر دامنتظم وسر پرست كسى صوبه كا گورزيں \_

ابدى المهدية الى فلان اعزازا: كسى كوهدية غددينا (انوارالمسانى: ٢٠/١٥، ترقاة: ١٥/١٥)

چنانچدزق سيتخواه مراد ہے، كين وه تخواه رزق كى طرح بقدر كف ييت ہوتى ہے دئم اور دزياده اسلين خواه كورزق سي تعيير كرتے ہيں، چنانچه بدايه: ٣٩٠ / ٣٩٠ ميں ہے كلار باس برزق القاضى، يعنی جو آفيسر وقاضى وغيره سركار كے ماتحت مسلمانول كے امور كے انتظام وغيره ميں شغول و محبوس ہوتوان كو مسلمانول كے مال يعنى بيت المال سے رزق دينا جائز ہے، «الحديث روالا الحاكم في المستدرك انه استعمل، عتاب بن اسيد على مكة و توفى الذبي وهو عامل عليها و فرض الذبي صلى الله عليه وسلم له اربعين اوقية في سنة والاوقية اربعون در هما، وعن عائشه رضى الله تعالى عنه المال سازى رضى الله تعالى عنه قال لقد علم قوهى ان حرفتى لمد تعجز عن مؤنة اهلى، يعنى ميں ابنى حرفت كے ذريعه الى وعيال كافر چه چلاتا تھا۔ تكن تعجز عن مؤنة اهلى، يعنى ميں ابنى حرفت كے ذريعه الى وعيال كافر چه چلاتا تھا۔

وشغلت بامر المسلمين في اكل آل ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنه من هذا المال اى مال بيت المسلمين، دوالا البخارى [اور مين مسلمانول كامور مين مشغول كرديا گيا پس ابو بكر و الله يكو و الله الله عيال بيت المال سے كھائيں گے]

 "ولان القاضى هجبوس لحق المسلمين ولمصالحهم فتكون نفقته في مأل المسلمين وهو مال بيت المال» اورجورزق كاحكم الصورت من مكر خليفة المسلمين ابتداءً الله وقاضى بناتے وقت كى رزق يعنى تخواه كى شرط نه ہو، شهر رزق خليفة المسلمين كفاية لاحتبا سه عن الكسب بوجه القضاء اما اذا اخذا على وجه الشرط بأن قال القاضى فى ابت داء القضاء انما اقبل القضاء وان رزقنى الوالى، كذافى كل شهر اوفى كل سنة بمقابلة قضائى فلا يجوز رزق القضاء وان رزقنى الوالى، كذافى كل شهر اوفى كل سنة بمقابلة قضائى فلا يجوز رزق القاضى لانه استجار على الطاعة اذا لقضاء طاعة بل افضلها " پيمرقاضى الرفقير ہوتو تخواه لينا بى القاضى لانه استجار على الطاعة اذا لقضاء طاعة بل افضلها " پيمرقاضى الرفقي ہوتو بيت الفال يرشفقت كرتے ہوئے نہ لينا بى افضل ہے الكين صحيح قول يہ ہے كدليت ابى افضل ہے "صيانة المال پرشفقت كرتے ہوئے نہ لينا بى افضل ہے الكين صحيح قول يہ ہے كدليت بى افضل ہے "صيانة المال پرشفقت كرتے ہوئے نہ لينا بى افضل ہے الكين صحيح قول يہ ہے كدليت بى افضل ہے "صيانة المقاء عن الذالة ، وه ذا المجموع فى الهداية: ٣١٥/١٣ ، والمرقاق: ٣١٥/١٥ ، والتعليق: ٣١٥/١٢ ، والرشعة : ٣١٥/١٢ ، والرشعة : ٣١٥/١٢ ، والرشعة : ٣٤/١٢ ، والرشعة : ٣٢٥/١٢ ، والرشعة : ٣٢٥/١٢ )

اور يہال ثانی بحث قاضی کو ہدید دینے کے متعلق ہے چنا نچے ہدایہ میں ہے کہ قاضی کا اپنے رشتہ دارسے ہدید لینا تو جائز ہے کیونکہ صلد رحی کی قبیل سے ہے، ایرائی قاضی ہونے کے قبل جن لوگول کے ساتھ ہدید کے لین دین کی عادت جاری تھی ان لوگول سے ہدید لینا بھی قاضی کے لئے حب ائز ہے، "ولانه لیس بوجه القضا بل جری علی العادة " مذکوره دوصورت کے علاوه اور کسے ہدید لینا جائز ہم سے مدید لینا جائز ہم سے ہدید لینا جائز ہم سے ہدید لینا جائز ہم سے ہدید لینا جائز ہم سے مدید لید العام قال المنا عدی العام العام الستعمل رجلاً من الاز دعلی الصدقة فلما جاء ذالك الرجل قال له ذالك مدولا ذالك الرجل قال الذبی صلی الله علیه وسلم هلا جلس فی جاء ذالك الرجل قال له ذالك مولا الله علیه الله علیه وسلم هلا جلس فی بست ابیه او فی بیت امه فی نظر ایہ دی امام کی شرط نہیں ہوتی پھر دعوت دوقت میں ہرہ وہ تو تا مام ہوئوت عام ہم دعوت ناصہ دیہ ہوگہ "لو علم المنظیم کرے گا، اور دعوت ناصہ یہ ہے کہ "لو علم المنظیم ان القاضی کے لئے جائز ہم سے مناز بان الکی ماضر یہ وگا تو دعوت کا انقام کھی نہ کرے، اس دعوت خاصہ میں حاضر ہونا قاضی کے لئے جائز ہم سے مناز ان الکیا می قالم القضاء فیتہ مربال جابت ، بخلاف عاضر ہونا قاضی کے لئے جائز ہم سے "وان الخاصة اجل القضاء فیتہ مربالا جابت ، بخلاف عاضر ہونا قاضی کے لئے جائز ہم سے "لان الخاصة اجل القضاء فیتہ مربالا جابت ، بخلاف

الرفيق الفصيح ..... 19

العامة فأن القاضى يحضرها "ايا الياس على سايك و چور كرقاضى كادوسركى مهماندارى كرناجائز الميل الله على دضى الله تعالى عنه قال ان النبى صلى الله عليه وسلم نهانا ان نضيف الخصم الا ومعه خصمه هكذا روى اسحاق بن راهويه فى مسنده "ايا الى قاضى دو خصم ميس كى ايك كي ما تق خفيةً كوئى بات نه كرك "ولايشير اليه بالراس والعين ولايلقنه حجة للتهمة ، والتفصيل فى الهداية وحاشيته: ١١٩/٣، تنظيم الاشتات: ١١/٣)

## [الفصل الأول]

### أنحضرت طلقي الأمال تقسيم فرمانا

{٣٥٤٥} عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطِيْكُمُ وَلاَ آمُنَعُكُمُ اَنَاقَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ وَلاَ المَنْعُكُمُ اَنَاقَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ وَلاَ المَنْعُكُمُ اللهُ المَاكِنَا فَي اللهُ اللّهُ اللهُ

**حواله: بخ**ارى شريف: ١/٩٣٩م، باب قول الله تعالىٰ فان لله خمسه، كتاب فرض الخمس، حديث نمبر: ١ ١ ٣٠٠

حل لغات: اعطى فلانا الشئى: دينا، منعه الشئى: كى كوكسى چيز سے محروم ركھنا، وضع الشئ: ركھنا، دُالنا، ہاتھ سے چھوڑنا۔

توجمه: حضرت ابو ہریہ ہ طالعہ ہیان کرتے ہیں کہ آنحضرت طلعے علیہ نے فرمایا کہ: کہ میں تم کودیتا ہوں اور مذمیں محروم کرتا ہوں، میں تقسیم کرنیوالا ہوں، مجھے جہال حکم ہوتا ہے میں وہال رکھتا ہوں۔ (بخاری)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ آنحضرت طلنے عَلَیْم اموال کی تقسیم الله تعالیٰ کی مرضی ومنثاء کے مطابق فرماتے تھے کئی کی دل شکنی مہویا کوئی بدگمانی میں مبتلامہ ہو،اس لئے آنحضرت طلنے عَلَیْم الله

نے صراحت فرمادی کہ جس کومل رہاہے یا جو محروم ہور ہاہے وہ یہ نہ مسمجھے کہ میں اپنے طور پرنواز رہا ہول یا اپنے طور پر محروم کر ہا ہول، مجھ کومیرے رب نے جس کو جتنا دینے کے لئے فسرمایا ہے میں اس کے مطابق تقیم کرتا ہول ۔

ما عطیکم و لا امنع کم : مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر آنحضرت طلنے علیم نے یہ بات ارشاد فرمائی تقسیم میں کئی کئی میں کئی کہ تا اسکے آنحضرت طلنے علیم نے دل میں کوئی برا خیال آسکا تھا اسکے آنحضرت طلنے علیم نے وضاحت فرمادی کہ جس کومل رہا ہے تو اس کو ملنے کی وجہ یہ نیس خیال آسکا تھا اسکے آنحضرت طلنے علیم نے وضاحت فرمادی کہ جس کومل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نیس ہے کہ میری اس ہے کہ میرادل اس کی طرف زیادہ مائل ہے یا جس کو نہیں مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میری اس پر توجہ نہیں ہے ، برانا پر توجہ نہیں ہے ، بلکہ دینا یا نہ دینا سب اللہ کے حکم سے ہے ، اس میں میری خوا ہش کوکوئی دخل نہیں ہے ، برانا قاسم ، دینے والی ذات اللہ کی ہے ، میں تو صرف اللہ کے حکم سے اس کی مسرضی کے مطابات تقسیم کرتا ہوں ، جس کو اللہ تعالی دینے کے لئے کہتے ہیں ، دیتا ہوں اور جس کو فر ماتے ہیں کہ نہ دو تو میں نہسیں دیتا ہوں ۔ (مرقا چنا 10) ہوں ۔ (مرقا ہوں 10) ہوں ۔ (مرقا چنا 10) ہوں ۔ (مرقا ہوں 10) ہوں ۔ (مرقا

#### بیت المال میں ناحق تصرف کرنے پروعید

(٣٥٤٦) وَعَنَى خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُ مَا اللهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِه

**حواله:** بخارى شریف: ۱/۹۳۹م، باب قول الله تعالىٰ فان لله خمسه، كتاب فـرض الخمس، حدیث نمبر: ۱۸۰۸م

حل لغات: يتخو ضون: (تعفل) كوشش كرك گسنا، خاض الامر و فيه: كسى معامله ميس گهس جانا، كور پڙنا، الرجل: مرد، مرد كامل، انسان وغيره \_

ترجمہ: حضرت خولہ انصاریہ رضائیہ ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طلقے علیہ ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں غلاطریقے پر تصرف کرتے ہیں،ان کیلئے قیامت کے دن جہنم ہے۔ (بخاری) تشویج: اس مدیث میں ان لوگول کے لئے سخت وعید ہے جو بیت المال اور اوقاف وغیرہ میں خیانت کرتے ہیں جن لوگول کے ان اموال سے حقوق وابستہ ہیں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرتے ہیں، نیز اپنے حق اور محنت سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔

(فیض المشکوة: ۲۵/۷۸)، شرح الطیبی: ۲۳۸)

خوله الانصارية: يه حضرت خوله بنت قيس بن فهد بن قيس بن تعليه النجارية الانصارية ولي التيه النجارية الانصارية ولي التيه الله النهاء عن التعليم التي التعن حضرات ني التي عن حضرات التي والدكانام ثامر بتلايا مي اليكن تحقيق بات يه مه كه ثامران كوالدكالقب مي منام نهيس الله كي بنت ثيس كها كيام، حقيقت ميس يدايك بى خاتون ميس، ابن المنذريني عب يه فرمات ميس، خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر "بعض ني التاكانام خويله بالتصغير مجي نقل كيام. "خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر "بعض التي التصغير مجي نقل كيام. "

ان کی کنیت ام محمد تھی، یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب (عبم الرسول) شالٹیڈ کے نکاح میں تھیں، ان کی شہادت کے بعد حضرت خولہ شالٹیڈ سے نکاح کرلیا، بعض نے ان کی شہادت کے بعد حضرت خولہ شالٹیڈ بنوزریق سے تھا۔ ان کانام نعمان بن عجلان بتلایا ہے، جن کا تعلق بنوزریق سے تھا۔

(تهذيب الكمال: ۳۵/۱۷۵ معمدة القاري: ۴۰۰/۵۱۸ والاستعاب: ۲/۵۱۵

یہ حضرت نبی کریم طلطے اور سے روایت کرتی ہیں کہ او ران سے روایت کرنے والوں میں ابوالوں یعن ابوالوں یعن ابوالوں یعن ابوالوں یعن ابوالوں یعن دین رفاعۃ زرقی اور نعمان بن ابی عیاش زرقی حمہم الله علیهم وغیرہ شامل ہیں۔

(تهذيب الكمال: ۳۵/۱۷۵، وتهذيب العهذيب: ۳۵/۱۲/۶واله جات بالا)

ان سے مرف ایک ہی مدیث (مدیث باب) مسروی ہے "رضی الله عنها وارضاها" ۔ (معرفة الصحابة للأصبهانی: ۲۲۰/۵، وقال الخزرجی: لها احادیث روی عنها فی (خ) حدیثا واحداً کذالك الترمذی خلاصة لتهذیب الكمال: ۳۹۰، حرف الخاء من كتاب النساء)

قالت: سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول: ان رجالایتخوضون فی مال الله بغیر حق، فلهم الناریوم القیامة " حضرت خوله و الله بغیر حق، فلهم الناریوم القیامة " حضرت خوله و الله کے مال میں تصرف کریں گے ، موالیے اوگوں کے کوفر ماتے ہوئے مناکہ کچھوگ بغیر کسی حق کے اللہ کے مال میں تصرف کریں گے ، موالیے اوگوں کے

کئے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے، "یہ پینچوضون" خوض ، سے شتق ہے جواصل میں پانی میں چلنے اور اسے ہلانے، حرکت دینے کے معنی میں ہے، کیکن بعد میں کئی چیز میں گھنے اور اس میں تصرف کرنے میں مستعمل ہونے لگا۔ (عمدة القاری: ۲۰۸)، وار ثاد الباری: ۵/۲۰۵)

اس کے بعد یہ جھے کہ ہی مدیث امام ترمذی عنی اللہ علیہ اس میں مدیث کے الفاظ میں کچھ اضافہ بھی ہے ابولولید سنوطافر ماتے ہیں: "سمعت خولہ بنت قیس و کانت تحت حمز قبن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ان هٰذا المال خضر قاحلوق، من اصابه بحقه بورك له فیه ورب متخوض فیما شاءت نفسه من المال خضر قاحلوق، من اصابه بحقه بورك له فیه ورب متخوض فیما شاءت نفسه من مال الله ورسوله لیس له یوم القیامة الا النار" وائل الزمن الإبرباب ماماء فی اندالل المنار" وائل النار المنار عن عبد البر عمنی منظر بھی ہے کہ ضرت بی اور ابن عبد البر عمنی الله علیه وسلم تنا کو هو و حمز قبن عبد المطلب الدنیا، فقال النبی صلی الله علیه وسلم تنا کو هو و حمز قبن عبد المطلب الدنیا، فقال النبی صلی الله علیه وسلم "

(الاستيعاب في اسماء الصحابة: ٢/٥١٥)

دونوں روایات کامطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم طلتی علیم اور ان کے عم محتر مصرت حمزہ و ڈاٹٹی اور ان میں دنیا کے بارے میں مذاکرہ کررہے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آنحن سرت طلتے علیم نے فرمایا کہ تھی تا یہ دنیارا غب کرنے والی اور میٹھی ہے نفوس اس کی طرف مائل ہوتے ہیں خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اس میں برکت اسی کو ہوگی، جو اپنے حصہ وحق کے بقدراس میں سے لے گاکسی کامال ناحق نہ کھائے گا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنے نفس کی چاہت کے مطابق ناحق تصرف کرتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگوں کے لئے قیامت والے دن صرف اور صرف جہنم کی آگہوگی، یہ اس کے متحق ہول گے۔ (کشف الباری: ۱۲۵۵)

برحق طور پر حاصل کرنے سے مراد جائز ذرائع سے مال کمانااورا شراف نفس کے بغیر ہدیہ لینا ہے، اور نا جائز ذرائع سے مال کمانا یالوگوں سے سوال کرنا یاا شراف نفس کے ساتھ ہدیہ قبول کرنانا حق طریق ہر پر مال حاصل کرنا ہے۔ پھر حضرت نبی کریم طلطے عَلَیْہِ مِسْتِ عَلَیْہِ مِسْتِ عَلَیْہِ مِسْتِ عَلَیْہِ مِسْتِ عَلَیْہِ مِسْتِ عَلَیْہِ پہلسی **صورت**: آدمی برحق طریق۔ پر مال حاصل کرے، یعنی جائز ذرائع سے کمائے، اور کوئی ہدیہ ملے اور اس کی طرف اشراف نفس بھی ہوتو اسے لیلے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔

دوسری صورت: الله اوراس کے رسول کے مال میں یعنی قومی فنڈ میں من مانی کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ (تحفۃ اللمعی: ۲/۱۳۶)

ان د جالا یتخوضون فی حال الله بغیر حق: مال الله سے مراد وہ مال جو بیت المال میں مخقین وغیرہ کے لئے جمع جوتا ہے، یہاں مال کی نبیت النہ تعالیٰ کی طرف تعظیم کے لئے کی گئی ہے در حقیقت یہ مال عالم وقت لیتا ہے، یہاں مال کی نبیت النہ تعالیٰ کی طرف تعظیم کے لئے کی گئی ہے۔ ، جن یہ بخراج سار عالم فینہ سے بجنے براج سار سامل علی عالم وقت کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس لئے کہ وہ ایسامال ناحق لیتا ہے، جس سے بے شمار لوگوں کے حقوق والبتہ بیں ایسی صورت میں وہ تمام لوگوں کاحق مار نے والا جوتا ہے، ایسا شخص بہت محسوم ہے۔ ایک غروہ میں ایک صاحب نے اون کا کچھ صحد چھپا کر اسپنے پاس رکھ لیا، مال غلیمت تقیم ہونے کے محمد چھپا کر اسپنے پاس رکھ لیا، مال غلیمت تقیم ہونے کے بعداس کو صفور مطابقہ ہوئے ہے۔ ایک غروہ میں اس کو پور کے لئر کی خدمت میں واپس کر نے حاضر ہوئے، آنمخفرت طابقہ ہوئے ہے کہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو پور کے لئر کہ کی تقیم ہوئے کہ کر دیا کہ اب میں اس کو پور کے گئر دن میں لدا ہوگا، مال غلیمت میں اگر کئی گر دن میں لدا ہوگا، فیمت میں صفرت ابو ہریوہ خلیق ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طابقہ ہوگا تو میں اس کو صاف جو رہا ہوکہ اس فیمت میں کئی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گر دن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو، (اور یہ اعلان ہور ہا ہوکہ اس فیمت کی اور کہ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جو اس دے حکم الہی پہنچاد یا تھا، اب میں کچھ نہیں کرسکتا یہی حکم مساجد، مدارس خانقا ہوں اور دے دول گا کہ میں نے حکم الہی پہنچاد یا تھا، اب میں کچھ نہیں کرسکتا یہی حکم مساجد، مدارس خانقا ہوں اور والت کے اموال کا ہے، ان میں جی ہزارول مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے۔

(فيض المثكوة: ٨٠/٤،مرقاة: ١٥٢/٣)

**خاندہ:** اس مدیث سے ایک فائدہ تو یہ ستنط ہوا کہ امام وقت کی تقسیم کے بغیر اگر کو ئی غنیمت

211

ميس سے كچھ لے كاتووه كناه كار بہوكا۔ (فتح البارى: ٢١٩/١، قال ابن بطال رحمة الله من اخذ من المقاسم شياء بغير قسم الرسول او الامام بعد هفقد تخوض في مال الله بغير حق وياتى ماغل يوم القيامة، انظر شرحه: ٥/١٥/١)

دوسرافائدہ اس مدیث میں یہ ہے کہ اس میں امرائے واعیان سلطنت کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مال غنیمت یابیت المال میں سے بغیر استحقاق کے کچھ نہ لیں نیز اگر کو ئی حق دار آتا ہے تواسے منع نہ کریں، بلکہ اس کے حق کو پورا پوراادا کریں۔واللہ اعلم بالصواب۔(کشف الباری: ۲/۱۴۷)

### امير كى بيت المال سيتخواه

{٣٥٤٧} وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتُ لَهَ السُتُعْلِفَ اَبُوْبَكُرٍ قَالَ لَقَلُ عَلَى مَوْنَةِ اَهْلِى وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ قَالَ لَقَلُ عَلِمَ قَوْنَةِ اَهْلِى وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيْهِ لَلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ لَلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ لَلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ (رواه البخاري)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۲۷۸, باب کسب الرجل، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۰۷۰۲\_

حل لفات: الحرفة: بيشه، هنر، عادت، عجز عن الشئ: بيس مهونا، عاجز مهونا، تنگ مهونا، المؤونة: بوجه، سامان رسد، الاهل، اهل الرجل: بيوى بي الل وعيال، آل الرجل: كنبه، افراد خانه، متبعين، احترف: بيشه اختيار كرنا، احترف لاهله: الل وعيال كے لئے كمائى كرنا۔

توجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ و خلی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیقہ و خلی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق و خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میر اپیشہ میر سے گھروالوں کے اخرا حبات پورے کرنے سے عاجز نہیں تھا،اب میں مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہو گیا ہوں، اہن ذاابو بکر وٹالٹی مسلمانوں کیلئے اس میں کام کریں گے۔

کے گھروالے بیت المال سے کھائیں گے،اورابو بکر وٹالٹی مسلمانوں کیلئے اس میں کام کریں گے۔

(بخاری)

بأبرزقالولاةوهداياهم

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ عائم بقد رضر ورت بیت المسال سے تخوہ لے سکتا ہے،
تاکہ وہ یکسوئی سے مسلمانوں کی خدمت کر سکے، حضرت ابو بکر وٹی الٹیڈ ایک کامیاب تاجر تھے، تجارت کے
ذریعہ اچھی طرح اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری فرماتے تھے، بارخلافت سنبھالنے کے بعب حجارت جاری رکھنا دشوارتھا، لہذا بیت المال سے مختصر خرچہ لینے گئے، جس سے انکی اور ان کے اہل خانہ کی
لازمی ضروریات پوری ہوتی تھیں، اور حضرت ابو بکر وٹی لئیڈ اس کے عوض مسلمانوں کی خدمت میں میسوئی سے لگ گئے تھے۔ (عمدة القاری: ۱۸۷۱۸۳ فیض المشکو ق: ۸۷۱۷)

لها استخلف: يه مجهول كاصيغه بي يعنى جب خليفه بنائے گئے يه "قال" كاظرف ہے يعنی بيت المال سے اہل وعيال كے لئے خرچه لينے كاعذر بيان كرتے ہوئے فرمايا۔

لقد علم قومی: بعض نے یہ کہا کہ قومی سے مراد قریش ہیں کیکن زیادہ ظاہریہ ہے کہ اس سے عام مسلمان مرادیں ''ان حرفتی' بیعنی خلافت سے پہلے انکا جومعاشی پیشہ تھا۔

لم تكن تعجز: جيم كے كسرہ كے ساتھ ضرب سے اور فتحہ كے ساتھ كسمع دونوں بابول سے آتا ہے۔

عن مؤونة اہلی: میم مفتوح ہمز ، مضموم واؤسائن ہے یعنی گھرکے افراد ہوی بچول کے نفقہ سے بے بس وکمز ور مذتھا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیشہ تحب ارت کے ذریعہ قبل خلافت اپنے معاش سے بے فکرتھا۔

وشفات: یہ مجہول ہے اور معنی میں «قدر اشغلت بامر المسلمین» اب میں مسلمانوں کے معاملات یعنی اس خلافت میں مشغول کردیا گیا ہوں اور اب تجارت میں لگنے کے لئے وقت نہیں رہا۔

فیساکل ای پنتفع آل ابس بکر: یعنی ابو بکر کے تابع ہو کریعنی ابو بکر کے ساتھ ان کے اہل وعیال بھی بیت المال سے منتفع ہول گے۔ «من المال سے منتفع ہول گے۔ «من المال سے منتفع ہوں کے۔ «من المال سے۔ مسلمانول کے بیت المال سے۔

یحترفای ابوبکر لله سلمین: علامة قاری عن ایس نے کہا کہ اور اسکے عوض میں بیت المال کے مال سے ابوبکر کے اہل وعیال منتفع ہوں گے ابوبکر مسلمانوں کے مصالح کے لئے سعی کریں گے

الرفيق الفصيح ..... 19 مهم بأب رزق الولاة وهدايا هم

اوربیت المال میں اسکی مصالح کے مطابق مناسب تصرف کریں گے،علامتمنی عب یہ نے فرمایا کہ حدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ حاکم کیلئے اسکی اجازت واختیار ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق «بقدر مایک فیی» بیت المال سے سرمایہ لے لے۔

#### تجارت خلفائے راشدین

سیدناصد این انجر عنظیمی کی عجارت کرتے تھے اور سیدنا عمر فاروق وٹالٹیڈ فلہ کی عجارت کی اور سیدنا عمر فاروق وٹالٹیڈ فلہ کی عجارت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے،اور سیدنا عثمان غنی وٹالٹیڈ کھجوراور گیہول کی عجارت کیا کرتے تھے۔

### افضل ترين تجارت

### اپیغمل سے روزی کمانے کی فضلیت

واحترف للمسلمين فيه: اسكردومطلب بيان كت كت بين:

(۱) جو کماؤں گاوہ بیت المال میں داخل کروں گالیکن فیجیح نہیں ہے۔

(۲) دوسرامعنی یہ ہے کہ خود بیت المال سے لوں گااور سلمانوں کے لئے کام کروں گا، یہ داج ہے امام بخاری عب بیاب کسب الرجل وعمله بیدی " قائم فرمایا یعنی آدمی کا خود کمانا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور حدیث میں بتلایا گیا کہ صدیل اکبر شالٹی پہلے تجارت کے ذریعہ کماتے تھے بعد میں ہاتھ سے کام کرنا اور حدیث میں بتلایا گیا کہ صدیل اکبر شالٹی کی است کام کرنا اور حدیث میں بتلایا گیا کہ صدیل اکبر شالٹی کی معدمیں

انہوں نے بیت المال کے ذریعہ کمائی حاصل کرنا شروع کی ،اسس لئے کہ وہ جو کام کررہے تھے وہ بھی مسلمانوں نے بیت المال کے ذریعہ کمائی حاصل کرنا شروع کی ،اسس لئے کہ وہ جو کام کررہے تھے وہ بھی مسلمانوں کے لئے ہی تھا توایک طرح کی وہ حرفت بھی تھی ۔ (انعام الباری:۲۱،۲۱ نول کے کام میں مشغول ہوتو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے نفقہ لے سکتا ہے ۔ (انعام الباری:۲/۱۲۱)

# {الفصل الثاني}

#### اجرت سےزائدلیناخیانت ہے

{٣٥٤٨} عَرْبَى بُرَيْكَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ عَمْلٍ فَرُزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ ورواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۲/۷۰ م، باب فی ارزاق العمال، کتاب الخراج والامارة, حدیث نمبر: ۲۹۳۳ م

حل لغات: استعمله: عامل (عائم) بنانا بهى سے كام لينا، رزق رزقا: روزى دينا، رزق بهم بهنچإنا، روزى دينا، راش دينا، جيسے: رزق الامير جنده: قرآن كريم ميں ہے، رزقه الله و لدا، الله نے اسے بچه عطافر مايا، الرزق: روزى، رزق، روزينا، راش \_

توجمہ: حضرت بریدہ وٹالٹیڈ نبی کریم طلطے علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت طلطے علیہ م نے فرمایا کہ جس آدمی کو ہم نے کسی کام پر حاکم بنایا پھر ہم نے اس کو اس کے کام کاوظیفد دیا،اس کے بعب د اس نے اس کے علاوہ جولیاوہ خیانت ہے۔ (ابو داؤد)

تشریع: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ مائم بیت المال کی مدمت کے لئے یاصد قات وغیرہ کی وصولی کے لئے جن لوگوں کو مقرر کرے گا،ان کو ان کے کام اور ذمہ داری کے اعتبار سے تنخواہ دے گایہ

مقررة تخواه لیناان کے لئے جائز ہے کہان اگراپنی تخواہ کےعلاوہ کچھاور مال پوشیدہ طور پر لے رہے ہیں تویہ خیانت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے آخرت میں سخت ترین سزا ملے گی،اورالیسےلوگ رسول اللہ طالعہ علیہ میں شفاعت سے محروم ہول گے۔ (فیض المشکوۃ:۸۱۷)

عن بریده! بریده! بن الحصیب اسلمی طالتین بین غزوه بدرسے پہلے مشرف باسلام ہوئے کین اس غزوه میں شرکت نہ کرسکے، البتہ بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان قرآن کریم میں کیا ہے فسر مایا: «لقدرضی الله عن الهؤمذین اذیب یعونے تحت الشجرة» بیمد بین طیبہ کے رہنے والے ہیں بعد میں بسره چلے گئے تھے اس کے بعد غازی کی حیثیت سے خراسان کی طرف نکلے اور یزید بن معاویہ کے دور میں مرومیں انتقال فرمایا یہ ۱۲۲ میسوی تھاان سے مدیث کی روایت کرنے والی ایک جماعت ہے۔

عن استعملناه علی عمل: یعنی حکومت وامارت کے کسی کام کو انجام دینے کے لئے مقرر کیا
«فوز قناکا درزقا» کام کی مقررہ اجرت دی، ﴿ فَهَا اختاب علی ذالك فهو غلول ، مقررہ اجرت کے علاوه
مزید لے لیا تو یہ خیانت ہے، ﴿ لفظ غلول ، مطلق خیانت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، لین خاص طور پر
مال غنیمت میں خیانت کے لئے متعمل ہے، مال غنیمت میں خیانت عام چوریوں سے بڑا گناہ ہے، اس
لئے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں بیت المال سے چوری کرنا بھی مال غنیمت
میں چوری کرنے کے مانند ہے، اس کی سز ابھی عام چوریوں کے مقابلے میں سخت ہے۔
میں چوری کرنے کے مانند ہے، اس کی سز ابھی عام چوریوں کے مقابلے میں سخت ہے۔

داری المکل کے مانند ہے، اس کی سز ابھی عام چوریوں کے مقابلے میں سخت ہے۔

در فیض المکل و قنا ۵ / ۷ کے مذل المجود: ۱۲ / ۱۷ کے مقابلے میں المحدود نارا / ۲۰ کے مذل المجود دن ۱۲ / ۱۷ کے مذل المحدود کی کرنا کھی مذال المحدود کی کرنا کھی مذال المحدود کی کرنا کھی مذال المحدود کی کرنا کھی ماند ہے اس کی سز المحدود کی کرنا کھی ماند ہے اس کی سز المحدود کو کرنا گھی دنا ۱۸ کے ماند ہے اس کی سز المحدود کی کرنا کھی کا کہود کی کرنا گھی دنا کرنا کو کرنا کے ماند ہے اس کی سز المحدود کی کرنا کھی ماند ہے اس کی سز المحدود کی کرنا ہمی ماند ہے اس کی سز المحدود کیں کرنا کے ماند ہمیں کے ماند ہمی کرنا گھی ماند کے ماند ہمیں کرنا گھی میں کرنا کے ماند کے ماند کے ماند کے ماند کی سند ہمیں کرنا ہمیں کرنا ہمی کرنا کرنا گھی ماند کے ماند کرنا کرنا گھی کرنا ہمی کرنا گھی کرنا ہمی کرنا گھی کرنا ہمیں کرنا ہم

### عامل كى تتخواه

{٣٥٤٩} وَعَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ. (رواها بوداؤد)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۸/۲ • ۲۰٫۰ باب فی ارزاق العمال، کتباب الخبراج و الامارة ، حدیث نمبر: ۲۹۴۴ ـ

**حل لغات**: العماله: عين كوتينول حركت آتي بين، مز دوري، اجرت، مز دوري، بيشه.

ترجمه: حضرت عمر طلالليم بيان كرتے ہيں كه ميں رسول الله طلقي عادم كے مبارك زمانه ميں عامل ہوا، تو آنحضرت طلق علیم نے مجھ كوا جرت عطافر مائى۔ (ابوداؤد)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر کوئی کام کرنے کے لئے دور دیاجائے اور اس پر کوئی تخواہ مقرر کی جائے تو کام کرنے والے لئے تخوہ لینا جائز ہے، یہ رزق حلال ہے دور سالت ہی میں آنحضرت طلنے عالیے میں کوگوں کو حکومت کے کاموں کاذمہ دار بناتے ان کے کام کے اعتبار سے ان کو وظیفہ عطافر ماتے تھے۔ (فیض الم عکو ج: ۸۷۱)

عملت: یعنی امارت اور حکومت کے سی کام پرمیس عامل (عاکم) ہوا۔

على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم: يعنى آنحضرت طلن عليه من الله عليه و سلم: يعنى آنحضرت طلن عاديم كان الله عليه و سلم: يعنى آنحضرت طلن عاديم كان من الله عليه و سلم: يعنى الرائد الله عليه و سلم: يعنى الرائد الله عليه و سلم: يعنى الله على الله عل

عملنی، ای اعطانی العمالة: عین کو تینول حرکتیں جائز ہیں لیکن ضمہ زیادہ مشہور ہے معنی اجرت عمل کے ہیں، توریشتی علیہ الرحمۃ نے بھی ہی معنی بتا ہے ہیں اور انہول نے یہ بھی کہا ہے کہ بھی "عمل کے ہیں، توریشتی علیہ الرحمۃ نے بھی ہوتا ہے یعنی مجھے کو حاکم بنایا، اور علا مطبی عربی عربی اللہ نے فرمایا عبارت کی تقدیر یہ ہے، "عملت فی امر الہسلدین و مصالحہ مدعملا فاعطانی عمالتی " [ میں فیمسلمانول کے امر اور مصالح سے متعلق کام کیا تو مجھ کو میرے کام کی اجرت عطافر مائی ] عبارت کی تقدیر اور معنول کے احتمال اور بھی بیان کئے گئے ہیں۔ (انوار المصابح: ۳۰ / ۲۰ بنیل المجہود: ۱۰/۱۲۱)

#### بيت المال ميں خيانت پروعيد

{٣٥٨٠} وَعَنَ مُعَاذِرَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَبَنِ فَلَبَّا سِرْتُ اَرْسَلَ فِي اَثَرِى فَرُدِدْتُ فَقَالَ اَتَلْدِى لَيَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ الْيَبَنِ فَلَا الْيَعَ اللهِ عَلَيْهِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا لِمَا يَعْمَدُ الْقِيَامَةِ لِهُذَا دَعَوْتُكَ فَأَمْضِ لِعَمَلِكَ (روالاالترمنى)

**حواله**: ترمنى شریف: ا/۲۳۸، باب ماجاه فی هدایا الامراء، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۱۳۳۵-

حل لفات: سار: چلنا، چالو بونا، جانا، في اثر ٥: اسكے بیچے، اسكے بعد، اصاف الشئ: پالینا، اصاب غرضه: مقصد پالینا، اصاب الراحة: آرام پانا، امضى الشئ و الوقت: گذرنا۔

ترجمه: حضرت معاذبن جبل و النيز بیان کرتے ہیں کدر سول اللہ طالت علیج اسے جھے کو یمن روانہ کیا، جب میں چل دیا تو میرے بیچے ایک آدمی روانہ فر مایا اور مجھ کو واپس بلوایا، آنحضرت طالع علیج ایک آدمی روانہ فر مایا اور مجھ کو واپس بلوایا، آنحضرت طالع علیج ایک آدمی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں واپس بلوایا ہے؟ میری اجازت کے بغیر کسی سے کوئی چیز مت لینا، اس لئے کہ وہ لیا ہوا مال خیانت میں شمار ہوگا اور جو شخص کسی چیز میں خیانت کرے گا اور وہ اس کو لے کرفیات کے دن حاضر ہوگا، یہی بات کہنے کے لئے میں نے تم کو بلوایا تھا، اسب تم اپنے کام کے لئے ورانہ ہوجاؤ۔ (ترمذی)

تشویی: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ امر عولوگوں سے ہدایا وصول کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ امراء کولوگ جو ہدایا پیش کرتے ہیں اس کے ذریعہ اپنا کوئی مقصد نکالت منظور ہوتا ہے، اس لئے وہ ہدایا رشوت کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا ہدیہ قبول یہ کیا جائے، البتہ فقہاء نے تمام روایات کی روشنی میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے قاضی وامیر بننے سے پہلے ہدید دیا کرتا تھا، وہی شخص اب بھی ہدیہ لار ہاہے، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ لا کی وجہ سے لار ہاہے، السی صورت میں ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، لیکن ایک شخص قاضی کے پاس اس کے قاضی بننے سے پہلے تو تھی ہدیہ نہیں لا تا تھا، اب قاضی بننے کے بعد روز اند شبح و شام قاضی کی خدمت میں ہدیہ لے جا تا ہے، تو اسکام طلب یہ ہے کہ وہ قب ضی کی ذات کی وجہ سے روز اند نبیج و شام قاضی کی خدمت میں ہدیہ لے جا تا ہے، تو اسکام طلب یہ ہے کہ وہ وقت کے حکم میں داخل ہدیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کے منصب کی وجہ سے دے رہا ہے، اس لئے وہ رشوت کے حکم میں داخل ہدیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کے منصب کی وجہ سے دے رہا ہے، اس لئے وہ رشوت کے حکم میں داخل ہدیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کے منصب کی وجہ سے دے رہا ہے، اس لئے وہ رشوت کے حکم میں داخل ہو جہ جو کہ نا جائز ہے۔ (فیض المنکو چرب کا کری شرح الطیبی: ۲۲۷۰۷)

**لاتصیبین شینا بغیر ا دندی**: جس ملک میستم قاضی بن کرجارے ہوا گروہاں لوگتم کوہدایا پیش کریں توان کومت لینا، کیول کہ یہ ہدایار شوت ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ حاکم کو آج ہدید یا ہے اور آج بی اپنی عرض لے کر ہدید دینے والا پہنچے، کچھ مدت گذرنے کے بعد بھی سابقہ ہدید کے ذریعہ اپنی عرض فائدہ: اس مدیث سے یہ علوم ہوا کہ وزراء اور سربرا ہوں کو دوسر ہے ملک جانے پرجو ہدایا ملتے ہیں وہ بھی سرکاری مال ہیں کیونکہ انکو وہ ہدیہ ملک کا صدریا وزیر ہونے کی حیثیت سے ملا ہے، مگر آجکل کوئی خزانۂ سرکار میں داخل نہیں کرتاخو درکھ لیتا ہے یہ خیانت ہے، پھر جب دوسر کے ملک کا کوئی وزیریا صدر آتا ہے تو سرکاری خزانہ سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ (تحفۃ الاُمعی: ۲۷۰۰)

### بيت المال سے عاملين كو ملنے والى مراعات

(٣٥٨١) و عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّادٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُّ فَلْيَكْتَسِبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُّ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنَّا وَفِي رَوَا يَةٍ مَنِ التَّخَذَ غَيْرَ ذَالِكَ فَهُو غَالَّ (رواه ابو داؤد)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۸/۲ • ۲، باب فی ارزاق العمال، کتباب الخراج والامارة, حدیث نمبر: ۲۹۴۵.

مل لغات: اكتسب: باب افتعال، ماصل كرنار

ترجمه: حضرت مستورد بن شداد طالله الله بيان كرتے ميں كه ميں نے رسول الله طاللة عليم كو

بأبرزق الولاة وهداياهم

فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو ہم عامل مقرر کریں تواس کو چاہئے کہ وہ ثادی کرلے،اورا گرانسس کے پاس خادم نہ ہوتوایک خادم حاصل کرلے،اورا گرانس کے پاس خادم نہ ہوتوایک خادم حاصل کرلے،اورا گرانس کے پاس رہنے کے لئے مکان نہ ہوتوایک مکان لے لئے اورا یک روایت میں ہے کہ جس نے اس کے علاوہ لیا،اس نے خیانت کی ۔ (ابوداؤد)

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ بیت المال کے عامل کو بیت المال کی جانب سے کچھ سہولتیں اس کی خدمت کے عوض میں ملیں گی۔

(۱) اگروہ شادی کرناچا ہتا ہے تو شادی کرلے، بیوی کامہر،اسس کانان ونفقہ اور دیگر لازمی اخراجات بیت المال کے ذمہ ہوں گے۔

(۲) اگرمکان نہیں ہے تو مکان حاصل کرلے، مکان کی من سب قیمت بیت المال سے ادا کی جائیگی۔

(۳) کوئی فادم نہیں ہے تو فادم رکھ لے،اس پر جوخرچہ ہوگاوہ بھی بیت المال ادا کریگا۔
بیت المال سے ان ہی ضروریات سے متعلق خرچہ لینا چاہئے،مزید لینے کی صورت میں خب نت
کرنے والا شمار ہوگا،جس کی قیامت کے دن سخت سزا ملے گی، بعض محدثین نقل کرتے ہیں کہ بیم اعات
ان عاملین کیلئے ہیں، جن کی کوئی تنخواہ مقرر مذہو، چنا نچہ ایسی صورت میں بیت المال ان کی مسذ کورہ فروریات یوری کرے گا۔ (الدرالمنفود: ۱۰/۱۵، بذل الجہود: ۱۲۱/۱۰)

عن المستود : راء کو کسرہ ہے، «ابن شدداد» پہلا دال مثدد ہے یہ حضرت متورد قہری قریبی صحابی ہیں مشہور یہ ہے کہ رسول الله طلنے علیم کی وفات کے وقت یہ بچے تھے کیکن آنحضرت طلنے علیم میں سے انہول نے مدیث شی اوران سے بہت لوگول نے روایت کی ہے۔

#### خيانت پروعبير

{٣٥٨٢} وَعَنِي عَدِيِّ بَنِ عَمِيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمَ رَجُلُ مِنَ فَكَتَبَنَا مِنْهُ فَغِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالُّ يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ فَكَتَبَنَا مِنْهُ فَغِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ

الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اِقْبَلَ عَنِي عَمَلَكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَالِكَ مَنِ اسْتَعْبَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ تَقُولُ كَالِكَ مَنِ اسْتَعْبَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيْلِهِ وَكَنْ اللهُ عَلَى عَمْلُ وَاللهُ وَكَنْ اللهُ عَلَى عَمْلُ وَاللهُ وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهٰى ورواه مسلم وابوداؤد واللفظ له)

حواله: مسلم شريف: ۱/۲۲ | باب تحريم هدايا العمال كتاب الامارة: حديث نمبر: ۱۸۳۳ | بابوداؤد شريف: ۲/۲ • ۵ باب في هدايا العمال كتاب الاقضية عديث نمبر: ۱۸۳۳ مديث نمبر: ۱۸۳۸

حل لغات: كتمنا: (ض) كتما: چپإنا، مخيطا: سلائى كا آله، جيسوئى، فوق: ضر، تحت: بلندى اور ارتفاع كے لئے، برائے زيادتی جیسے، لعشر قفوق التسعة، نهى عن المشئ: روكنا، جیمر كنا، انتهى عن المشئ: باز آنا۔

توجه: حضرت عدی بن عمیره و رائینی سے روایت ہے کہ بلا شہررول اللہ ولئے ہے آئے فرمایا کہ اے لوگوا تم میں جوکوئی بھی ہمارے کئی عمل پرعامل بنایا گیا، پھراس نے اس میں سے ایک موئی کے برابر یااس سے کچھزا کہ ہم سے چھپایا توہ خیانت کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن اس کولے کرآئے گا، انسار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہوئے کو کرغرض کیا کہ اے لئہ کے رسول! آپ مجھے سے اپنا کام وابس لیجئے انسار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آخصرت ولئی ہوئے ہوئے کو یہ بات آخصرت ولئی ہوئے ہوئے ہوئے کہ بات فرمایا کہ ایسا کیوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ہم نے کئی فرمایا کہ ہال میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ہم نے کئی کام پرعامل مقرر کیا تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کام پرعامل مقرر کیا تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کی مقرر ہوئے وہ کے اس کے عامل کو جو کچھ بھی ملے ، سب لا کر بیت المال میں جمع کرے، پھر حاکم اس کی مقرر ہوئی وہ گردن میں گئی ہوگی اور اعلان ہوگا کہ یہ خسائن کی بنا پر قیامت کے دن سخت شرمندگی ہوگی، جو چیز بطور خیانت کی ہوگی وہ گردن میں گئی ہوگی اور اعلان ہوگا کہ یہ خسائن کی دن سخت شرمندگی ہوگی، جو چیز بطور خیانت کی ہوگی وہ گردن میں گئی ہوگی اور اعلان ہوگا کہ یہ خسائن کی دن سخت شرمندگی ہوگی، جو چیز بطور خیانت کی ہوگی وہ گردن میں گئی ہوگی اور اعلان ہوگا کہ یہ خسائن کی دن سخت شرمندگی ہوگی، جو چیز بطور خیانت کی ہوگی وہ گردن میں گئی ہوگی اور اعلان ہوگا کہ یہ خسائن کی

عن عدى: عين مفتوح دال مكسورياء مثدد ہے، «ابن عميدة» عين مفتوح ميم مكسور ہے حافظ ابن جرعسقلا نی عیث پیر نے فرمایا که رجال میں کوئی ایک بھی ایسا جانا نہیں جاتا جوعمیر ہ عین کے ضمہ کے ساتھ ہوبلکہ سب کے سب فتحہ کے ساتھ ہیں جبکہ نسائی میں دونوں امرواقع ہو ئے ہیں،صاحب مشکوۃ نے فر مایا کہ یہ کندی خضر می صحابی ہیں کو فیہ میں سکونت اختیار کی تھی پھر جزیر ہ تشسر بنے لیے گئے اور وہیں انتقال فرمایاان سے قیس ابن ماتم وغیرہ نے مدیث کی روایت کی ہے۔

علامه طبی عث پیر نے فرمایا کہ یہ جو «من استعمانیا ۱۵ لخ» فرمایا یہ دوبارہ معنی کی مزید وضاحت کے لئے ہے نیز پہکداس لئے بھی انصاری صحابی کی بات سنگر پیفر مایا ہے کہ ہاں میں نے جو کہا ہے وہ اب بھی کہتا ہوں اور وہ کون ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے رجوع کی گنجائش ہوپس جس کے بس میں ہو ایسی احتیاط تو وه به کام کرے اور جواس پر قادر نه ہواسکو چھوڑ ہی دینا چاہئے، پرواللفظ له ، یعنی روایت کا مفہوم مع راوی کےمسلم میں بھی موجود ہے البیتہ اس کے الف ظ داؤ د کے ہیں اور ابود اؤ د والی روایت کے الفاظ کو اختیار کرنے کی غالباً و جہ یہ ہے کہ و مقصود کے لئے زیاد ہ مفید ہے ۔ واللّٰہ اعلم۔

( يمله فتح الملهم: ٩/٢٥٩، نوارالمصابيح: ٩/١٠٨)

#### رشوت لينے اور دينے پرلعنت

{٣٥٨٣} وَ عَرْبَى عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْ تَشِي. (رواه ابوداؤد) وَابْنُ مَاجَةً وَرَوَى الرِّرْمِنِيُّ عَنْهُ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ آخَمَنُ وَالْبَيْهَةِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَان عَنْ ثُوْبَانَ وَزَادَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

حواله: ابو داؤد شريف: ٢/٣٠٥ م باب في كراهية الرشوق كتاب الاقضية حديث نمبر: • ٣٥٨م ابن ماجه: ١/٢٦ باب التغليظ في الحيف كتاب الاحكام حديث نمبر: ٣١٣٦ ، ترمذى شريف: ١/٢٣٨ ، باب ماجاء في الراشي، كتاب الاحكام، حديث نمبر: ۱۳۳۷ م.بیهقی فی شعب الایمان: ۱۳۸۰ ۹۹ محدیث نمبر: ۵۵۰ مسند احمد: ۲۳/۲ م.

حل لفات: رشع فلانا: رثوت دينا، ارتشى منه: رثوت لينا، المرتشى: رثوت خور

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر طلالتيم بيان كرتے ہيں كدرمول الله طلطے اور من دينے والے پراور رشوت دينے والے پراور رشوت لينے والے پرلعنت فرمائی ہے۔ (ابوداؤد) اس روایت کو تر مذی نے حضرت عبدالله بن عمر طلائد والت کو تر مذی نے حضرت عبدالله بن عمر طلائد والت کو الله والت کیا ہے، اور اس کو احمد نے اور بیہ قی نے شعب الا بمان میں حضرت ثوبان طلائد سے روایت کیا ہے، اور "د ائش "کا اضافہ کیا ہے، یعنی و شخص جور شوت دینے والے اور شوت لینے والے کے درمیان جاتا ہے۔ (یعنی رابطہ کار)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ رشوت یعنی وہ مال جوت کو باطل کرنے اور باطل کو حق بنانے کے لئے خرچ کیا جائے ناجائز اور حرام ہے، جوشخص رشوت لے گایاد ہے گا، یا جوشخص رشوت لینے اور دینے والوں کے درمیان واسطہ اور ذریعب بنے گاسب پر لعنت ہوگی، یعنی یہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہوکر اللہ کے خضب کا شکار ہوں گے، اور دنیا وآخرت دونوں جہان میں ہلاک و ہر باد ہوں گے۔ (فیض المنکو ق: ۲/۸۴) میں کارگار کیا کہ کارگار ک

ابن عمرو: يدواؤكماتهد\_

الداشی والموتشی: رثوت وہ مال یاوہ چیز ہے جوکسی حق کو باطل کرنے یا کسی باطل کو حق کرنے کے لئے دیا جائے۔

علامہ قاری عب یہ نے فرمایا کہ بہر حال وہ مال جوئسی حق کو حاصل کرنے یا کئی ظام کو دفع کرنے کے لئے دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح اس مال کے لئے لینے میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح اس مال کے لئے لینے میں کوئی حرج نہیں ہوا صاحب حق کوحق تک پہنچا نے والا لے لیکن اس میں مناسب یہ ہے کہ قاضیوں اور والیوں کے علاوہ لوگوں کے ذریعہ ہواسلئے کہ صاحب حق کوحق دلانا تو ان لوگوں کے فرائض میں داخل ہے، اسس لئے یہ تو ان پر واجب ہی ہے، اسی لئے ابن ملک نے ان کے لئے اس کو جائز نہیں کہا، واد الرائش، رائش کا دونوں کے درمیان چلنے کا مطلب اور معنی یہ ہیں کہ وہ جو دونوں کے درمیان رشوت کے معاملہ میں کوشش

۵۴.

### رشوت کی تعریف

ر شوت وہ مال ہے جوئسی کے حق کو باطل کرنے کیلئے دیا جائے اور باطس کی معساونت میں دیا جائے اور باطس کی معساونت میں دیا جائے ،ا گرظلم کو دفع کرنے اور حق کو ثابت کرنے کیلئے دیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ،اگر چہ لینے والے کیلئے دیا جائے ہوگھی حلال نہیں ہے۔ (شرح اطیبی: ۲۲۲۲) ، مظاہر قت: ۵۵۰٪)

# علال مال نعمت ہے

{٣٥٨٣} وَكُنْ عَمْرٍ و بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اجْمَعُ عَلَيْك سِلَا حَكَ وَثِيَابَك ثُمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اجْمَعُ عَلَيْك سِلَا حَكُ وَثِيَابَك ثُمَّة اللهُ اللهُ وَيُعَيِّعُهُ وَهُو يَتَوَظَّا فَقَالَ يَا عَمْرُ و إِنِّى اَرُسَلْتُ اللّهُ اللهُ وَيُعَيِّعُك فِي اللّهُ وَيُعَيِّعُك وَازَعَب لَك زُعْيَبَة مِنَ الْمَالِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَجُو يُسَلِّبُك اللهُ وَيُعَيِّعُه وَازَعَبُ لَك زُعْيَبَة مِنَ الْمَالِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا كَانَتُ هِجْرَقِ لِلْمَالِ وَمَا كَانَتُ الآلَّ يلهُ وَلِرَسُولِه قَالَ نِعِمَّا بِالْمَالِ وَالصَّالِحُ اللّهُ عَلَى السَّلَةِ وَرَوى اَحْمَلُ نَعُوهُ وَفِي لِللّهُ عَلَى السَّالَةِ وَرَوى اَحْمَلُ نَعُوهُ وَفِي اللّهُ السَّالِحَ السَّلَةِ وَرَوى اَحْمَلُ نَعُوهُ وَفِي السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِ وَالسَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِ وَمَا كَاللّهُ عُلِي السَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَمَا كَاللّهُ عَمْ اللّهُ السَّالِ وَمَا كَاللّهُ عَمْ اللّهُ السَّالِ السَّالِ عَمْ اللّهُ السَّالِ عَمْ اللهُ السَّالِ عَمْ السَّلَة وَرَوى الشَّالِ السَّالِ عَمْ الْمَالُ السَّالِ عَلَى السَّالِ السَّالِ عَمْ اللّهُ السَّالِ السَّالِ عَمْ اللّهُ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلَ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلَ السَّلَا السَّلَا السَّالِ السَّلَ السَلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَةُ السَالِ السَّلَا السَّلَا السَلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَلَّا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَّلَا السَلَا السَّلَا السَلَّا السَّلَا السَّلَا السَلَّا السَّلَا السَّل

**حواله:** احمد: ٩ / ١٩ ا مغوى فى شرح السنة ، باب الر شوة و الهد ية للقضاء ، كتاب الامارة و القضاء ، حديث نمبر : ٩ ٩ ٢ - ٢

حل لفات: الوجه: كثير معنى بين اس لفظ كان مين چنديه بين سمت، جانب، طرف، گوشه، كيلو، اور داسة ، ذعب الشيئ: الگ كرنا، ذعب من ماله ذعبة: اس نے اپنے مال مين سے ايک حصه الگ كرديايا ايک مقدار نكال كرديديا، الزعبة: مال كاايک حصه، نعم فعل مدح جس كے ديگر صيغي نين آتا ہے جيسے: نعم الفتى و نعم الفت الذ جوان بہت آتا ہے جيسے: نعم الفتى و نعم الفت الذ جوان بہت

بأبرزق الولاة وهداياهم اچھااورلائی بہت خوب ہے، قرآن کریم میں "نعم العیدانه اواب" کیائی اچھے بندے تھے الله کی طرف رجوع کرنے والے تھے، پنعہ احد العاملین: عمل کرنے والوں کا اجرکتنا اچھاہے،اس کے

ساتھ کبھی ما کااضافہ کر کے "نعما: کہا جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے: "ان تبدوا الصدقات فنعما ھی، اگرتم اعلانب اورظاہر کر کے صدقات دوتب بھی یہ بہتر ہے،اصل میں نعیہ ھا: ہے میم کومیم میں مدغم کردیا گیاہے۔

ترجمه: حضرت عمروبن عاص و الله الله بيان كرتے بين كدرمول الله طلب عادم نے ميرے ياس یہ کم بھیجا کہتم اپنے ہتھیاراورا پیغ کیڑے اکٹھا کرلو، پھرمپ رے پاکس آؤ،راوی کہتے ہیں کہ میں آنحضرت طلباعاتِم کی خدمت میں جسس وقت حاضر ہوا، آنحضرت طلباعاتِم وضوف رمارہے تھے، آنحضرت وللتياعلة عنے فرمایا کہ اے عمرو! میں تمہارے یاس حکم جیج کرتمہیں اس غسرض سے بلایا ہے کہ تمہیں ایک طرف بھیجوں،اللہ تعالیٰ تم کومحفوظ رکھے اورتم کوغنیمت عطا کرے، میں بھی تمہارے لئے مال کا ایک حصہ الگ کئے دیتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے دسول طبیع علیم میری ہجرت حصول مال کے لئے نہیں تھی، میں نے صرف اللہ اوراس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تھی، آنحضرت عاللہ علوم نے فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہے اچھا مال اچھے آدمی کیلئے۔ (شرح البنة ) احمد نے بھی اسی کے مانندروایت نقل کی ہے، اوران کی روایت میں ہے کہ آنحضرت طائع اور آنے فرمایا کہ کیاہی اچھامال ہے اچھے آدمی کیلئے۔

**تشو ہے:** اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ مال کی ہرایک کو ضرور ہے۔ پڑتی ہے ایسے میں اگر یا کیزہ مال حاصل ہور ہاہے تو بداللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھروہ مال جس کے پاس پہنچ رہاہے وہ بذات خود نیک ہے، مال تصحیح مصر ف میں خرچ کرے گا تواس کے خوشگوارا ژات مسرت ہول گے، اس سےاللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بندول کے حقوق ادا ہول گے۔

(فیض لمثکو ة: ۷/۸۵ ثیرح لطیبی :۷/۲۴۲)

ها کانت بجد تبی: یعنی میراایمان خالص رضاءالہی کے لئے تھااور عمروین العباص طالتیّہ؛ نے عبشہ سے خالد بن ولید کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی (جبکہ بعض حضرات کے نز دیک انہوں نے ۸ رہجری میں اسلام قبول کیا تھا تفصیل کے لئے کتب سیرت کی طرف رجورع کریں ) اچھامال وہ ہے جوطل ذریعہ سے کمایا گیا ہواورا چھے مقامات پرصر ف ہواور نیک آدمی وہ ہے جواللہ تعالیٰ اور بندول کے حقوق کی گہبانی کرے۔ (شرح اطیبی: ۲۲۳۳/۷،مظاہری: ۵۵۱۴)

فاف ہ: (۱) مال اگر صحیح مصرف پرصرف کیا جائے تو مال عاصل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
(۲) وضو کے دوران ضروری بات کرنا جائز ہے۔

# (الفصل الثالث)

## سفارش کا تحفہ رشوت ہے

{٣٥٨٥} عَنْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَأُهُدِى لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَدِلَهَا فَقَدِلَهَا فَقَدُ اللهِ الرِّلُوا لَهُ مُتَّفَقً عَلَيْهِ)

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۲/۹۹۹، باب فی الهدیة لقضاء الحاجة, کتاب البیوع و الاجارات, حدیث نمبر: ۱ ۵۳۸

**حل لغات**: شفع بفلان الى فلان: كسى سيكسى كى شفارش كرنا ١٠٠٠همى الهدية الى فلان وله اعزازاً: كسى كوبديه يا تحفيد يناـ

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رہ النہ ہے دوایت ہے کہ بلا شہر سول اللہ طلعے آجے ہے نے فرمایا کہ جس نے کسی سے نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے لئے سفارش کی، پھراس نے سفارش کرنے پر کوئی ہدید دیااور سفارش کرنے والے نے وہ ہدیہ قبول کرلیا تو وہ سود کے دروازول میں سے ایک بڑے دروازے پر آگیا۔ (ابود آؤد)

تشریح: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کو احتیاط اس شخص سے ہدیہ بھی نہیں لینا چاہئے جس کی سفارش کی ہے، اس لئے کہ اس ہدیہ میں رثوت کی بوآتی ہے، اور چول کہ ہدیہ بلاکسی عوض کے ملاہے، اس لئے اس میں سود کا ثنائبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بہر حال بہت رہی ہے کہ ایسے ہدیہ سے

من شفع لاحد شفاعة: جمس نے سے کھی کی سفارش کی ، جمس سفاری کی معاوضہ لیب جائے وہ در ثوت ہے، مدیث میں اس کو سخت گناہ و ترام فر مایا ہے، اس میں ہر طسرت کی رثوت داخل ہے خواہ وہ مالی ہو یا یہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیاجائے تفصیل کثاف وغیب ہو، میں ہے، کہ شفاعت حمدوہ ہے جس کا منشا کہی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو یا اس کو کوئی جائز نفع پہنچا نا یا مضرت یا نقصان سے بچانا ہو یہ سفارش کا کام بھی کئی دنیوی جوڑ توڑ کے لئے نہ ہو محض اللہ کے لئے کمزور بسندہ کی مایت مقصود ہواور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جائی نہ لیجائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو، نیز یہ سفارش کسی الیہ علی معانی کے لئے نہ ہوجس کی سزا قرآن کریم میں معین ومقرر ہے، تفییر بخر محیط اور مظہری وغیرہ میں ہے کہ کسی مسلمان کی عاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگنا بھی شفاعت حمید میں داخل ہے اور دعا کرنے والے کو بھی اجر ملت ہے، ایک مدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص ا بیٹ مسلمان بھائی کے لئے کوئی دعائے خیر کرتا تو فرشۃ کہتا ہے، سولگ بھی دیث میں ہے کہ جب کوئی شخص ا بیٹ مسلمان بھائی کے لئے کوئی دعائے خیر کرتا تو فرشۃ کہتا ہے، سولگ بھی شارت سے کہ جب کوئی شخص ا بیت مسلمان بھائی کے لئے کوئی دعائے خیر کرتا تو فرشۃ کہتا ہے، سولگ بھی شارت سے کہ جب کوئی شخص ا بیت مسلمان بھائی کے لئے کوئی دعائے خیر کرتا تو فرشۃ کہتا ہے، سولگ بھی شارت سے کہ بھی اللہ تعالیٰ تیری بھی عاجت روں فرمائیں۔

فابدى له بدية: سفارش كرنے والے كوسفارش كے عوض ميں ہديہ پيش كيا۔ فقيلها: سفارش كرنے والے نے يہ ہديہ قبول كرليا۔

فقداتی باباعظیمامن ابوابالر با: سفارش کرنے کا معاوضہ لینا سود کے دروازے پرآنا ہے۔

یہاں اس ہدید کو سود سے اس لئے تعبیر کیا کہ سودانسی زیادتی کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کو نئی عوض نہیں ہوتا، یہال بھی ایسا ہی ہے۔ (مرقاۃ: ۴/۱۵۴، فیض المٹکو ۃ:۷۸۷)

# (باب الاقضية والشهادات)

## فیصلول اورشها د تول سے تعلق احادیث مبارکہ

تشریح و تحقیق: الاقضیة: القاموس الوحید میں لکھا ہے کہ الاقضیة، القضاء: کی جمع ہے، اور القضاء: کے معنی فیصلہ نج منٹ، ادائیگی قاضی کا منصب عدالتی حکم ، تقدیر وغیرہ ، القضیة: کے معنی فیصلہ مقدمہ وہ مئلہ جو فیصلہ کے لئے بج کے پاس لے جایا جائے ختلف فیہ یا نزاعی مئلہ ، اور اس کی جمع معنی فیصلہ مقدمہ وہ مئلہ جو فیصلہ کے لئے بیش عی عی الاقضیة ھی ما ترفع الی الحاکم ، یعنی عائم کے سامنے جو معاملے فیصلہ کے لئے بیش کیے جائیں وہ ، الاقضیة ، ہیں، صاحب مظاہر تی نے کہا ہو قضیہ اس وار دات کو کہتے ہیں جس کو حائم کے سامنے فیصلہ کے لئے بیش کیا جائے۔ (مرقاۃ: ۱۵۵) میں اللہ میں جس کو حائم کے سامنے فیصلہ کے لئے بیش کیا جائے۔ (مرقاۃ: ۱۵۵) میں معاصلہ کے لئے بیش کیا جائے۔ (مرقاۃ: ۱۵۵)

اس باب کے تخت اٹھا ئیس (۲۸) روایتیں درج کی گئی ہیں، جن میں مدی سے گواہی کامطالبہ، عدالت میں جوٹی گا ہیں اس باب کے تخت اٹھا کیس (۲۸) روایتیں درج کی گئی ہیں، جن میں جوٹی گواہی اور ناحق جھڑنے پر وعید، گواہ نہ ہونے پر مدعی علیہ سے قسم، بہترین گواہ کا بیان ، قابض کے حق میں فیصلہ،غیر معتبر گواہوں کی نشاند ہی ، فریقین کے عدالت میں قاضی کے سامنے بیٹھنے کاطریقہ وغیر ہ مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

شهادات شهادة فی جمع ہے، جمعنی مثابدے سے کسی چیز کی صحت کی خبر دینااصطلاح میں شہادت بلفظ گواہی جمعی میں شہادت مال جانے کا بہترین ذریعہ گواہی اور قسم ہے، کیونکہ صورت حال کا پہترین ذریعہ گواہی اور قسم ہے، کیونکہ صورت حال کا پہتہیا تو اس شخص کی اطلاع سے ہوسکتا ہے جو واقعہ میں حاضرتھا، یا جو شخص واقعت سے واقعت ہے وہ قسم کھا کر بتلائے گا توظن غالب یہ قائم ہوگا وہ جموٹ نہسیں بول رہا ہے، کھا کر اطلاع دے کیونکہ جب وہ قسم کھا کر بتلائے گا توظن غالب یہ قائم ہوگا وہ جموٹ نہسیں بول رہا ہے، چنا نچے حدیث شریف میں فیصلہ کامدارا نہیں دوبا تول پر رکھا گیا ہے۔

# (الفصل الأول)

## گوا ہول کے بغیر دعویٰ کااعتبار نہیں

{٣٥٨٦} عَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِلَعْوَاهُمْ لاَ دَّعٰى نَاسُ دِمَاءً رِجَالٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِ الْيَبِيْنُ عَلَى النَّاسُ عِمَاءً لِرواه مسلم) وَفَى شَرُحِه لِلَّنَوُويِّ وَامُوالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَبِيْنُ عَلَى الْمُثَّاعِى عَلَيْهِ (رواه مسلم) وَفَى شَرُحِه لِلَّنَوُويِّ وَامُوالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَهِيْنُ عَلَى الْمُثَادِ حَسَنِ اوْ صَعِيْحٍ زِيَادَةٌ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ قَالَ وَجَاءً فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَ قِي بِالسَّنَادِ حَسَنِ اوْ صَعِيْحٍ زِيَادَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُثَاعِيْ وَالْيَهِيْنُ عَلَى مَنْ انْكَرَ ـ

**حواله:** مُسلم شریف: ۲/۲/۲) باب الیمین علی المدعی علیه کتاب الاقضیة ، حدیث نمبر: ۱ ا کا ـ

توجمه: حضرت ابن عباس رئالیّنهٔ حضرت نبی کریم طلق آنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت طلق آنہ نے درمایا کہ اگرلوگول کو محض ان کے دعویٰ کی بنا پر دے دیا جائے ، تو البتہ بعض لوگ کچھ لوگول کے خون اور مالول کا دعویٰ کر دیں گے ، لیکن جس پر دعویٰ ہوااس پرقسم کھانا ہے۔ (مسلم) اور مسلم شرح نووی میں ہے کہ انہول نے کہا بیہ قی کی روایات میں جو کہ من سندول سے یا سیجے سندول سے منقول ہیں ان میں حضرت ابن عباس طالتی ہی روایت پر مرفوعاً یہ اضافہ مذکور ہے ، کہ لیکن گواہ بیش کی روایت بر مرفوعاً یہ اضافہ مذکور ہے ، کہ لیکن گواہ بیش کی راہ مدول کے داری ہے اور قسم کھانا اس شخص کا حق ہے جوانکار کرے۔

تشریع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ قاضی کے یہاں پیش ہوگا تو قاضی دوئی دار کے صرف دعویٰ کی بنا پراس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ مدعی کو اس بات کا مکلف کرے گا کہ وہ اسپنے دعویٰ کے اثبات کے لئے شرعی گواہ پیش کرے، اگر وہ شرعی گواہ پیش کرتا ہے تو گواہ و ثبوت کی بنا پراسکے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ شرعی شہادت پیش کرنے سے ماجز ہے تو قاضی مدعی علیہ کو اسس

بات کامکلف کرے گا کہ وہ قتم کھا ئے کہ اس پر جو دعویٰ کمیا گیا ہے وہ غلط ہے،اگروہ قتم کھا تا ہے تو اسکے حق میں فیصلہ کمیا جائے گا حاصل یہ ہے کہ دعویٰ پرگواہ پیش کرنامدعی کی ذمہ داری ہے، جب کہ قسم کھا کراپنی برأت کااظہار کرنامدعی علیہ کاحق ہے۔ (فیض المثکو ۃ:۷/۷۷، شرح اطیبی:۷/۲۲)

#### **سوال:** کیامدعی علیه ہرصورت میں قسم کھائے گا؟

جواب: حدیث مذکور کی بنا پرجمہور کہتے ہیں کہ ہراس صورت میں جبکہ مدعی اپنے دعویٰ پر بینہ پیش نہیں کرسکے گا، مدعی علیہ قسم کھائے گا امام ما لک عرائشیا پیے فرماتے ہیں کہ اگر مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان مخالطت ہے یعنی معاملات وغیرہ ہیں اور اس صورت میں مدعی اپنے دعوی پر بیبنہ پیش نہیں کرسکا تو مدعی علیہ قسم کھائے گا،کین اگر کوئی مخالطت نہیں ہے تو قسم نہیں کھائے گا،اس لئے کہ بیوقو ف لوگ دن بھر میں کئی باراہل فضل کے خلاف دعوی کریں گے بھر بیبنہ پیش نہیں کرسکیں گے، تو اہل فضل کوقسم کھانا پڑے میں کئی یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ (فیض المثلو قائد کے ایم کریں گے بھر بینہ پیش نہیں کرسکیں گے، تو اہل فضل کوقسم کھانا پڑے کہ گی یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ (فیض المثلو قائد کے ایم کے المالی کا کہ شرح الطبعی : ۲۲۵۵)

فائده: یه حدیث ایک بڑا قاعده ہے جس سے ہزاروں جھگڑوں کا فیصلہ کرنامعلوم ہوگیا جب کوئی دعویٰ کرے اور مدعی علیہ منکر ہوتو مدعی سے گواہ مانگیں گے، اگروہ گواہ نہ لاسکے تو مدعی علیہ سے قسم لیس گے ہورا گروہ قسم کھائے تو دعوی سے پاک ہوا اور جوقسم نہ کھائے تو دعویٰ ثابت ہوگیا، اور اس حدیث سے امام شافعی عین ہے اور جمہور علماء کامذہب ثابت ہوتا ہے کہ ہر مدعی علیہ سے قسم لی جائیگی خواہ مسدعی سے اس کا تعلق اور اختلاط ہو یا نہ ہواور امام مالک اور فقہائے سبعہ مدینہ کا یہ قول ہے کہ مدعی علیہ سے اس وقت قسم لیس گے جب اس سے اور مدعی سے کوئی معاملہ یا کاروباریا تعلق ہوور نہ ہرایک کمینہ اور پاجی شریف اور بڑے آدمیوں سے باربارقسم لے گامگر اس قول کی کوئی دلیل کتاب یاسنت یا اجماع سے نہیں ہے۔

بڑے آدمیوں سے باربارقسم لے گامگر اس قول کی کوئی دلیل کتاب یاسنت یا اجماع سے نہیں ہے۔
(صحیح ملم مع شرح نودی: ۲/۳۲۰۰)

# حجوثی قسم کھانے کی سزا

(٣٥٨٤) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِيْنِ صَلْمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ

**حواله:** بخارى شريف: ۲۵۲/۲ ، باب قو له تعالى ان الذين يشترون بعهدالله وايمانهم كتاب التفسير ، حديث نمبر: ۹ ۳۵۳ مسلم شريف: ۱/۰ ۸ ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم كتاب الايمان ، حديث نمبر: ۳۸ ا

حل لغات: الصبر: قوت، برداشت جمل، قيد، كهته بيل، قتله صبرا: اسے قيد كركے مارديا، قيد ميں اتنا بھوكا پياساركھا كەمرگيا، حلف صبر ا: اس نے قيد ہونے كى عالت ميں علف اٹھا ياور نہاسے قل كرديا جاتا، فجر في يمينه: جموئى قىم كھانا، الاقتطاع: كئوتى، اقتطع مال فلان: اپنے لئے لينا، غضب عليه: كسى يرغصه ہونا، هو غضبان: تنوين كے ساتھ۔

توجمه: حضرت عبدالله بن مسعود طالله الله بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالبی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالبی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالبی بی نے فرمایا کہ:
حس شخص نے جموئی قسم اس عرض سے کھائی کہ اسکے ذریعبہ سے کسی مسلم کا مال ہڑ ہے کرلے، چونکہ قسم
کھانے والا اپنی قسم میں جموٹا ہے، اسلئے وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ
اس سے ناراض ہول گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی، ان الن بی دشتہ وں
اس سے ناراض ہول گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی، ان الن بی دشتہ وں
الی سے ناراض ہول گے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی، ان الن ومسلم)

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جمو ٹی قسم کھانا بہت بڑا جرم ہے، پھرا سے مقصود مسلمان کا مال ہڑپ کرنا ہوتو اور بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی تو وہ سخت ناراض ہول گے اگر کسی نے جموٹی قسم کے ذریعہ سے سے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوتو اس کو چاہئے کہ تو بہ کرے، اور جس کا مال لیا ہواس کو واپس کردے، اگر مالک نہیں ہے تواسس کے ورثاء کو حدے دے یہ مکن نہ ہوتو غرباء میں تقسیم کردے۔ (فیض المشکو جنہ ۸۸ )ے، شرح الطیبی : ۱۲۵ )

من حلف یمین صبر: عام کمی کو قید کرلے اور کہے کہ جب قسم کھاؤ گے تب آزادی ملے گی ایسی صورت میں جھوٹی قسم ندکھانا چا ہئے ایکن کسی نے مال کے لالچ میں قسم کھالی بعض لوگوں نے یہ شدریج کی

ہے کین اصل بات یہ ہے کہ «ہمین صدر» سے مراد جموئی قسم ہے یعنی جس نے جموئی قسم کھائی اس نے جموئی قسم کھائی اس نے جموئی قسم پر اسپنے آپ کو قید کرلیا، حاکم کا قید کرنا مراد نہیں ہے یمین صبر اور یمین غموس ایک ہی قسم ہے یعنی حان ہو جھ کر جموئی قسم کھانا، اس قسم پر کھارہ نہیں ہے اسکی آخرت میں سخت سنزا مقد دہے، "وھو فیھا فاجر» اس جزسے جموئی قسم جمین صدر » کی انتہائی قباحت بیان کرنا مقصود ہے جموئی قسم کھانے والے فاجر» اس جزسے جموئی قسم جمین صدر » کی انتہائی قباحت بیان کرنا مقصود ہے جموئی قسم کھانے والے نے کئی غلاکام کئے۔

(۱)غیرکامال ہڑپ کیا۔

(٢) الله تعالیٰ کو ناراض کیا، کیول که اس نے اللہ کے حق کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔

(۳) جموٹی قسم کھائی، جموٹی قسم کی سزابیان کرتے ہوئے ایک موقع پر آنحضرت طلنے عالیم نے فرمایا کہ۔

«من اقتطع حق امرء مسلم بيه ينه فقد اوجب الله له الناروحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كأن شيئا يسيراً يارسول الله قال وان قضيب من اراك» (مسلم) جوشخص مملمان كے فت كواپنی قسم كه ذريعه ہڑپ كرل تواكس كے لئے الله نے جہنم واجب كردى اوراس پر جنت حرام كردى ، ايك شخص نے آنحضرت طلق عليم سے عرض كيا اے الله كے رسول طلق عليم اگر چه وه چيز معمولی ہو، آنحضرت طلق عليم نے فرما ياجيا ہے وہ پيلو كے درخت كی ثاخ كيول مذہور

القى الله وبو عليه فه صبان: وه الله ساس عال مين ملاقات كرے كا كه الله اس سان على موات بياس وقت ہے جب توب كے بغير اور صاحب حق كاحق ادا كئے بغير مركيا۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ اشعث بن قیس ایک دن ابووائل سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود طالعتیٰ نے آپ سے کیا حدیث بیان کی ہے ابووائل نے بتایا کہ ایسی ایسی حدیث جواو پرگذری ہے مراد ہے تواشعث نے کہا کہ یہ آیت «ان الذین پیشترون بعہ ماللہ الخ» [جولوگ اللہ سے کئے ہوئے عہداورا بنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخر سے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریگا نہ انہیں (رعایت کی نظر سے) دیکھے گا

ندانہیں پاک کرے گا،اوران کا حصہ تو بس عذاب ہو گاانتہائی در دناک] (سورۃ ال عمر ان) تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے،میرا چپازاد بھائی کی زمین میں میراایک بنوال تھا، میں نے اس کے تعلق دعویٰ کیا، آنحضرت طلقے عَدِیْم نے فرمایا گواہ لاؤ ور نداس سے قسم لے لو، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول طلقے عَدِیْم وہ تو قسم کھالے گا،اس وقت آنحضرت طلقے عَدِیْم نے فرمایا کہ جوشخص کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کیلئے جھوٹی قسم کھائے گا تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پرسخت ناراض ہول گے۔

کرنے کیلئے جھوٹی قسم کھائے گا تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پرسخت ناراض ہول گے۔

(فیض المگلوج: ۸۸/۱۰/دشف الباری: ۱۹/۱۱۸)

# حجو ٹی قسم کھانے والا جہنمی ہے

{٣٥٨٨} وَعَنَ آبِ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدَ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِي مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدَ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ الل

**حواله:** مسلم شریف: ۱/۰۸، باب وعید من اقتطع حق مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۳۷۰

حل لغات: الدسدر: آسان تصور القضيب: کٹی ہوئی شاخ، چیڑی، (ج) قضبان۔

ترجمه: حضرت ابوامامه طالعین بیان کرتے ہیں که رسول الله طلعی بیتی بین کردیا، اور جنت کو ممایا کہ: کسی مسلمان کا حق اپنی قسم کے ذریعہ ہڑپ کرلیا، تواللہ تعبالی نے اس کے لئے جہنم کو واجب کردیا، اور جنت کو حرام کردیا، توایک شخص نے آنحضرت طلعی عابی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول طلعی عابی آگرچہ وہ معمولی جیز ہو؟ آنحضرت طلعی عابی سے نظر مایا کہ اگرچہ وہ بیلو کے درخت کی شاخ کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

تشریح: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کردوسرے کا مال ہڑ ہے کہ نا بہت بڑا جمم ہے۔ جو شخص حق دارکوت ادا کئے بغیر اور تو یہ کئے بغیر مرگااس کے لئے جہنم کی بدترین سزائیں مقدر ہوں

گی،اورو ه جنت کی معمتول سے محروم ہوگا۔ (فیض لمنکو ۃ:۸۹/۷، شرح اطبیی :۷/۲۴۶)

#### اوجب الله له: اس كى تاويل دوطرح كى تنى ہے۔

(۱)اس کوحلال جان کرایبا نحیااوراسی پرموت آگئی۔

(۲) مطلب ہے کہ وہ آگ کا حقدار ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیں یا اسس پر شروع میں جنت کا داخلہ حرام کر دیں کہ وہ ابتداء نجات پانے والوں میں شامل مذہو۔ ذمی کے مال کا بھی ہی حکم ہے جومسلمان کے مال کا ہے۔ (شرح الطیبی:۲۳۶)،مظاہری:۸۵۸،۳)

سوال: جب یہ بات فرمادی کہ اس کے لئے جہنم واجب ہے تواس سے خود جنت کے حسرام ہونے کامفہوم نکلتا ہے پھراس کو الگ سے کیول ذکر کیا؟

جواب: پہلے جملے سے جہنم میں ہمیشہ رہنا ثابت نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً جہنم میں جانا معلوم ہوتا ہے، دوسر سے جملہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔

سوال: مسلمان ہے تو تجھی ن<sup>یج</sup>ھی تو جنت میں بہنچے گا، جیسا کہ بہت سی روایات سے معسلوم ہوتا ہے، پھر ہمیشہ جہنم میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: جو تخص مسلمان کامال علال سمجھ کرغصب کرے اس کے لئے وعید ہے۔ وان کان قضیباً من اداك، مسواك بہت معمولی اور بے قیمت چیز ہے،اس کومثال میں ذکر کرکے بیبت نا مقصود ہے کہ مال مسلم قبیل ہویا کثیراس کاغصب کرنا بہر عال بہت بڑا جرم ہے۔

(شرح الطيبي: ۲/۲۴ م، فيض المثكوة: ۵/۸۹)

فائده: مسلمانوں کی حق تلفی کتنا بڑا گناه ہے، اور دوسر ہے جبوٹی قسم کھا کرمعاذ اللہ اس کی سزا یہ ہے کہ جنت سے محروم ہوجائے اور جہنم میں جائے، اب چاہے یہ ق ذراسا ہویا بہت ہسرحال میں ہی سزاہے، کیونکہ اس نے اسلام کے حق کو نہیں پہنچا نا اور خدا کے نام کی عظمت بھی مذکی۔ باقی چونکہ وہ مسلمان بھی ہے جس کی و جہ سے بھی یہ جھی سزایا کر جنت میں ضرور جائیگا۔

اسلئے مدیث کامطلب یا تویہ ہے کہ وہ اسکو حلال جان کر کرے اور ترام کو حلال جانا کفر ہے جمکی سزا دخول فی النار ہے جبکہ اس نے اسپنے اس عقیدہ سے مرنے سے پہلے تو بہ بھی نہ کی ہو۔ یامطلب یہ ہے کہ جنت میں دخول اولی مراد ہے، کہ اولین جنت میں داخسل ہونے والوں \_\_\_\_\_\_\_\_\_ میں داخل نہیں ہو سکے گا بلکہ جہنم میں سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔

### چرب زبانی سے حاصل کیا ہواناحق مال حسلال نہیں ہوتا

(٣٥٨٩) و عَنَى أَمِّر سَلْمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْها آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اَنَا بَعْضَكُمْ آنَ يَكُونَ الْحَىٰ بِعُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَا قُضَى لَهُ عَلَىٰ نَعْوِ مَا اَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ يَكُونَ الْحَىٰ بِعُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضَى لَهُ عَلَىٰ نَعْوِ مَا اَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ يَكُونَ الْحَى بِعُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاقْضَى لَهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ النَّادِ وَمُتَّفَقًى عَلَيْهِ) بِشَيْ مِنْ حَقِّ آخِيْهِ فَلاَ يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّادِ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مواله: بَخارى شريف: ۲/۰۳۰ مىلى، كتاب الحيل، حديث نمبر: ۲۹۲۷ مسلم شريف: ۲/۳۷۸، باب الحكم بالظاهر، كتاب الاقضية، حديث نمبر: ۱۵۱۳ مسلم

حل لغات: اختصد القوم: باہم جھگڑنا، لین فلان لحناً: اپنی دلیل کے ہرپہلویانشیب و فراز سے واقف ہونا، مدیث میں ہے، ﴿لعل بعض کم الح: یعنی صاحب لغت نے اسی مدیث کو مثال میں پیش کیا ہے، نحوت نحوی: اس کے قش قدم پر چلا، نحو فلان: کسی کے قش قدم پر چلنا، طریقہ طرز، مانند، مثل مقدار گوشہ وغیرہ۔

توجمہ: حضرت امسلمہ طالیہ ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالیہ آجہ مایا کہ: میں انسان ہوں، اور بلا شبہ تم لوگ میرے پاس جھڑا الاتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے و کی اپنے فریاق کے مقابلہ میں اپنی دلیل پیش کرنے کے سلسلہ میں زیادہ صبح ولیٹے ہو، پھر میں اس کے حق میں جو کچھ سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دول، تو میں جس کے لئے اس کے بھائی کے حق میں سے سے بی چیز کا فیصلہ کر دول تو وہ اسس کو لے نہیں کیونکہ اس طرح میں اس کو جہنم کا ایک پھڑا دیتا ہول ۔ ( بخاری و مسلم )

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ اگر ظاہری دلائل کی بنیاد پر قاضی نے کسی فریق کے حق میں فیصلہ کردیا، جب کہ حقیقت کے اعتبار سے اس کے حق میں فیصلہ نہ ہونا چاہئے تھا، ایسے میں قساضی کے فیصلہ سے جو چیز عاصل ہوئی ہے اس کے استعمال کا اس کوحق نہیں ہوگا، لہٰذا قاضی کے فیصلہ سے جوناحق چیز مل گئی ہے اس کوحق دار کے سپر دکر دینا چاہئے، ورنہ شی حرام کے استعمال کی بنا پر جہنم رسید ہونا پڑ سے گا۔ (فیض المثکو چ: ۲۵/۷۰، شرح الطیبی: ۲/۲۲۷) باب الاقضية والشهاداة

وانعم تختصمون الی: یعنی اپنابا ہی جھڑا فیصلہ کے لئے میرے پاس لاتے ہو،علامہ پورپشی جہانی ہے جہانی ہے کہ سہوونیان کورپشی جہانی ہے کہ سہوونیان کے خروع میں ہی اوروضع بشری انابیش ہم متابعہ نہیں ہے (خواہ وہ بنی ہی کیوں بنہو) اوروضع بشری اس کی متفاضی ہے کہ اس کوا مور فالہری کا ہی ادارک ہوانسان کی خلقت اس طور پر ہے کہ اس سے حقائق اشیاء مجوب ہیں یہ جائز اور ممکن ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات سنے اور اسکی مجھو میں یہ آجائے کہ کہنے والے نے بچ کہا ہے جبکہ حقیقت برعکس ہوا گری اعتراض کیا جائے کہ حضرت مانے کہ حضرت من کریم طافتے ہے ہم اسے جبکہ حقیقت برعکس ہوا گری اعتراض کیا جائے کہ حضرت مانے ہوئی ہوا کہ ہوا ہوں کے سرز د ہوسکتا ہے؟ اسکا جواب یہ ہوگا عصمت کا تحقق ان امور سے تعلق ہے جن میں گناہ ہوتا ہے، اور دان میں قسلہ شامل ہوتا ہے، اور در پیش متلہ ایسا نہیں ہے اسکے اللہ تعسائی طرف سے کوئی صراحتاً ہدایت نہ ہوکہ اس میں آپ حق شامل ہوتا ہے، اور در پیش متلہ ایسا نہیں ہے اسکے اللہ تعسائی سے آپ کواسکا مکلف نہیں بنایا تھا کہ جس چیز شامل ہوتا ہے، اور در پیش متلہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور در پیش متلہ ایسا نہیں ہے اسکے اللہ تعسائی نے آپ کواسکا مکلف نہیں بنایا تھا کہ جس چیز کے بارے میں کوئی وی ناز ل بنہوئی ہو یعنی اللہ کی طرف سے کوئی صراحتاً ہدایت بنہ ہوگہ الی ویصوں نے کے مطابی فیصلہ کریں، واللہ اعلم بالصواب۔

ینفذ قضاء الفاضی ظاہر ااو باطناً اس مدیث میں ایک مشہوراختلافی مسئلہ مذکور ہے وہ یہ کہ قضاء قاضی کانفاذ ظاہراً اور باطناً ہر دولحاظ سے ہوتا ہے یاصر ن ظاہراً ہوتا ہے، دنیوی احکام کے اعتبار سے اس مسئلہ میں حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ قضاء کانفاذ ظاہراً و باطناد ونوں طرح ہوتا ہے اور جمہور کے نز دیک اس کانفاذ صرف ظاہراً ہوتا ہے، یعنی دنیوی احکام کے اعتبار سے، باطناً وعنداللہ ہمیں یعنی قاضی کے ہر فیصلہ کے لئے یہ ضروری ہمیں کہ وہ ایسا ہو، بلکہ اس میں غلطی کا امکان ہونے کی وجہ سے خلاف حق ہونے کا احتمال ہے، اس اختلاف کے جانے کے بعداب آپ یہ سمجھتے کہ یہ مدید بیث بظاہر حنفیہ کے اس مسلک کے خلاف ہے کیونکہ حنفیہ کا جو یہ مسلک ہے جواو پر مذکور ہوا اس کا تعلق عقود وفسوخ سے ہے خواہ اس عقد کا تعلق طلاق ونکاح سے ہو، یا اموال سے، املاک مرسلہ میں ہمارا مسلک یہ نہیں ہے۔

عقود وفسوخ کی مثال جیسے ایک شخص نے دوسرے پر دعوی کیا کہ اس نے میر سے ہاتھ اپنی فلال چیز کی بیع کی ہے، اور وہ دوسر اشخص بیع کامنکر ہے، مدعی نے دو ثاہدز وراپینے دعوی پر قائم کر دیئے ماکم نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس صورت میں قضائے قاضی کیوجہ سے اگر چہ بہلے سے منعقد نہ باب الاقضية والشهاداة

تھی اب یعنی فیصلہ کے بعد منعقد ہو جائے گی ،اورمشتری کے ذمیمن کی ادائی گی اور پھراس ثنی میں تصرف کرناجائز ہو گاایسے ہی اگرکسی نے کسی عورت پرنکاح کا دعوی کیا کہ میں تجھ سے نکاح کر چکا تھا،عورت انکار کر تی تھی لیکن مر دینے قاضی کی مجلس میں دوشاہدز ورپیش کر دیئے جس کی وجہ سے قاضی نے مسرد کے حق میں فیصلہ کر دیا یعنی ثبوت نکاح کا تواس مثال میں باوجو دیہلے سے نکاح یہ ہونے کے قضائے قاضی کیوجہ سے شرعاً وعنداللہٰ ذکاح منعقد ہوجائے گا، جب حنفیہ کے مسلک کی تحقیق ہوگئی تواس مجھنے کہ یہ مدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیعدیث عقود وفسوخ سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہم اس کا تعلق املاک مرسلہ سے ماننے ہیں یعنی جہاں پر دعویٰ اور صمین میں اختلاف نفس ملک میں ہومثلا ایک شخص کہے کہ فسلال شخص کے پاس جوز مین ہے وہ اس کی ملک نہیں بلکہ میری ہے اس کااس پر غاصبا نہ قبضہ ہے،اس مسّلہ کا تعلق نفس ملک سے ہےء قد برج وشراء سے نہیں تواس مئلہ میں مدعی نے جبو ٹے گواہ پیش کر دیسے اور قاضی نے اسکے حق میں فیصلہ کر دیایاواقع میں وہ زمین مدعی ہی کی تھی لیکن اس کے پاس ببینہ بنہ ہونے کی وجہہ سے قاضی نے مدعی علیہ سے یمین لیکر اس کے حق میں فیصلہ کر دیااس مثال میں قاضی کے فیصلہ سے وہ چیز مقضی لہ کے لئے جائز وحلال مذہو گی،اور قاضی کا یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہو گانہ کہ باطناً ،حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی وجا کم کو ولایت عامہ حاصل ہونے کی وجہ سےلوگوں کے درمیان عقد وفنخ کاحق شرعاً حاصل ہے لہذا جب وہ دوشخصوں کے درمیان اصول اور قواعد کے مطابق عقد یافنخ کا فیصلہ کریے گا تواس کا یہ فیصلہ شرعب معتبرونا فذہو گالیکن قاضی کواس بات کاحق حاصل نہیں کہ بی چیز میں غیبے رما لک کے لئے ملکیت کواییے فیصلہ سے ثابت کر دیےلہٰ ذاحدیث الباب کا تعلق اسی دوسری صورت سے ہے، نیز حنفیہ کی تا ئیب دمیں وہ وا قعه بھی پیش بماحا تاہے،جس کوامام محمد عث پیہ نے اپنی تصنیف کتاب الاصل میں ذکر کماہے، جوعلا مہا نور شاکشمیری عب په کی تقریر «العه ف الشذی» میں بھی مذکور ہے، وہ بیکدایک شخص نے حضرت علی طالعیّیہ؛ کے پاس ما کرایک عورت سے نکاح کرنے کا دعویٰ کہااوراس پر دوشاہدز وربھی پیش کرد سے جسس پر انہوں نے نکاح کافیصلہ فر مادیا،اس پروہ عورت کھڑی ہوئی اوراس نے کہا کہ پشخص حجوثا ہے اورا سے

امير المؤمنين! جب به بات ہے تو پھرمير ااس سے نکاح ہی کر دیجئے تا که د ونول گنهگار نه ہوں ،اس پرحضر ت

على شَالِيَّةٌ بنے فرمایا: «شاهداك زوجاك» يعنی البھی استجلس میں دوگوا ہوں كی گواہی پر میں نے نكاح

کافیصلہ کیا ہے اس سے عقد نکاح کا تحقق ہوگیا، اس کے بعد عرف الثذی میں یہ ہے کہ ﴿ ذکر ہ عجب فی الاصل ولایٹ کرون سند کھندہ الواقعة ولعد اجد السند وظنی انہا لاتکون بلااصل ومر الحافظ علی هندا الاثر ولعد یر دلازیادہ الرد، ولعد یقبله ایضاً، ف مل علی انه الیس بلااصل، یعنی عافظ ابن تجراس واقعہ کو نقل کرکے انہوں نے اس کو کچھزیادہ در نہیں کیا گو قبول بھی نہیں کیا، پس ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے اصل نہیں ہے۔ (عرف النذی ۲۰۶۱، الدرالمنفود: ۵/۳۲۲)

سوال: ظاہراً اور باطنانا فذہونے یانہ و نے کا کیامطلب ہے؟

جواب: ظاہراً نفاذ کا مطلب یہ ہے کہ «فیما بین الناس» یعنی دینوی احکام میں قاضی کا فیصلہ معتبر مانا جائے گا، باطناً یعنی «فیما بینه و بین الله» باطناً نافذ نه ہونے کامطلب یہ ہے کہ قاضی نے جوفیصلہ کیاس پڑمل جائز نہیں، مثال کے طور پر قاضی نے جبوٹی گواہی کی بنا بر خالد کے لئے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو دنیوی اعتبار سے وہ اس چیز کا مالک ہے، کوئی شخص اس سے چین نہیں سکتا ہے کہ کن اخروی اعتبار سے یہ چیز اس کی ملک میں نہیں آئی، لہذا اس کا استعمال کرنا سخت گناہ کا باعث ہے۔

سوال: کن شرائط کے ساتھ امام ابوعنیفہ عیں یہ قاضی کے جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کئے ہوئے فیصلہ کو ظاہر اً اور باطناً نافذ مانتے ہیں؟

جواب: وه شرائط دویی، (۱) قاضی نے جس چیز کے متعلق فیصلہ کیا ہواس کا تعلق املاک مقیده سے ہو، املاک مرسلہ سے نہ ہو، املاک مقیده کہتے ہیں ان املاک کو جن میں ملکیت کا سبب معلوم ہو، مثلا کپڑا میرا ہے، اسلئے کہ میں نے اس کو فلال دو کان سے خریدا ہے، جب کہ املاک مرسلہ میں سبب ملک معلوم نہیں ہوتا ہے مثلا مدعی ایک قلم کی ملکیت کا دعوی کر رہا ہے لیس ن سبب ملکیت بیان نہیں معلوم نہیں ہوتا ہے مثلا مدعی ایک قلم کی ملکیت کا دعوی کر رہا ہے لیس ن سبب ملکیت بیان نہیں املاک مقیده میں قوامام صاحب کے نز دیک قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً ناف نہ ہوگا المین اسی طرح عقود، مثلا ذکاح و بیج اور فسوخ ، مثلا طلاق وغیره میں قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ ہوگا باطناً نہیں اسی طرح عقود، مثلا ذکاح و بیج اور فسوخ ، مثلا طلاق وغیره میں قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ ہوگا۔

(٢) قاضى نے فیصلہ گواہی کی بنیاد پر کیا ہو قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوگا تو ظاہر اً نافذ ہو گاباطناً نافذ نہیں

**سوال**: ائمه ثلاثة كس بنياد پر كہتے ہيں كہ جھوٹى گواہى سے قاضى كافيصلہ باطناً نافذ نہيں ہوتا؟

جواب: حدیث باب میں آنحضرت طلط الم کا فرمان ہے، فانما اقطع له قطعة من النار ، [پس میں اس کوجہنم کا لمحوا قطع کرکے دے رہا ہوں] یہ چیز قضاء حقیقة یعنی باطناً نافذ نہ ہونے کی صریح دلیل ہے۔

**سوال**: امام صاحب کس بنیاد پرقاضی کے فیصلہ کو باطناً نافذ مانتے ہیں؟

جواب: حضرت علی و گالٹی کے دربار میں مقدمہ آیا، مرد کا ایک عورت کے بارے میں دعویٰ تھا کہ بید میری ہوی ہے، جبکہ عورت انکار کررہی تھی، مرد نے گواہ طلب کرنے پراپینے موقف میں دوگواہ پیش کردیئے، جب دوگواہ پیش ہو گئے تو حضرت علی و گالٹی نے نے مرد کے تق میں فیصلہ کردیا کہ یہ تیری ہوی ہے، جب مرد کے تق میں فیصلہ ہوگیا تو عورت نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس سے میرا نکاح نہیں ہوا ہے، یہ گواہ جبوٹے ہیں، آپ و گالٹی نے نے گواہی کی بنیاد پراس کے تق میں فیصلہ کردیا ہے، تواب اس سے میرا نکاح بھی کردیکئے، حضرت علی و گالٹی نے نے قواہی کی بنیاد پراس کے تق میں فیصلہ کردیا ہے، تواب اس سے میرا نکاح بھی کردیکئے، حضرت علی و گالٹی نے نے فرمایا: «شاھی آلائے نے قبرا نکاح بھی کردیکئے، حضرت علی و گالٹی نے نے فرمایا: «شاھی آلائی نے مرد کے ساتھ ہوی بن کر دہنا علال کہ دیا ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اس عورت کے لئے مرد کے ساتھ ہوی بن کر دہنا علال ہوگیا اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نا فذہوتا ہے۔

اعتداض: امام صاحب کے فیصلے کے مطابات تو کوئی شخص کسی عورت کے بارے میں دعویٰ کردے کہ یہ میری بیوی ہے اور دوگوا، پیش کردے، چنانچ پرگواہی کی بنیاد پراس کو بیوی بھی مل جائے گی اور اس سے وطی بھی حلال ہوگی، اس سے تو دھو کے بازوں کو بہت سہولت ہوگی۔

جواب: امام صاحب نے باطناً نکاح کو نافذ مان کرجھگڑے کے درواز ہے کو بند کیا ہے، اوریہ اسلے بھی کیا تا کہ پیدا ہونے والے بچ ثابت النب ہول، اور جہال تک اس عمل کی قب حت ہے وہ تو مسلم ہے، کیول کہ اس میں جبوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ ہے، ایک عورت کو اس کی مرضی کے بغیب ریوی بنا کرد کھنے کا گناہ ہے، بہت سے گناہ ہیں، اوریہ گناہ ایک دن کا نہیں بلکہ ساری عمر کا گناہ ہے، اور اس کا خبث اس وقت تک جاری رہے گاجب تک کہ نکاح فیخ کر کے مشر وع طسر یقے سے نکاح نہ کرنے میں ایک نیکن یم المحب میں اور یہ کا کہ بین ہیں، لیکن یم سے نکاح نہ کر کے داس کے امام صاحب اس عمل کو بڑھا واد سینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن یم سی انحب م

پاگیا تودیگر بہت ہی الجھنوں سے بچانے کے لئے باطناً نفاذ کے قائل ہیں، مثال کے طور پر اگر قاضی نے زوجین کے درمیان طلاق کرادی، اب اگراس کو باطناً نافذ نہیں مانیں گے تو وہ عورت دوسر سے شوہر سے نکاح نہیں کرسکے گی اور اگر کرے گی تو بچول کا نسب صحیح نہیں ہوگا، اس لئے عافیت اسی میں ہے کہ جھوٹے گوا ہول کے ذریعہ کئے گئے قاضی کے فیصلہ کو ظاہر اُو باطناً ہر طرح نافذ مانا جائے۔

سوال: حدیث باب جوکه ائمه ثلاثه کی دلیل ہے اس سے باطناً فیصلے کا نفاذ ثابت منہ ہونا معلوم ہوتا ہے ، اس کا جواب کیا ہے؟

**جواب**: (۱) یہ فیصلہ املاک مرسلہ کے بارے میں ہے۔

(۲) اس میں اس کی صراحت ہے کہ دعویدارا پینے زور بیان سے کوئی چیز ثابت کر ہے تو گویا قاضی نے فیصلہ زور بیان کی بنیاد پر کمیانہ کہ بنیاد پر کا بنیاد پر کمیانہ کی بنیاد پر کمیانہ کی بنیاد پر کمیانہ کی بنیاد پر کمیانہ کی بنیاد پر کمیانہ کہ نہیں ہے اور وہ فیصلے ہیں جن کو قاضی نے بدینہ کی بنیاد پر کمیائہ نہ ایہ مدیث ہمارے موقف کے حق میں ہے ، خلاف نہیں ہے۔

سوال: آنحضرت طلط علی معصومول کے امام میں، آنحضرت طلط علی احق کی نببت اپنی طرف کیسے فرمائی ہے؟

جواب: ناحق فیصلہ کرنے کی نسبت اگر چہ آنحضرت طلتے عَلَیْم نے اپنی طرف کی ہے کین اس سے مقصود امت کو تعلیم دینا ہے، کیول کہ یہ ضابطہ ہے کہ احکام شرعیہ میں جہال آنحضرت طلتے عادیم کو خطاب ہوتی ہے، وقل ہے، فہن قضیت له بشری، میر سے فیصلے کے باوجود جوناحق جوزاس کومل گئی اس کے بارے میں اگروہ جانتا ہے کہ یہ میر سے حق کی بنیاد پر مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ چیزاس کومل گئی اس کے جارے میں اگروہ جانتا ہے کہ یہ میر سے حق کی بنیاد پر مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ چیزاس کے حق میں جہنم کا ملکوا ہے۔

سوال: قاضی نے ناحق فیصله کردیا تواب اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: قاضی نے اگر جموٹی گواہی پر فیصلہ کردیا ہے تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا ہے، امام ابوعنیفہ عرب یہ کے نزدیک بعض شرائط کے ساتھ قاضی کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوتا ہے اور باطناً بھی نافذ ہوتا ہے۔ (فیض المثکوۃ: ۱۹/۹، شرح اطبیی: ۲۲۲۷)

### الله تعالى كامبغوض بنده

﴿٣٥٩﴾ وَحُرْمَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَبُغَضَ الرِّجَالِ إلى اللهِ الْاَلَالُةَ عَالَىٰ وَ هو الدالخصام، كتاب عواله: بخارى شريف: ١/٣٣٨، باب قول الله تعالىٰ و هو الدالخصام، كتاب المظالم، حديث نمبر: ٢/٨٥٢، مسلم شريف: ١/٣٩٩، باب في الالدالخصام، كتاب العلم، حديث نمبر: ٢/٨/٢.

حل لغات: بغض: ناپیند کرنا، انتهائی براتمجھنا، الد: اسم تفضیل ہے، لد فلانا: (ن) لداً بسی سے بہت جھگڑا کرنا، سخت دمنی رکھنا، الخصم: صفت کا صیغہ ہے اسکے معنی بیں جھگڑ ہے کا ماہر، چاہے جھگڑا نہ کرے۔

توجمه: حضرت عائشه رخالینی بیان کرتی میں که رسول الله طلی آیاتی نے فرمایا که: لوگول میں سب سے بدترین اور مبغوض ترین شخص وہ ہے جو بہت زیادہ ناحی جھگڑے والا ہے۔ (بخاری و مسلم)

قشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بات بات پرطویل بحث و مباحثہ کرنے والا اور بات بات پرجھگڑنے والا شخص الله تعالی کو انتہائی نالبند ہے، الله تعالی اس بندہ کو عزیز رکھتے ہیں جوزم مسزاج ہوتا ہے، لوگول سے خندہ بیثانی سے ملتا ہے، اور ان کے ساتھ من سلوک کرتا ہے۔

(فیض المثکو ة:۷/۹۲،مرقاة:۷/۱۵۷)

بأب الاقضية والشهاداة

مبغوض ترین شخص ہے کیکن حق بات دین کی ظاہر کرنااور حضرت نبی کریم طلعے عاقبے کی سنت پرعمل کرنا جھگڑا نہیں ہے بلکہ ثواب ہے اور جوشخص حضرت نبی کریم طالباً علیم کی سنت پرعمل کرنے والے سے جھگڑے وہ خودملعون اورمر دود ہے۔ (صحیح مسلم عشرح نووی: ۲/۲۱۸)

## آنحضرت طلبي الشراعية في ايك قواه يرفيصله فرمايا

{٣٥٩١} وَ عَرْبَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى بِيَبِيْنِ وَشَاهِدٍ. (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شريف: ٢/٣/٢ باب القضاء باليمين و الشاهد ، كتاب الاقضية ، حدیث نمبر:۲۱۷۱ر

ترجمه: حضرت ابن عباس واللهيم بيان كرتے ميں كه رسول الله طلطي علوم في ايك قسم اور ایک گواه پرفیصله فرمایا ـ (مسلم)

تشويع: اس مديث سے بظاہر يہ بات مجھ ميں آتی ہے کہ مدعی کے باس دوگواہ موجود بنہوں بلکہاس کے پاس صرف ایک گواہ موجو د ہوتوایسی صورت میں دوسرے گواہ کی جگہ پرقب ضی مدعی سےقسم لے لے گا،اورمدعی کے حق میں فیصلہ کر د ہے گا۔ (فیض کمثکویۃ: ۹۳/۷،م قاۃ: ۱۵۸/۷)

قضى بيمين و شاهد: اسكا ايك ترجمه تو علامه قارى عن يه ني ني كيا يعنى «قضى بيهين للدوع، عليه " يعنى قسم كي بنياد پرمدى عليه كے حق ميں فيصله كيا، "و شاهداى بدنة للهدوى، يعنى مدعی کے حق میں ایک گواہ کی بنیاد پر آنحضرت طان علام نے فیصلہ صادر فرمایا، اورعلامہ قاری عرف اللہ ہونے اسکے بعد فرمایا کہ غالباً مہ مقدمہ اس سے تعلق تھا جس میں ایک گواہ کافی ہوتا ہے،اورعلا مہ ظہر جہذا اللہ یہ نے مہ مایا کہ چونکہ مدعی کے پاس صرف ایک گواہ تھا تواس کو آنحضرت طلبہ کے ایک ثابد کے بجائے قسم کھانے کا حکم فرمایا،اور جب اس نے قسم کھالی تو آنحضرت علینے آتے ہے اسی ایک شاہداورنسم کی بنیاد پر اسكحق مين فيصلهصاد رفر ماديا به (مرقاة: ١٥٨/ ٢/، انوارالمصابيح: ٧/٧١٥)

ا گرکسی قضیہ میں مدعی کے پاس صرف ایک ثابد ہوتو کیاایسی صورت میں یمین مدعی ثابد آخر کے

قائم مقام ہوسکتی ہے؟ اور پھر مدعی کے حق میں فیصلہ کرنا جائز ہے، یا نہیں ،ائمہ ثلثہ کے نز دیک جائز ہے، مگر صرف ان دعاوی میں جن کاتعلق حقوق اور مال سے ہونہ کی حدود میں اور حنفیہ کے نز دیک حائز نہیں ، مدیث الباب سے جمہور ہی کامذہب ثابت ہوتا ہے حنفیہ کی دلیل وہ مدیث مشہور ہے جو کہ قریب بہ مدتوا تر ہے ﴿البينة على المدعى واليمين على من انكر ﴿ [مدعى كے ذمه واه ب اومنكر (مدعى عليه) كے ذ مقتم ہے ]اور حدیث الباب اس مئلہ میں محتمل ہے کیونکہ اس کے عنی میں دوسرااحتمال بھی ہے،وہ بیکہ آنحضرت طلتیاعاً وتم نے باوجو دایک شاہد کی موجو دگی کے یمین مدعی علیہ پر فیصلہ کیا، یعنی جس طرح مطلق ً شاہد نہ ہونے کی صورت میں بمین مدعی علیہ پر فیصلہ صادر ہوتا ہے اسی طرح سٹ ہدوا حد کے موجو دہونے کی صورت میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اس مسلہ میں امام بخاری جو شاید بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں چنانچے انہوں نة جمة قائم كما بباب اليمين على المدعى عليه وضرت شيخ في تاجم بخارى مين يمسله قضاء يمين وثايديس ائمه كاختلاف لكفف كے بعد كھا ہے "قلت وميل البخاري الى مسلك الحنفية واستدل عليه بالحصر في قوله صلى الله عليه ووسلم شاهداك او يمينه ، وبقصة ابن شبرمة وبحديث ابن عباس، ميل كهما بهول كه حديث الباب ميل «قضى بيدين وشاهد» جوجمهور كامتدل ہے،اس مسله میں یدروایت افرادمسلم سے ہے اور حنفیہ کی دلیل متفق علیہ ہے، جیسا کہ ابھی تراجم سے گذرا، حضورا كرم طلتي علايم كاارشاد: «شياه ماك او يمينه» اسي طرح امام بخاري نے كتاب الربن ميں باب قائم كيا " اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحولا فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، اور پھر اسكے تحت انہوں نے يه حديث ابن عباس طَالتُهُ ؟ كي ذكر كي "ان النبي صلى الله عليه وسلحه قصى أن اليمين على المدعى عليه" [حضرت نبي كريم طلت تعلق نے فيصله فرمايا كه يمين مدعى عليه كے ذمه ہے]اس مديث ابن عباس شالليُّ كوامام بخارى نے تتاب الشهادات ميں «باك السديد، على المدعى عليه في الاموال والحدود "ك ذيل مين ذكركيا ميد "والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري، والدرالمنفود (۵/۴۵۸)

امام شافعی، امام مالک، امام حمد تمهم الله علیهم کے نزد یک فتویٰ ہیں ہے کہ اگر دو شاہد موجود نہ ہول بلکہ ایک ہوتواسکی شہادت اور قسم کے ذریعہ فیصلہ کردیا جائے گا، اور امام ابوطنیفہ وحمد اللہ سے یہ

بأب الاقضية والشهاداة

فرمایا کہ ایک ثابد اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دو ثابدین کا ہونا بہر عاصل ضروری ہے۔
ائمہ کا بیا ختلات مقدمہ مال کے اندر ہے اور مال کے علاوہ میں بالا تفاق دو شاہدین کا ہونا ضروری ہے۔
علامہ توریشی عین ہے تاریخ مایا کہ جو حضرات ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ جائز قرار نہیں دیسے
وہ اس حدیث کا بیہ طلب بیان کرتے ہیں کہ اسکااحتمال ہے کہ حضرت نبی کریم طلطے آجے ہے مدعی علیہ کی قسم
کی بنیاد پر فیصلہ اس وقت کردیا ہو جب مدعی نے اپنے دعوی پر صرف ایک گواہ پیش کیا اور نصاب شہادت
کو پورا کرنے سے عاجز رہا مختصر یہ کہ اس صفمون میں کئی احتمالات ہیں توالیسی حدیث کے ذریعہ قرآن کریم
میں صراحت سے آئے ہوئے حکم کو یعنی: "واستشہ واشہ یہ بین میں دجالکہ" [اور اپنے میں
میں صراحت سے آئے ہوئے جوڑ انہیں جاسکتا، اس مسلہ کی مزید فصیل کے لئے مرقا قدیکھی جائے۔
سے دومر دول کو گواہ بنالو ] کو چھوڑ انہیں جاسکتا، اس مسلہ کی مزید فصیل کے لئے مرقا قدیکھی جائے۔

(انوارالمصابيح:۵۱۷/۲،مرقاة:۱۵۸/۳)

فائده: ائمه ثلاثه کے موقف کی دلیل تو مدیث باب ہے جب کہ حنف قب آیت "واستشهدوا شهید بین من رجال کھ فان لحدیکو نار جلین رجل وامر أتان "[اوراپنے میں واستشهدوا شهید بین من رجال کھ فان لحدیکو نار جلین رجل وامر أتان "[اوراپنے میں سے ہوجائیں جنہیں سے دوم دول کو گواہ بنالو، اگر دوم رموجو دینہ ہوتو ایک مرداور دوعور تیں ان گوا ہول میں سے ہوجائیں جنہیں تم پیند کرتے ہو] (سورة البقره) اور "واشهدوا ذوی عدل منکم" [اوراپنے میں سے ایسے دو آدمیول کو گواہ بنالو، جوعدل والے ہول] (سورة الطلاق) وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں ان میں نصاب شہادت دوم دیا ایک مرداور دوعور تیں ہیں۔

حدیث باب کاجواب: (۱) یہ صدیث آیات قر آنی کے مقابل میں ہے اس لئے اس پرعمل ہے وگا۔

- (۲).....مکن ہے یمین کا تعلق مدعی علیہ سے ہو یعنی جب مدعی دوگواہ پیش نہ کرسکا تو آنخصنسرت طلطے عادیم نے مدعی علیہ سے قسم لے کراس کے قق میں فیصلہ کر دیا۔
  - (٣).....ي فيصله بين تفاملكه أنحضرت طلطي عليه في جانب سي المحتى ....
- (۳) ..... یہ ایک استثنا کی صورت ہے جس کو آنحضرت طلقے علیہ نے ضرورت کی بنا پر اختیار فر مایا،اصل ضابطہ یہی ہے،کہ دوگواہ ہوناضروری ہے۔(فیض المثلوۃ: ۹۳/۱۵۸مقاۃ: ۴/۱۵۸)

# گواه نه ہول توقسم پرفیصله ہوگا

{٣٥٩٢} وَكُنْ عَلْقَمَةُ بْنِ وَائِلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ جَاءً رَجُلٌ مِنْ حَضَرَمُوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِي رَجُلُ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَعْرَفِيِّ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَعْرَفِيِّ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَعْرَفِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُعْرَفِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُعْرَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُعْرَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُ مِيْنُهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرُ لَا يُبَالِىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكَ مِيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبًا اَدُبَرَ لَكِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُ مِنْ شَيْ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْ شَيْ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبًا اَدُبَرَ لَكِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُ مِنْ شَيْ قَالَ لَيْسَ لَكُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبًا اَدُبَرَ لَكِنْ حَلَفَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَكُ مِنْ شَيْ قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْ شَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبًا اَدُبَرَ لَكِنْ حَلَفَ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا اللهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ . (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۱/۰۸، باب وعید من اقتطع حق مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۳۹

حل لغات: یتورع: (تفعل) رکنا، بچنا، احتراز کرنا، انطلق: چلا جانا، گذرنا، ادبر: (افعال) پشت بھیرنا، غلب فلانا علی شیئ کوئی چیزیسی سے زبردستی لے لینا، الید: ہاتھ، قبضہ، ملکیت وغیره، فجر: بے پرواہی کے ساتھ گناہ میں مبتلارہ سنا، بدکاری کرنا، بدکردار ہونا، انطلق: چلا جانا، گزرجانا وغیره، ادبر الشیخ: پشت پھیرنا، مراجانا، اعرض عنه: منھ پھیرنا، روگردانی کرنا، بے رخی کرنا وغیره

توجه: حضرت علقمه ابن وائل طالتين اليه والدسنقل كرتے بين كه ايك آدمى حضر موت سے اور ايك آدمى كنده سے رسول الله طلق عليم الله كه الله الله كه ا

بأب الاقضية والشهاداة

کھائےگااس کے بارے میں پرواہ نہیں کریگا،اوریشخص کسی چیزسے پر ہیز نہیں کرتاہے،آنحضر سے طلطے قال کے بہر حال تمہارے لئے اس شخص سے قسم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے،وہ کندی شخص قسم کھانے کے لئے چلاتورمول الله طلطے قابۃ سے اس وقت فر مایا کہ جب کہ اس نے بیٹھ پھیر لی،اگراس نے اس کے مال پراس لئے قسم کھائی ہے کہ بطور ظلم اس کے مال کو ہڑپ کر لے تو یشخص اللہ تعالیٰ سے اس حام اض کرنے والے ہوں گے۔(مملم)

تشویج: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کے پاس مقدمہ جائے گا تو قاضی «البیدنة علی البدی» [مدی کے ذمہ گواہ ہے] کے ضابطہ سے مدی کو اس بات کا پابند کرے گا کہ وہ گواہ پیش کرے، اگروہ شرعی گواہ پیش کرے گا تو اسلامی ضابطہ کے مطابق قاضی اسکے تق میں فیصلہ کرد سے گاہیکن اگروہ گواہ پیش کرنے سے عاجز رہا تو قاضی «والیہ بین علی من انکر» [ورمنکر پرقسم ہے] کے ضابطہ سے مدعی علیہ سے تسم لیے گا، اگر مدی علیہ قسم کھالیتا ہے تو اس کے تق میں فیصلہ کیا جائے گا، مدی علیہ فاسق و فاجر ہے تو بھی اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا۔ (فیض المنکوة: ۳۰/۷، شرح الطیبی: ۲۵۰۷)

لیلھی**ن الله ہو عنہ معرض**: تووہ اللہ سے اس عالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیز ار ہو گا پاپیکہ اس سے منھ پھیر لے گا پااس سے بے رخی کرنے والا ہو گا۔

 ۵۲۳

ا گرکسی وارث نے اپنے مورث کے لئے کسی چیز کادعویٰ کیااور حاکم کو یہ معلوم ہوا کہ اسکامورث مسر چکا ہے، اور اسکے علاوہ کو ئی وارث نہیں ہے، تو اسکے حق میں فیصلہ کرناصحیح اور جائز ہے وغیرہ۔

(انوارالمصابيح:۲۱۷/۴،مرقاة:۱۵۸/۳)

فافده: مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ ہے کہ قاضی کس طرح فیصلہ کرے؟ احتاف کے نزد یک فیصلہ کا ایک، ی طریقہ ہے اوروہ بیکہ پہلے قاضی مدعی سے گواہ طلب کرے، اگروہ گواہ پیش کرد ہے تو قساضی ان کا تزکیہ کرے، اگروہ قابل اعتماد ہوں تو قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کرد ہے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کرسکے بیانا تمام پیش کرے یاوہ قابل اعتماد نہ ہوں تو وہ گواہ کا لعدم قرار دیسے جائیں گے۔ اور قاضی مدعی علیہ کوقسم کھلائے گا، اگروہ قسم کھانے سے انکار کرے تو مدعی کے حق میں فیصلہ کرے اور اگروہ قسم کھالے تو اسکے تق میں فیصلہ کرے اور اگرہ قسم کھالے تو اسکے تق میں فیصلہ کرے اور اگرہ قسم کھالے تو اسکے تق میں فیصلہ کرے، جنفیہ کے نزد یک فیصلہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور ائم ہوتو قساضی مدعی مدی دوسر سے گواہ کی جگہ پرقسم لے گا، پھر اس کے حق میں فیصلہ کرے، اس کا نام: "قضاء القاضی دوسر سے گواہ کی جگہ پرقسم لے گا، پھر اس کے حق میں فیصلہ کرے، اس کا نام: "قضاء القاضی بیشا ہدی وہ میں جناب بیس آر بی ہے اس باب میں حنفیہ کی دلیل بیشا ہدی والے میں جناب بیس آر بی ہے اس باب میں حنفیہ کی دلیل ہے، رسول اللہ طبخی علی خر مایا: گواہ مدعی کے ذمہ میں اورقسم مدعی علیہ کے ذمہ ہیں ہوں گے، میں صفر ت نبی کر میم طبخی علیہ خوا موری کے ایک واقعہ ہے جو پہلے میں ہوری کا ایک واقعہ ہے جو پہلے بیس تو تعنی کی کا میک واقعہ ہے جو پہلے بیس گواہ اور ایک میں ودی کا ایک واقعہ ہے جو پہلے بیس گواہ کی گواہ کی گواہ کی گواہ کی کا کہ کی کے خوا المعی دی تعنی کر میں طبخی کو تعنی میں مؤلئے کے کہ کی کا کے واقعہ ہے جو پہلے بیس گواہ کی گواہ کی گواہ کی کا کہ کو تعنی کو کر کی گواہ کی کا کی کو تعنی کر کے کہ کو تعنی کو کھر کی گواہ کی کو کی کا کیک واقعہ ہے جو پہلے کی کہ کر کی کی کو کھر کی کو کھر کی کا کیک واقعہ ہے جو پہلے کی کہ کو کھر کی کا کہ کو کیک کو کھر کی کی کو کہ کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کا کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کس کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھ

#### حجوٹادعوی کرنیوالے کاٹھکانہ

{٣٥٩٣} وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَىٰ مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَلَهُ مِنَ التَّالِدِ وَالامسلم) النَّادِ و (روالامسلم)

**حواله:**مسلمشریف: ١/٥٥، باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیه.

توجمه: حضرت ذر طُّلِنَّهُ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله طلطے ایم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اس چیز کادعویٰ کیا جواس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے،اس کو چاہئے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔(مسلم)

تشریع: اس مدیث میں اس شخص کے لئے وعید ہے جو دوسرے کی چیز غصب کرنے کے لئے جمود وسرے کی چیز غصب کرنے کے لئے جموٹے دعوے کرتا ہے، اور جموٹے گوا ہول کے ذریعہ سے اس کو حاصل کرنے کی کوششس کرتا ہے ایس شخص کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے۔ (فیض المثلویة: ۷/۱۵۹، مرقاۃ: ۱۵۹۹)

من ادعی مالیس له: یعنی جان بوجه کراپنی بتائے،اس وعید میں و شخص بھی داخل ہے،جو اسلام لانے کے بعد جان بوجھ کر غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کرے۔

ملیس منا: یعنی و شخص ہم اہل سنت کی جماعت میں سے نہیں ہے، یعنی اولاً جولوگ جنت میں داخل ہول گان کے ساتھ جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اس جرم کی سزا بھلتنے کے بعد جنت میں جاسکے گا۔

ولية ببوأ مقعه في النار: [اور چائيئ كدوه اپنا ٹھكانة جہنم مين بنالے] يه امرخبر كے معنی ميں ميں بنالے] يه امرخبر كے معنی ميں ہے ليے بعنی السي خص كا ٹھكانة جہنم ميں رہے گا۔ ہے بعنی السي خص كا ٹھكانة جہنم ہے، اگر بيمل حلال مجھ كرانجام ديا ہو گاتو ہميشة جہنم ميں رہے گا۔ (متفاد حجے مسلم مع شرح نووى: ١٩٢١/ افيض المثلوة: ٩٤/٤)

### بهترین گواه کاذ کر

{٣٥٩٣} وَعَنْ زَيْرِ بْنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا الْخَبِرُكُمْ بِغَيْرِ الشُّهْدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْتَلَهَا ورواه مسلم)

**حواله:** مسلم شریف: ۲/۵۷, باب بیان خیر الشهود, کتاب الاقضیة, حدیث نمبر: ۹ ا کا ـ

ترجمه: حضرت زيد بن خالد طلاين بيان كرتے بين كه رسول الله طلاع في مايا كه: كيا

بأب الاقضية والشهاداة

میں تم کو بہترین گواہ سے باخبر مذکروں؟ و شخص جوگواہی طلب کرنے سے پہلے گواہی دیتا ہے۔ (مسلم)

قشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت کے وقت گواہ کو فوراً گواہی دینا چاہئے، شہادت

کا چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور سچی گواہی دینا بہت بڑی نیکی ہے گواہ کو چاہئے کہ جلداز جلدا پنی گواہی دے کر
ذمہ داری پوری کرے۔ (فیض المنکو ۃ: ۷۹۵۶)

عن ذیدبن خالد: علامة تاری عنی المساح بساله مساحب مشکوة نے انکاذ کرنمیں کیااورانکوجهنی بتایالیکن علامه ابن حزم ظاہری اندلی عنی ہے اسپنے رساله «اسهاء الصحابة الرواة» میں انکاذکر کیا ہے اوران کے متعلق پیکھا کہ یہ جہنی اورمدنی صحابی ہیں انہوں نے بعد میں کوفہ میں سکونت اختیار کی، کیا ہے اوران کے متعلق پیکھا کہ یہ جہنی اور متح مکہ کے دن قبیلہ جہینہ کا جھنڈ اانہیں کے پاس تھا،انہوں نے رسول صلح مدیدیہ کے شرکاء میں ہیں اور تح مکہ کے دن قبیلہ جہینہ کا جھنڈ اانہیں کے پاس تھا،انہوں نے رسول الله طلقے علیہ ہے ایک عدیدی میں بچاسی سال کی عمر میں کوفہ میں انتقال فر مایا الله طلقے علیہ ہے اس کی عمر میں کوفہ میں انتقال فر مایا اللہ طلقے علیہ ہے اللہ علیہ اللہ علیہ ہیں کے ذریعہ سے مدعی کا الخضر ت طلعے علیہ ہے اس کی ترغیب فر مائی ہے اور جلد از جلدگواہی حق واجب ثابت ہوتا ہے ،اس لئے آنحضرت طلعے علیہ ہے اس کی ترغیب فر مائی ہے اور جلد از جلدگواہی دستے در ایجا دا ہے۔

 ولایستشهدون" کیلوگ بلاطلب گوائی کے گوائی دیتے ہیں تواس سے مسرادیہ ہے کہ ایسی گوائی جمکی کوئی اصل نہیں ہے اور وہ گذب محض ہے اور وہ اسکی گوائی دید ہاہے اور یا پیمحمول ہے اس پر کہ کسی کے پاس ایسی شہادت موجو دہے کہ جس کومعلوم نہیں کیا جا تا اور وہ اپنی بڑائی بیاناموری یا کسی لالج کے شوق میں گوائی دیدیتا ہے تواسکی ہی مذمت بیان کی گئی ہے۔ (شرح اطیبی: ۲۵۱/ ۷/۱ نوارالمصابح: ۲۵۱/۷)

#### د وتاوييں

اس روایت کی دوتاولیں کی گئی ہیں اس سے مراد وہ گواہی ہے جوئسی کے تق کے بارے میں جانتا ہوکہ یہ فلال کا حق ہے مگر مدعی کومعلوم نہ ہوکہ یہ بھی گواہ ہے چنا نچیہ اس کو جاہئے کہ وہ بتلائے کہ اسس معاملہ میں میں تیرا گواہ ہوں۔

(۲) اس کانعت ق حقوق الله سے ہے، مثلا زکو ۃ ، کفارات ، چاند دیکھنا ، وصایا اور اس طسرح دیگر چیزیں ان میں ضروری ہے کہ وہ حاکم کو اس بات کی اطلاع دے دے ہے۔

ایک اور تاویل: اس کومبالغه پرمحمول کیا گیاہے اور طلب کرنے کے بعد حب لدی سے گواہی دینامرادلیا گیاہے اور روایت میں جس گواہی کی مذمت ہے وہ مطالبہ سے پہلے کی ہے۔

(مرقاة:۱۵۹/۴،مظاهرت:۷۵۵/۴)

تعادف : ال مدیث سے اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ شہادت طلب کئے جانے سے پہلے ہی گواہی دینا بہتر ہے، حالانکہ تر مذی کتاب الفتن میں روایت ہے جس میں طلب سے پہلے گواہی دینے کی مذمت ہے، ویشهد الشاهد ولایستشهد، [گواه گواہی دے گااوراس سے گواہی طلب ہمیں کی جائے گی] اسی طرح آنحضرت طلب ہے ایک موقع پر فسرمایا کہ «الذین یشهدون ولا یستشهدون» وه ایسے لوگ ہیں کہ بغیر طلب کے شہادت دیتے ہیں دونوں طرح کی احادیث میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔

د نع تعاد ض : (۱) طلب سے پہلے شہادت کی مدح کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ مدعی کو شاہد کا علم مذہو، اور اس کا حق ضائع ہور ہا ہو، تو حق دار کے حق کو بچانے کے لئے بغیر طلب کے پیچی گواہی

دینا بہت افضل ہے اور بہال طلب سے پہلے شہادت کی مذمت ہے وہ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ مدعی کو شاہد کاعلم ہو، لہذا ضرورت پڑنے پرخودگواہی دینے کے لئے کہے گا،ایسے میں ازخودگواہی دین ایہ قابل مذمت عمل ہے۔

(۳) ..... پہال طلب سے پہلے گواہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد طلب پر حب لدی کرنا ہے، یعنی جب گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بلوا یاجا تا ہے تو بلا تاخیر گواہی دینے کے لئے حاضہ ہوتا ہے،

اس عدم تاخیر کو مبالغة قبل الطلب سے تعبیر کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہنچی وہ ہے جو ممانگنے سے پہلے دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جول ہی کوئی ممانگنا ہے فوراً دیتا ہے۔ (الدرالمنفود: ۵/۴۵۱)

فاف وہ: یعنی جب کسی کاحق ڈوبتا ہویا خون تلف ہوتا ہوا ورحق والے کواس کی گواہی معلوم نہ ہو

تو بن بلائے گواہی دینا چاہئے۔

# حجو ٹی قسموں اور حجو ٹی شہادتوں کاعروج

{٣٥٩٥} وَعَنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْ نَهُمُ ثُمَّ اللهِ مَعْ يَعِينُهُ وَيَعِينُهُ شَهَادَتَهُ (مُتَّفَقُ يَلُونَهُ مُ ثُمَّ يَعِينُهُ فَوَمَّ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَصْدِهِمْ يَعِينَهُ وَيَعِينُهُ فَشَهَادَتَهُ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) عَلَيْهِ)

حواله: بخارى شريف: ۲/۵ ا ۵، كتاب فضائل ا صحاب النبى صلى الله عليه وسلم، حديث نمبر: ۱ ۳۲۵، مسلم شريف: ۹/۲ و ۳۰، باب فضل الصحابة، كتاب فضائل الصحابة، حديث نمبر: ۲۵۳۳.

حل لغات: سبقه الى لشيئ: كسى شيّ سے آگے بڑھنا، سبق الفرس الحلبة: گھوڑ دوڑ كے ميران ميں گھوڑ سے آگے بڑھ جانا۔

توجمه: حضرت ابن مسعود طالتند؛ بیان کرتے ہیں که رسول الله طلطے آیا ہے۔ سب سب بہترین وہ لوگ ہیں، پھروہ لوگ سے بہترین وہ لوگ ہیں، پھراوہ لوگ ہیں، پھراوہ لوگ ہیں جوان سے تصل ہیں، پھراوہ لوگ ہیں جوان سے تصل ہیں، پھرالیے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی، اور ان کی قسم گواہی سے پہلے ہوگی، اور ان کی قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔ (بخاری ومسلم)

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ سب سے بابرکت اور معز زصحابہ کی جماعت ہے، کیونکہ ان کو نبی کی صبحت ملی ہے، پھر تا بعین اس کے بعد تبع تا بعین کی جماعت کا مقسام ہے، یہر تا بعین اس کے بعد تبع تا بعین کی جماعت کا مقسام ہے، یہر تا بعد میں آنے والی بیس جن میں خیر شر پر غالب رہے گا، اس کی آنحضرت طلطے آجم نے بشارت دی ہے بعد میں آنے والی جماعتیں تدریجاً خیر سے دوراور شر سے قریب ہوتی جبی جائیں گی اس حسد بیث میں ان لوگوں کی مذمت مذکور ہے، جو قسم کھانے اور گواہ تی دسینے میں بہت بے باک ہوں گے، یہ اپنے جموٹے دعوؤں کی خاطر حجموٹی گواہ تی دسینے اور دلانے میں بہت بیش پیش ہوں گے اسی طرح جموٹی قسیس کھا کر دوسے رول کے اموال غصب کرنے میں انہیں کوئی شرم لاحق نہیں ہوگے۔ ( میمار فتح المہم: ۲۳۳/۱۱، فیض المثلو تا ۲۵/۷)

خیر الناس قرنس: علامة قاری عنی اورجه: «ای اصحابی» اوربعض نے کہا ہروہ جو آپ کے زمانہ میں موجود تھا، «القرن اھل کل زمان» اوروہ ہر زمانہ کی عمرول کی متوسط مقدار ہے۔
بعض نے کہا کہ یہ تین سال کی مدت ہے، بعض نے کہا کہ چالیس بعض نے کہا کہ ساٹھ سال، بعض نے کہا کہ ساٹھ سال، بعض نے کہا کہ سال ہعض نے کہا کہ سوسال کی مدت ہے، ایک روایت میں ہے کہ کہ سر سال، بعض نے کہا کہ اسی سال، بعض نے کہا کہ سوسال کی مدت ہے، ایک روایت میں ہے کہ آنچضرت طابع ہے ایک روایت میں ہے کہ آنچضرت طابع ہی اوروہ کو کاسوسال زندہ رہا، تو سوسال کے قب تالین نے اس سے بھی است دلال کیا القاموس الوحید میں سوسال کا عرصہ کھا یعنی ایک صدی۔

شمالذین یلونهم: یعنی جو بھلائی میں ان سے قریب ہیں جیسے تابعین۔ شمالذین یلونهم: جیسے تبع تابعین۔

ثمریجیئ قوم: ایک روایت میں «اقوام» ئم «تسبق شهادة احدهم یمینه» [ان میں ایک کی گواہی اس کی قسم پرسابق ہوگی]یمنصوب ہے، «ویمینه» یمرفوع ہے، یعنی «تسبق یمینه»

بأب الاقضية والشهاداة

شهادته اس کی بمین اس کی گواہی پرسابق ہوگی] بیمنصوب ہے، بعض شارعین نے فرمایا کہ عبارت جھوٹی گواہیوں اور جھوٹی قسموں کی کنٹرت کی تعبیر ہے، اور قاضی عیاض عیشید نے فرمایا کہ بیشہادت کے حریص اور اسکی ترویج سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں اور جس کی شہادت دیتے ہیں اسس پرقسمیں کھاتے ہیں تو تجھی ایسا کرتے ہیں کہ شہادت دینے سے پہلے قسم کھاتے ہیں اور بھی شہادت دینے کے بعد قسم کھاتے ہیں مثلا خدا کی قسم میں نے سچی گواہی دی ہے، اور علامہ مظہر عوشی ہوئی کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ بیغوب شہادت دینے اور جلدی جلدی قسم کھانے کی مثال کے طور پر ہو یعنی ان دونوں میں اسکی احتمال ہے کہ بیغوب شہادت دینے اور جلدی جلدی قسم کھانے کی مثال کے طور پر ہو یعنی ان دونوں میں اسکی حرص اور اس میں جلدی کرنے کا بیمال ہوکہ ہی بھول جائے کہ میں کس سے شروع کروں پہلے قسم پھرگواہی دول یا پہلے گواہی دول اور پر واہی کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔

#### اختلاف ائمه

امام ما لک عیب نے اس سے احتجاج کرکے یہ فرمایا کہ جو آدمی شہادت کے ساتھ قسم کھائے اسکی شہادت کے ساتھ قسم کھائے اسکی شہادت محض اس وجہ سے ردنہیں کی جائے گئی، اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اسکی شہادت محض اس وجہ سے ردنہیں کی جائے گئی۔ (انوار المصابح: ۲/۷۱۸م قام: ۱۵۹۰/۳)

# صحابہاور تابعین کوجہنم کی آگ نہیں چھوتے گی

قوله: "خیر الناس قرنی" یعنی صحابه کا زمانه" شهر الذین یلونههر" یعنی تابعین کا زمانه "شهر الذین یلونههر" یعنی تابعین کا زمانه "شهر الذین یلونههر" یعنی تبع تابعین کا زمانه اور شمول کا گواهیول سے آگے بڑھنا، گواهیول کا قسمول سے آگے بڑھنا، گواہیول کا قسمول سے آگے بڑھنا یہ کہوگا ہیں جیز سے ان کو سے آگے بڑھنا لیمنی جمان کو بیال سے آگے بڑھنا لیمنی جمان کو بیمن کی بیمن کو بیمن کی کی بیمن کی بیمن

# قسم كيلئے قرعہ ڈالنے كاذ كر

{٣٥٩٦} وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ فَأَسْرَعُواْ فَأَمَرَ اَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمُ فِي الْيَبِيْنِ اَيُّهُمُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

**حواله**: بخاری شریف: ۱/۳۱۷م، باب اذاتسار عقوم فی الیمین، کتاب الشهادات، حدیث نمبر: ۲۲۷۸

توجمہ: حضرت ابوہریرہ وظائلنگئ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بنی کریم طلطے عابیم نے کچھ لوگوں پر قسم کو پیش کیا انہوں نے مجلت دکھائی، تو آنحضرت طلطے عابیم نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قسم کے سلسلہ میں قرعہ ڈال دیا جائے کہ ان میں سے کون قسم کھائے۔ (بخاری)

تشویج: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہی شخص نے پوری جماعت پر دعویٰ کیالیکن اس کے پاس اس بینے دعویٰ کے اثبات کے لئے بینہ نہیں ہے کہالیے میں اگر پوری جماعت قسم کھانے کیلئے تیار ہے

توسب سے قسم ندلی جائے، بلکہ قرعہ ڈال لیا جائے، جس کانام قرعہ میں نکل آئے صرف وہ قسم کھیا ہے، دعویٰ خارج ہوجائے گا۔ (فیض اُمٹکو ۃ: ۷/۹۶)

#### صورت مسئله

یہ حدیث مشکل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے یہ حضرت ابوہریرہ و اللّٰہ ہُم کی حدیث ہے کہ بنی کریم طلطے عَلَیْ اللّٰہ ہُم کی حدیث ہے سے آدمی تھے، واسم عوا ، ان میں سے ہر ایک قسم کھانے کے سلسلہ میں جلدی کرنے لگا آنحضرت طلطے عَلیْم نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قرمہ کیا جائے، جس کانام قرمہ میں نکلے آئے وہ پہلے قسم کھائے۔

# ا عمد یعلف کی کیاصورت ہے؟

ایم بطف: اب السی صورت میں جس میں سب پریمین واجب ہواور قرعداندازی کی جائےکہ کون قسم کھائے؟ وہ کون سی صورت ہوسکتی ہے یہ بڑا مسئد بن گیا، اسکی کوئی صورت مجھ میں نہیں آتی۔

بہت سے شراح نے بہت سی صور تیں تکلف کر کے نکالی ہیں، مثلا یہ صورت بیان کی ہے کہ ایک ہیں چیز دوآدمیوں کے مشترک قبضہ میں ہے، مدعی نے یہ دعویٰ کیا کہ میری ہے، دونوں مشترک طور پر مدعی علیہ بن گئے، دونوں پر میمین آگئی اب کسی ایک کی میمین کے لئے قرعداندازی کی گئی۔

مگریہ بات حنفیہ اور اکثر فقہاء کے یہاں جواصول ہے اس کے اعتبار سے بھی درست نہسیں بنتی اس واسطے کہ اگر دونوں کو درمیان مشترک ہو گی اس واسطے کہ اگر دونوں کے درمیان مشترک ہو گی ایک کوقتم کے لئے منتخب کرنے کی بیصورت بھی نہیں بنتی ۔

تو پھروہ کیاصورت بن سکتی ہے جس میں قرعہ اندازی کر کے فیصلہ کیا جائے؟ میری نظر میں واللہ اعلم یہ ہے کہ قسم تو دونوں پرواجب تھی اور دونوں سے لینی تھی لیکن قرعہ اندازی اس لئے کی گئی کہ قسم دونوں میں سے پہلے کس سے لی جائے یہ درست ہے ۔ (انعام الباری: ۹۳۵) معوالی: جس کے نام قرعہ نکلا وہ قسم کیوں کھائے؟

جواب: کیول کہ اس چیز کا دعوید ارا یک دوسر ابھی ہے، اسکے اعتبار سے یہ نگر ہے، لہذاقسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرائے ، یہ تو صدیث کا ظاہر مطلب ہے اور بھی حضرت علی طائعیٰ کی رائے ہے، بعض ائمہ کی رائے یہ جب کہ جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس رہنے دی جائے، چونکہ مدعیول کے درمیان کی رائے یہ جہ لہذاکسی کو خدی جائے، امام ابوصنیف و شرقہ اللہ کے خرد یک دونول مدعیول میں برابر تقسیم کردیا جائے، ابوداؤد میں روایت ہے کہ ایک اونٹ کے سلسلہ میں آنحضرت طائع عادم کے مبارک دور میں دو دعوید ارکھڑے ہوگئے اور دونول نے دو دوگواہ پیش کردیئے آنحضرت طائع عادم نے ان دونول کے درمیان آدھا آدھاتھ ہم کردیا، اسکے علاوہ عالمی حدیث سے بھی بھی مفہوم نگلتا ہے۔

(فيض المثكوة: ٤/٩٦) شرح الطبيبي: ٧/٢٥٢)

# {الفصل الثاني}

### مدعی اورمدعی علیه کی ذمه داری

{٣٥٩٤} عُرُو بُنِ شُعَيْبٍ عَن آبِيْهِ عَنْ جَيِّرِهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُلَّعِيْ وَالْيَبِيْنُ عَلَى الْمُلَّعْي عَلَيْهِ

(روالاالترمنى)

**حواله**: ترمذی شریف: / ۱ ، باب ماجاء فی ان البینة علی المدعی ، کتاب الاحکام ، حدیث نمبر: ۱۳۴۱ ـ

توجمہ: حضرت عمر وبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ نبی کریم طلتے علیہ پر ہے۔ بلا شبہ نبی کریم طلتے علیم نے فرمایا کہ: گواہ پیش کرنامد عی کے ذمہ ہے اور تسم کھانامد عی علیہ پر ہے۔ ( ترمذی )

تشویح: اس مدیث میں آنحضرت طینے آجے مدی اور مدی علیہ دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم فرمادی ہیں اور چونک تقسیم شرکت کے منافی ہے، لہٰذامدی سے سر ف گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا،اس سے قسم کا مطالبہ درست نہیں ہے، اور اس کے قسم کھانے پر اسکے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا،اسی طرح مدی علیہ سے صرف قسم کھانے کا مطالبہ کیا جائے گا،اس سے گواہ طلب کرنا درست نہیں ہے۔

(شرح لطيبي: ۲۵۳/۷، فيض المثكوة: ۷/۹۷)

البینة علی المد عی والیمین علی من ان کر: قاضی کے پاس دوفریت اپنا مقدمہ کے آئے اب قاضی کیسے فیصلہ کرے، اس کے لئے ضابطہ مقررہ وا، پہلے قاضی مدعی سے گواہ پیش کرنا ہے تو قاضی مدعی کے قت میں فیصلہ کردے اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کے لئے کہے، اگر وہ شرعی گواہ پیش کرتا ہے تو قاضی مدعی کے قت میں فیصلہ کردے تو مسدی کے قت میں کرسکے تو قاضی مدعا علیہ سے قسم کھانے کے لئے کہے، اگر قسم کھانے سے انکار کرے تو مسدی کے حق میں

بأب الاقضية والشهاداة

فیصله کرد ہے،اورا گروہ قسم کھالے تواسی کے حق میں فیصله کرد ہے، مدیث میں بیان کردہ اس ضا بطے کے مطابق حنفیہ فیصله کرنے کے بھی مطابق حنفیہ فیصله کرنے کے بھی مطابق حنفیہ فیصله کرنے کے بھی قائل ہیں،ائمہ ثلاثہ اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے فیصله کرنے کے بھی قائل ہیں اور وہ یہ ہے کہ مدعی کے پاس صرف ایک قابل اعتمادگواہ ہے، دوسرا گواہ میسر نہسیں توالیسی صورت میں مدعی قسم کھالے مدعی کی یہ قسم دوسرے گواہ کے قائم مقام ہوگی،اس کو قضاء القاضی بشاہدو یمین کہتے ہیں۔(مرقاۃ:۱۲۰/ ۴، فیض المشکوۃ: ۷۹۷)

## ایک ثیّ اور چند دعویدار

{٣٥٩٨} وَكُنُ وَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُها عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي وَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اللّهِ فِي مَوَادِيْثِ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيّنَةٌ اللّا كَعُوهُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْ مِنْ حَقّ آخِيْهِ فَا أَمْ الْفُعِلَةُ فِطْعَةً مِنَ النّادِ فَعُلُمَا فَقَالَ الرّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ حَقِّى هٰذَا لِصَاحِبِى فَقَالَ لاَ فَقَالَ الرّبُولَ اللهِ عَقِّى هٰذَا لِصَاحِبِى فَقَالَ لاَ وَلَكِنِ اذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمّ السّهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ السّهِمِمَا ثُمَّ لِيُعَلِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا اقْضِى بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْوَلُ عَلَى فِيمِهِ اللّهُ عَلَى فِيمَا لَهُ مِنْ وَاعِدٍ مِنْكُمَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۳/۲ م ۵ م، باب فی قضاء القاضی، اذا اخطأ، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۳۵۸۴

حل لفات: تو خيا الامر: بإ بهنا ، فوا بش كرنار

توجمہ: حضرت ام سلمہ رضائیہ مضرت نبی کریم طلع آئے ہے روایت کرتی میں کہ ان دو آدمیوں کے بارے میں جومیراث کے سلسلہ میں حضرت نبی کریم طلع آئے کی خدمت میں جھگڑالیکر آئے، ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اپنے دعویٰ پرگواہ نہیں تھے، آنحصن رت طلعے آئے ہے فرمایا کہ جس کی کے بیاس بھی اپنے دعویٰ پرگواہ نہیں تھے، آنحصن رت طلعے آئے ہے فرمایا کہ جس کی چیز کا فیصلہ ک روزگا تو بلا شبہ میں اس کو آگ کے ٹیکوے کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا، توان دونوں آدمیوں میں سے سے سرایک نے عض کیایار سول اللہ طلعے آئے ہم میراید ق

باب الاقضية والشهاداة

میرے ساتھی کے لئے ہے، آنحضرت طلنے عَادِمْ نے فرمایا کہ: ایسے نہیں، لیکن تم جاؤ اور اس چیز کوتقسیم کرلو،
اور حق حاصل کرلواور تم لوگ قرعہ کرلو، چھر چاہئے کہ تم میں ہرایک اپنے ساتھی کے لئے علال کردے۔اور
ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت طلنے عَادِمْ نے فرمایا کہ: میں یہ فیصلہ اپنی رائے سے کر رہا ہوں، اس سلسلہ
میں میرے یاس وحی نہیں آئی ہے۔ (ابوداؤد)

یہ عدیث بھی وہی ہے جو آٹھ حدیثیں پہلے گذر چکی ہیں مگر پہلی حدیث مختصر تھی اوراس میں بیزیادتی ہے کہ دو شخص حضورا کرم طلعے علیم فرمت میں میراث کے مئلہ میں جھر ٹرتے ہوئے آئے اور بدینہ کسی کے بدو شخص حضورا کرم طلعے علیم فرمت میں میراث کے مئلہ میں جھر ٹر تھی اس کے بعد یہاں پاس نہیں تھا اس پر حضورا کرم طلعے علیم فرمایا نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو پہلے گذر چکی اس کے بعد یہاں روایت میں یہ ہے کہ آنحضرت طلعے علیم کی یہ وعید سنکر دونوں شخص رونے لگے اور ہرایک ان میں سے اپنا حق دوسر سے کو دینے لگا، اس پر آنحضرت طلعے علیم نے ان دونوں سے فرمایا: «اما اذا فعلتما ما فعلتما میں خوا دونوں حق کا ادادہ کرو پھر دونوں قرمیم نے کرئی لیا جوتم نے کیا پس دونوں قدم ما نے کہا ہے کہا ان دونوں کا اختلاف کسی میراث اور تر کہ کے بارے میں تھا، تر کہ میں تو متفرق چیسنریں ہوا، کی کرق ہیں، اس لئے آنحضرت طلعے علیم نے ان سے فرمایا کہان سب چیزوں کو برابر برابر دوجگہ کرلو، اور ہر کرتی ہیں، اس لئے آنحضرت طلعے علیمان سے فرمایا کہان سب چیزوں کو برابر برابر دوجگہ کرلو، اور ہر

ایک اس تقسیم سے اپنے ہی حق کو لینے کاارادہ کرے، یعنی اس سے زائد کا نہیں، پھر جب وہ کل مال دوجگہ رکھا جائے قرعہ اندازی کرو تعین حصہ کے بارے میں پھر جس کے نام جونسا حصہ نگلے اس کو وہ لے لے اور اس کے باوجو دبھی آپس میں ایک دوسرے کو اپناحق معاف کر دے، یعنی احتیاطاً۔

فقال انسى انها اقضى بينكم بسر أيس فيها لم يسنزل على فيهه: يعنى آخضرت طلق الله الله الله على الله على من من المخضرت طلق الله على الله على

### آنحضرت طشيطادم كلياجتهاد كاجائز ہونا

یہ حدیث صریح دلیل ہے اس بات کی کہ آنحضرت طلطے آج کے لئے احکام میں اجتہاد جائز تھا مسئلہ اختلافی ہے جمہور علماء کی دائے بھی ہے یعنی جواز کی ،اس مسئلہ میں چار قول ہیں: (۱) جواز مطلقاً (۲) مسئلہ اختلافی ہے جمہور علماء کی دائے بھی ہے یعنی جواز کی ،اس مسئلہ میں چار قول ہیں: (۱) جواز مطلقاً (۳) مدم جواز مطلقاً (۳) جواز فی الحروب والآراء دون الاحکام ی عنی غزوات اور جنگ کے امور میں اور دوسرے مشورے کی باتول میں آنحضرت طلطے آجہاد کا حق متھا۔ سال وحرام کی عام مسائل میں اجتہاد کا حق می تھا۔ (۳) التو قف یعنی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اصح قول اول ہے یعنی مطلق جواز احکام اورغیراحکام سب میں۔ (الدرالمنفود: ۱/۱۵۲۱)

### جس كا قبضهاس كى ملكيت كافيصله

{٣٥٩٩} وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَكَاعِياً دَابَّةُ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ إِثَمَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَصٰى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ و (رواه في شرح السنة)

**حواله:** شرح السنة: • ١/٢ • ١، بأب المتداعيين اذا اقام كل واحد بينة، كتأب الإمارة والقضاء، حديث نمبر: ٢٥٠٨-

حل لغات: نتج الناقة: بچه جنوانا يعنى بچه جننے كوقت اس كى ديكھ بھال كرنا،اقام الدليل

على شييغ: دليل پيش كرنائهي چيز كا ثبوت دينا \_

توجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ و اللہ فاللہ اوران میں سے ہرایک نے ہیں کہ بے شک دوآد میول نے ایک جانوراس کا جانورکے بارے میں دعویٰ کیا،اوران میں سے ہرایک نے اس بات پر گواہ پیش کر دیئے کہ یہ جانوراس کا ہے،اسکواس نے جنوایا ہے،تورمول اللہ طلعہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ فیصلہ فرمایا جس کے قبضے میں جانور تھا۔ (شرح السنة)

تشویع: اس مدیث میں ایک جانور کے قضیہ کے فیصلہ کاذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی ملکیت اور اس کے جنوانے سے معلق اختلاف کی صورت میں اگر دونوں فریاق اپنے اپنے دعویٰ برگواہ پیش کر دیں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، جس کے قبضے میں جانور ہے، اور اگر کسی کے قبضے میں نہیں تو تقسیم کیا جائے گا۔ (شرح الطیبی: ۲۵۴/۷، فیض المثکو قادیم کیا جائے گا۔ (شرح الطیبی: ۲۵۴/۷، فیض المثکو قادیم کیا جائے گا۔ (شرح الطیبی: ۲۵۴/۷، فیض المثکو قادیم کیا جائے گا۔ (شرح الطیبی)

اس پربعض شار عین نے یہ کہا کہ قبضہ والے کی شہادت اس دوسر سے پرجمکا قبضہ نہیں ہے مطلقاً مقدم ہے، لیکن علامہ قاری عین ہے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ قبضہ کی بنیاد پر تقدیم ہے جہزوانے کی صورت میں ہے، شرح السنہ میں یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ دوآد می کئی جانوریا کئی اور چیز پر دعوی کریں کہ وہ مسری ہے درال حالیکہ وہ ان دومیں سے کئی ایک کے قبضہ میں ہے تو قبضہ والے کی مانی جائے گی، البتة اس سے قسم لیجائے گی لیکن اگر دوسر سے نے اس پر شہادت پیش کر دی تو پھر اس کے تی میں فیصلہ کھیا جائے گا، اورا گر دونوں نے شہادت پیش کی تو اس صورت میں قبضہ والے کی شہادت کو ترجیح حاصل ہوگی اور اصحاب حنیسہ اس طرف کئے ہیں کہ قبضہ والے کی شہادت غیر مموع ہے اور جانو رخار جی کے لئے یعنی غیر قابض کے لئے ہوگا سوااس حالت میں کہ دونوں یہ دعوی کریں کہ جانو راسکا ہے اور اسی نے اسکو جنوایا ہے اور اسس پر شہادت بھی پیش کر دیں تو ایسی حالت میں قبضہ والے کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں کے قبضہ میں ہواور دونوں نے قسم کے ساتھ اسکا دعوی کریں کہ جانو قبضہ کی وجہ سے وہ دونوں پر تقیم ہوگا اور اگر دونوں کے قبضہ وقت ہے جب دونوں شہادت پیش کر دیں ۔ واللہ اعلم ۔ (انوار المصابح: ۲۲۲ کہ ، مرقاۃ: ۱۲۱۷) کا دعوی کی کہ ملک کا دعوی کریں اور دونوں اپنے ایسے دعوی پر بین نے قائم کر دیں تو تس فیصلہ کیا جائے گا؟ اس کی دوصور تیں ہیں ۔

اگر دوآد می ایک چیز کی ملک کا دعوی کریں اور دونوں اپنے ایسے دعوی پر بین نے قائم کر دیں تو

(۲) .....ان دونوں نے ملک مطلق کادعوی نہیں کیا، بلکہ دونوں ملک کاایساسب بسیان کرتے ہیں جو مکر نہیں ہوتا ہے مثلا یہ کہ بیجا نور یاغلام میرے یہاں پیدا ہوا ہے، نتاج اور ولادت ایسی چسند ہے، جس کا پخرارمکن نہیں یامثلا کپڑے کے بارے میں بیدعوی کرتے ہیں کہاس کو میں نے بنا ہے، کپڑے کا «نسج» بھی ایساسب ہے جومتکر رئہیں ہوتا اس صورت میں بالا تفاق صاحب بدرے تی میں فیصلہ کیا جائے گا۔

## دو دعو بدارول میں تقسیم کاذ کر

{٣٦٠٠} وَعَنُ آَئِ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَجُلَيْنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَجُلَيْنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا يَصْفَيْنِ (رواه مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا يَصْفَيْنِ (رواه ابوداؤد) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ولِلَّنَسَائِيُ وَابْنِ مَاجَةَ آنَّ رَجُلَيْنِ إِدَّعَيَا بَعِيْراً لَيْسَتُ

لِوَاحِدِمِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهٔ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ـ

حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۹ م ۵, باب الرجلین یدعیا شیئا، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۳۲ ۱ ۳۳, نسائی شریف: ۲/ ، باب القضاء فیمن لم تکن له بینة، کتاب آداب القضاء حدیث نمبر، ۳۵۲۴ بن ما جة: ۲۹ ۱ ، باب الرجلین یدعیان السلعة، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۲۲۳۰ ـ

تشریح: اس مدیث کا عاصل بھی بہی ہے کہ ایک چین نے دو دعویدار ہیں اور دونوں کے پاس گواہ موجو دہیں یا دونوں کے پاس گواہ موجو دنہسیں ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں دعویداری برابر کی ہے، لہذا پورے طور پرکسی ایک کے تق میں فیصلہ نہ ہوگا، بلکہ دونوں کے تق میں وہ چیز برابرتقیم کر دی جائے گی۔ (فیض المثکو ج: ۹۹))

اگرد وآدمی کسی چیز کادعویٰ کریں اوران میں سے کسی کوید سے اصل منہ واور دونوں اپنے دعویٰ پر بینہ قائم کردیں تواحناف کے بہاں وہ چیز دونوں کونصف نصف دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

امام مالک عن یہ اورامام احمد عن یہ کی ایک روایت اورامام ثافعی عن یہ کا قول قدیم یہ کو اللہ کا قول قدیم یہ ہے کہ قر مداندازی کرکے جس کا قرمہ نکے گااس سے یمین لیجائے گی اور وہ ساری چیزاسی کو دیدی جائے گی امام احمد اورامام ثافعی عن یہ کی ایک روایت احناف کی طرح بھی ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قرمہ اندازی سے جس کانام نکلے اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔

استہام کا حکم دیالیکن یہ تفصیل مذکور نہیں کہ استہام کس مقصد کے لئے ہوا، ہوسکتا ہے کہ چونکہ دونوں کے پاس بینے نہیں تھے، اس لئے اب دونوں سے طف لینا تھا، پہلے کس سے طف لیا جائے اس کے لئے قرعہ اندازی کی گئی ہو، اور احناف کے مسلک کے خلاف نہیں، ملاعلی قاری عنی ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ استہام یہاں اقت راع کے معنی میں نہیں بلکہ اقتسام کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت طاب استہام یہاں اقت راع کے معنی میں نہیں بلکہ اقتسام کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت طاب اللہ علیہ اللہ مقال کراس کو آپس میں تقسیم کرلو کیونکہ بینہ تم سے کسی کے پاس نہیں ہیں۔

(بذل المجهود: ۳۵۱/۱۱/۱۳ شرف التوضيح: ۵۶۳)

اعتراض: یہاں اس بات کاذکر ہے کہ دونوں نے گواہ پیش کرد سے اور آگے آرہا ہے کہ دونوں نے پیش نہیں کئے، یہ تضاد کیوں ہے؟

جواب: (۱) تضادنہیں ہے بلکہ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں جن میں ایک ہی فیصلہ ہوا۔ (۲) دونول نے گواہ پیش کئے حقیقت کے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے یہال، اور چونکہ دونول نے گواہ پیش کر دیئے تو باہم تعارض ہونے کی وجہ سے گواہی کا اعتبار کر کے کسی ایک جانب فیصلہ نہیں کیا گیا لہٰذا گواہ ہول کی گوہی ساقط ہوگئی، اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ دونول نے گواہ نہیں پیش کئے۔

قسمه النبس صلی الله علیمه و سلم نصفین: آنحضرت طلی علیم نے دونوں کے درمیان تقسیم فرمادی، بھی حنفیہ اور شافعیہ کامذہب ہے، امام احمد کے نزدیک ایسی صورت میں قسرمہ کیاجائے، جس کے نام قرعہ نکلے اس کو دیاجائے، امام مالک عن الله عندالله عندالله

### قرعه کے ذریعہ فیصلہ کا ثبوت

حواله: ابو داؤد شريف: ٩/٢ • ٥, باب الرجلين يدعيان شيأ, كتاب الاقضية,

حدیث نمبر: ۱۸ ا ۳۲ ابن ماجه و ۲۱ ا باب القضاء بالقرعة ، کتاب الاحکام ، حدیث نمبر: ۲۳۴۲\_

211

توجمہ: حضرت ابوہریرہ وٹالٹیڈ سے روایت ہے کہ دوآدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں جھگڑا کیا،اوران دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھے،تو حضرت نبی کریم طلقے علیہ انے فرمایا کہتم دونوں قسم کھانے پرقرعہ ڈال لو۔ (ابوداؤد،ابن ماجہ)

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جب دونوں فریقین کے پاس دعویٰ پر گواہ نہیں ہیں، تو دونوں لوگ قرعہ اندازی کرلیں، جس کے نام کا قرعہ کل آئے وہ قسم کھا کراس چیز کو لے لے جسس کے بارے میں اختلاف ہے اور جس پر دونوں اپنی ملکیت کے دعویدار ہیں امام ابوطنیفہ عمشاللہ ہے نز دیک ایسی صورت میں متنازع شی کو دونوں فریق میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔

(فيض المثكوة: ١٠٠/ ٤، بذل المجهود: ١١/٣٥١)

استہ علی الیمین: مطلب یہ ہے کہ جب شہادت کسی کے پاس موجود نہیں ہے تواب قسم کی بنیاد پر فیصلہ ہو گااور ظاہر یہ ہے کہ دونوں قسم کے لئے بھی تیار ہوجائیں گے اس لئے اب حکم یہ ہوا کہ اس پر قرعہ ڈالو کہ کون قسم کھائے جس کا نام قرعہ میں نکل آیااسی کوقسم کھانے کاحق ہوگا پس اگروہ قسم کھاجا ہے تو مدعی علیہ اسی کے حوالہ کی جائے گی، اسی جیسی صورت حال پر شمل فصل اول کی آخری حدیث گذرچ کی ہے۔ مرعی علیہ اسی کے حوالہ کی جائے گی، اسی جیسی صورت حال پر شمل فصل اول کی آخری حدیث گذرچ کی ہے۔ (مرقان: ۱۲۱/ ۲۷) انوار المصابع: ۲/۷۲۳)

# مدعی علیہ کوقسم کھانے کی تا کید کی جائے

{٣٦٠٢} وَعَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

حواله: ابو داؤد شریف: ۲/۰ ۱ ۵, باب کیف الیمین، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۳۲۲۰

توجمہ: حضرت ابن عباس ڈالٹائی سے روایت ہے کہ آنحضرت ملئے عاقبہ نے ایک شخص سے جس کوقتم دلانا تھا، فر مایا کہ: تم اللہ تعالیٰ کی جس کے سواء کوئی معبود نہیں ہے اس بات پرقسم کھاؤ کہ تمہارے پاس اس شخص یعنی مدعی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس مدین کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کے یہاں مدی جب ایپ دعویٰ پرگواہ پلیں نہیں کرسکے کا تو قاضی مدی علیہ سے قسم کھانے کے لئے تھے کا چنا نچہ مدی علیہ خدائی قسم کھا کراس بات کو تھے گا، کہ مدی ایپ دعویٰ میں جبوٹا ہے، اور میں جو بات کہ در ہا ہوں وہ درست ہے، اگر مدی نے مدی علیہ پرکسی حق کا دعویٰ کیا تو وہ قسم کھا کر کھے گا کہ اس کا یہ ق میر سے ذمہ نہیں ہے قاضی کے یہاں مدیلی علیہ کی گواہی پراس کے حق میں فیصلہ ہوگا چا ہے جبوٹا کیوں نہ ہوقاضی اس کی قسم کا اعتبار کرے گا، البت اگر قاضی کو سٹری گواہی سے معلوم ہوجائے کہ اس کی یقسم جبوٹی ہے تو وہ قسم غیر معتبر ہوگی۔

(فيض المثكوة: ١٠٠٠/ ٤، بذل المجهود: ١١/٣٥٣)

یعنی آنحضرت طلنے عادیم نے اس شخص سے فرمایا کہ جس سے آنحضرت طلنے عادیم کو قسم لینی تھی یعنی مدعی علیہ کہ ان فظول کے ساتھ قسم کھائے جوحدیث میں مذکور ہیں۔

# مدعیٰ علیہ کوقسم دلانے کاذ کر

{٣٦٠٣} وَكُنُ الْاَشْعَثِ بَنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنِى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ اَرُضٌ فَجَعَدَنِى فَقَدَّمُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ اَرُضٌ فَجَعَدَنِى فَقَدَّمُتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ لَكُهُودِ يِّ إِحْلِفُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنَ يَسُلَّمَ فَقَالَ اللهُ وَايْمَا نِهِمُ يَعَلَىٰ اللهُ وَايْمَا نِهِمُ اللهِ وَإِيْمَا نِهِمُ اللهِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَالِولَ اللهُ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهُ وَالْمَالِقُولُ اللهُ اللهِ وَالْمَالِقُولُ اللهُ اللهِ وَالْمَالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالْمَالِقُولُ اللهُ اللهُ

**حواله**: ابوداؤد شرف: ۲/۰ ۱ ۵, باب اذا کالن المدعی علیه ذمیا أیحلف، کتاب الاقضیة, حدیث نمبر: ۲۲۱، ابن ما جه: ۲۸۱، باب البینة علی المدعی، کتاب الاحکام, حدیث نمبر: ۲۳۲۲\_

**حل لغات**: قدمه: آگے کرنا،اذا: تب،تب تواپیا ہے،تو کلام سابق کاجواب اور جزایہ

توجهه: حضرت اشعث بن قیس طالتانی بیان کرتے ہیں کہ میرے اور یہودی کے درمیان ایک زمین تھی کہ میرے اور یہودی کے درمیان ایک زمین تھی کہانی یہودی نے میرے حصد کاا نکار کیا، میں اس کو حضرت نبی کریم طالتے عادم کی خدمت میں لے کر آیا، آنحضرت طالتے عادم سے خرمایا کہ: کہ تمہارے پاس گواہی ہے، میں نے عرض کسیا کہ نہسیں، آنحضرت طالتے عادم کے یہودی سے کہا کہ قسم کھاؤ، میں نے عرض کیا کہا درمیرامال لے کر چلا جائیگا، اس پراللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی۔

ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الخ

وه لوگ جوالله کے عہدول اورا پنی سمول کو تھوڑی قیمت پریجیتے ہیں۔ (ابوداؤد،ابن ماجه)

تشریح: اس مدیث میں قضاء کے معروف ضالط «البینة علی المده عی والیہ بین علی من انکر » مدعی کے ذمہ بینہ ہے اورا نکار کرنے والے پریمین کی مملی مثال ہے۔

مقدمہ آپ کی خدمت میں آیا آنحضرت طلطے آئے مدعی ضابطے کے مطابق مدعی سے بینہ پیش کرنے کے لئے کہا ،مدعی بینہ پیش نہ کرسکا تو آنحضرت طلطے آئے مدعی علیہ سے قسم کھانے کے لئے کہا چول کہ مدعی علیہ یہودی تھے ،اور یہود یول میں عموماً امانت و دیانت مفقود تھی اور جبوٹی قسم کھانے میں انہیں کوئی تامل نہیں تھا،اس لئے مدعی مسلمان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، کہ بیتو جبوٹی قسم کھا کرمیر امال ہڑپ کرلے گا،اور سکون سے رہے گا،اس پر آبیت نازل ہوئی جس کا مقصود یہ ہے کہ جبوٹی قسموں سے دنسیا میں تو مالک بن بیٹھے گالیکن ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسس سے سخت ناراض ہول گے۔ (بذل الجمود: ۵۵ میں ارافیض المثلوی تازا / ۷)

و عن الا شعث بن قبیس: رضی الله تعالی عنه یعنی ابن معدیکرب انجی کنیت ابوم که کندی ہے اور و فد کندہ کے ساتھ اس کے سر دار کی حیثیت سے رسول الله طلط علیم کی خدمت میں عاضر ہوئے یہ ۱۰ر ہجری

کاواقعہ ہے یہ اپنی قوم کے نہایت باعوت، اسکے سر داراور قائد تھے اور اسلام میں بھی و جاہت اور نمایال شخصیت کے مالک تھے البتہ نہ معلوم کن حالات میں یہ ایک مرتبہ مرتد ہوگئے تھے لیکن ان پر اللہ کا کرم ہوا اور خلیفہ اول سیدناصد یق الحبر مٹالٹی گئے کے دور خلافت میں دوبارہ اسلام لائے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں ۲۳۰ ہر ہر کی میں انتقال فرمایا، ان کی نماز جنازہ حضرت حن ابن علی مٹالٹی ہی سے نزد میک صحابیت شافعی عمل ہر کے دور میں اور امام ابو عنیفہ عمل ہو گئے تھی اور اسلام ابو عنیفہ عمل ہوگئی تھی اور اب یہ تابعی ہیں۔ باطل ہوگئی تھی اور اب یہ تابعی ہیں۔

علاهه طیبی و مناله می الله الله وینه و الله الله و الله و الله و الله وینه و وینه و الله وینه و الله وینه و الله و الله

جب عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے تو قاضی مدعی سے گواہ طلب کرتا ہے اگر وہ گواہ پیش نہ کرسکے تو مدعی علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے ، دنیا کی تمام عدالتوں میں بھی جہاں وضعی قوانین میں ، یہی ضابطہ ہے ۔

حدیث کا ثان ورود یہ ہے کہ حضرت اشعث بن قیس طالتا ہے کا جو حضر موت کے باشد ہے تھے ایک یہودی سے زمین کا جھڑا تھا، وہ زمین اشعث طالتا ہے کہ داداسے اس یہودی کے دادانے غصب کی تھی، اشعث طالتا ہے اس کا مقدمہ لیکر حضرت بنی کریم طلتا ہے ہے ہاں مدینہ طیبہ آئے ، آن کہ تھی، اشعث طالتا ہے ہے استعمالہ کا مقدمہ لیکر حضرت طلت ہے گاہ کہ کہ کیونکہ وہ مدعی تھے، وہ گواہ پیش نہ کر سکے، کیونکہ اس معاملہ کادیکھنے والا کوئی شخص زندہ نہیں تھا، پس آنحضرت طلتے ہی تھے وہ گواہ پیش نہ کر سکے، کیونکہ اس معاملہ کادیکھنے والا کوئی شخص زندہ نہیں تھا، پس آنحضرت طلتے ہی تو کہ حضرت اشعث طالتہ نے یہودی کوقتم کھلائی چاہی تو حضرت اشعث طالتہ نے نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ یہودی ہے، جبوئی قسم کھا کرمیرامال ہڑ پ کرجائے گا! اس سلسلہ میں آل عمران کی یہ آیت نمبر کے رنازل ہوئی: "ان الذین یہ ترون بعہ ساللہ ایما نہم

ثمنا قلیلاً، یعنی جولوگ حقیر بدله لے لیتے ہیں اس عہد کے عوض میں جواللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے،
اور اپنی شمس کے عوض میں ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے (پرلطف) کلام نہسیں
کریں گے اور ان کی طرف قیامت کے دن (مجبت سے) نہیں دیکھیں گے اور مذان کو (گنا ہوں سے)
پاک کریں گے اور ان کے لئے در دناک سزا ہوگی ، اس آیت کے نزول کے بعد آنخص سرت طالتے علیہ لیا کہ کریں گے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا: اگروہ جموٹی قسم کھائے گا توجب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے حت ناراض ہوں گے ، پھر کیا ہوا؟ اس یہودی نے سم کھائی یا نہیں؟ اس سے حدیث ساکت ہے ۔ (بذل المجود: ۳۵۵ سے ۱۸ المحق اللمعی: ۱۹۹۲ سے)

# حجوٹی قسم کھا کرمال ہڑپ کرنیوالے کاانجام

{٣٦٠٣} وَكُنْ كُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِفْرِ مِنْ الْمَيْسِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَرْضِ مِنَ الْمَيْسِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَرْضِ مِنَ الْمَيْسِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ فَيْ يَدِم قَالَ هَلَ لَك بَيَّنَةٌ قَالَ لَا وَلِي اللهِ عَالَيْهُ اللهِ مَا يَعْلَمُ اللهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ احَدُّ مَالًا بِيَمِيْسِ اللهَ لَك اللهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ احَدُّ مَالًا بِيمِيْسِ اللهَ لَيْ اللهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ احَدُّ مَالًا بِيمِيْسِ اللهَ لَك اللهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ احَدُّ مَالًا بِيمِيْسِ اللهَ لَكِنْ اللهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ احَدُّ مَالًا بِيمِيْسِ اللهَ لَقِي اللهَ وَهُو اَجْذَاهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ ا

**حواله:** ابوداؤد شریف: ۲/۰۱۵، باب الرجلیحلف علی عمله، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۳۲۲۲\_

حل لفات: اختصم: القوم، باہم جھگڑنا،غصب: اغتصب، جبراً وقہراً کوئی چیز کسے لے لینا،الید، ہاتھ قبضہ وغیرہ،البینة: شہادت وغیرہ،حلفہ:قسم کسلوانا،علف الحقوانا،تھیاللامر بحسی کام کے لینا،الید، ہوجبانا،تیارہونا،قطع فلاناعن حق فلان بحسی کوکسی کے حق سے روکنا،قطع فلاناعن کندا: محروم کرنا۔

ترجمه: حضرت اشعث طالتنه عنه سروايت ہے كه ايك آدمى كنده كااورايك آدمى حضر موت كا

آنحضرت طلنے علیہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول طلنے علیہ میری زمین ہے جس کو اس کے باپ نے مجھ سے غصب کرلیااور وہ اس کے قبضہ میں ہے، آنحضرت طلتیا علاق نے فرمایا کہ: کہ کیا تمہارے یاس گواہی ہے،اس نے عرض کیا کہ بیں ہے،لیکن میں اسکوقسم کھلا وَل گا،اللہ کی قسم اسکو نہیں معلوم ہے کہ میری ز مین اس کے باپ نے مجھ سے چین لی ہے، کندی قسم کھانے کیلئے تیار ہو گیا،رسول اللہ طائبہ آبارہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ ا کوئی آدمی قسم کھا کرکسی کامال ہڑ ہے کرے گا،تواللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا،کہوہ کوڑھی ہوگا،تو کندی بولا یہاسی کی زمین ہے۔

تشریح: اس مدیث کا ماصل بھی ہی ہے کہ مدعی کے پاس اگر بینہ ہے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گالیکن اگراس کے پاس ببینہ ہیں ہےتو قاضی مدعی علیہ سے قسم کھلوا سے گااوراس کے قت میں فیصلہ کرے گالیکن اگر مدعی علیہ جھوٹی قسم کھائے گا تواس کاانجام بڑا خراب ہوگا،اللہ تعالیٰ اسس سے ناراض بھی ہوں گے،اوراس کی رسوائی اس طور پرظاہر کر دیں گے کہ قنامت کے دن وہ کو ڑھی ہوگا۔ (بذل المجهود:۳۵۲/۱۱/فيض المشكورة:۱۰/۷)

یعنی جس معامله کانعلق براه راست اییخ سے مذہو و ہال پر مدعی علیہ سے حلف اس کے علم پر لینا جاہئے، یعنی نفس الامر پرحلف بنایا جائے،احتیاط کا تقاضہ ہی ہے جیسا کہ حدیث الباب میں ہے، یہ حدیث بھی کتاب الایمان والنذور میں گذر چکی ہے،اس مدیث میں پر ہے کہ مدعی نے پہ کہا کہ مدعی علیہ کے پاس جو ز مین ہے وہ میری ہے،مدعی علیہ کے باپ نے مجھ سے غصب کی تھی،دیکھئے، بیمال غصب کا تعلق چونکہ براہ راست مدعی علیہ سے نہ تھا بلکہ اس کے باپ سے تھااس لئے بہاں پرقسم علم پر لی گئی، چنانجے مدعی علیہ نے قسم میں کہا کہ واللہ میرے علم میں نہیں یہ بات کہ میرے باپ نے مدعی کی پیز مین غصب کی تھی۔ (الدرامنضور: ۵/۴۶۳)

# حجوئی قسم کبیسرہ گٹ ہے

{٣٦٠٥} وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ آكُبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرُكَ بِاللهِ وَعُقُوقَ الْوَالِكَيْنِ وَالْيَبِيْنَ الْغُمُوْسَ وَمَا حَلَفَ بِاللهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ فَأَدُخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاجِ بَعُوْضَةِ إِلَّا جُعِلَتُ نُكْتَةٌ فِى قَلْبِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبُ

**حواله:** ترمذی شریف: ۲/۱ س۱, باب و من صورة النساء کتاب التفسیر القرآن, حدیث نمبر: ۲۰۰۰

حل لفات: عق اباه: نافرمانی کرنا،برسلوکی کرنا،واجب خدمت انجام نددین،النجم: ساره کاغروب بونا،غمس الشع فی الماء: دُبونا،النکتة: دهبه،زیین کریدنیکانشان ـ

ترجمہ: حضرت عبداللہ انیس طاللہ ہے۔ اور مایا کہ بلا شبہ بڑے گئاں اللہ طلقے اللہ علیہ اللہ طلقے اللہ علیہ اور مایا کہ بلا شبہ بڑے گنا ہول میں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور مال باپ کی نافر مانی کرنا ہے، اور حول کی قسم کھانے والے نے اللہ کی رو کئے کے طور پر پھراس نے داخل محیات قسم کھانے والے نے اللہ کی رو کئے کے طور پر پھراس نے داخل کیااس قسم میں مجھر کے پر کے برابر (جموٹ کو) مگر وہ قسم اس کے دل میں قیامت تک ایک دھبہ بنادی جائے گی۔ (ترمذی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ صدیث غریب ہے۔

تشریع: اس مدیث میں تین بڑے گئ ہوں کا تذکرہ ہے،(۱) شرک (۲) والدین کی نافر مانی ان دونوں کی قباحت سے ہرکوئی واقف ہے اور بید ونوں گناہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں آنحضرت طلع علیہ نے فرمایا: "اجتذبوا السبع البوبقات" سات تباہ کرنے والالے گناہوں سے بچو بہمدیث کتاب الایمان میں گذر چکی ہے۔

(۳) تیسرا بڑا گناہ جس کا اس مدیث میں ذکر ہے، وہ جموٹی قسم کھانا ہے، خاص طور پر قاضی کے در بار میں کسی کا حق غصب کرنے کے لئے جموٹی قسم کھانے پر بڑی وعیدیں ہیں، آنخصسرت طلب اللہ اللہ اللہ اللہ میں مصبورة کا ذبا فلیت ہو أبو جهه مقع کا من النار "جوشخص قاضی کی جس میں جموٹی قسم کھائے اس کو اپنا ٹھانہ جہنم میں بنالینا چاہئے۔ (فیض المثلوة: ۲/۱۰۲)

وعن عبد الله ابن انیس: یمصغر ہے، حضرت عبداللہ بن انیس جھنی انصاری غزوہ احدیس شریک ہوئے اور پھراس کے بعدتمام غزوات میں دادشجاعت دیتے رہے ان سے مدیث کی روایت حضرت ابوامامہاورحضرت جابر ڈالٹیُمُ وغیر ہمانے کی ہےمدینہ منورہ میں ۵۴رہجری میں انتقال فرمایا۔

#### تین بڑے گناہ کیا ہیں؟

سوره نساء میں آیت اسار میں ہے: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهُ وَنَ عَنْ هُ نُكَفِّهِ وَنَ عَنْ هُ نُكَفِّهِ وَنَ عَنْ هُ نُكَفِّهِ وَنَ عَنْ هُ نُكَفِّهِ اَنْ مِیں سَیِّاتِكُهُ وَنُلْ خِلْكُهُ مُّ لُهُ لَا كَرِیْمَ اَنْ سِی جَن کامول (گناہوں) سے تم کومنع کیا جا تا ہے ان میں جو بھاری گناہ ہیں اگرتم ان سے نیکتے رہے تو ہم تمہاری ہلکی برائیاں تم سے دور کردیں گے، اور ہم تم کو ایک معز زجگہ میں داخل کریں گے۔

تفسید: کبیره گناه کی تعریف میں بہت اقوال میں جامع ترین قول یہ ہے کہ (۱) جس گناه پر کوئی وعید آئی ہو، (۲) یا اس میں خرا بی ایس گناه پر لعنت آئی ہو، (۴) یا اس میں خرا بی ایسے گناه کے برابر یازیادہ ہوجس پر وعیدیا حدیا لعنت آئی ہو، (۵) یا وہ کام آدمی نے دین میں سستی کی راہ سے کیا ہوتو کبیرہ گناه ہے، اور اس کامقابل صغیرہ ہے اور باب کی حدیثوں میں جو کبائر بیان ہوئے ہیں، وہ اکبر الکبائر بڑے کبیرہ گناه ہیں، تمام کبیرہ گناہوں کاباب کی حدیثوں میں احاطہ نہیں کیا گیا۔

متفق علیه حدیث میں ہے: «اجتنبوا السبع الهوبقات» سات تباہ کرنے والے گناہوں سے بچوسحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا! وہ کیا ہیں؟ آنحضرت طلنے عادہ مایا:
(۱) اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، (۲) جادو کرنا، کرانا، (۳) اس شخص کوقتل کرنا جس کاقتل اللہ نے حرام کیا ہے، مگر کسی حق شرعی کی وجہ سے، (۴) سود کھانا، (۵) ملیم کامال کھانا، (۲) مڈ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیرنا، (۷) اورایمان دار، گناہ سے بے خبر، یا کدامن عورتول پرتہمت لگانا۔ (تحفۃ اللمعی: ۱۷۵)

فائدہ: یمین غموس کہ اجاتا ہے، احتان کو جھ کر جھوٹی قسم اٹھانے کو یمین غموس کہا جاتا ہے، احتان کے یہاں اس پر توبدواستغفار ہے، کفارہ نہیں آتا، البتہ اس کے بارے میں سخت وعیدوارد ہے، اسی و جہ سے اس کو غموس کہا جاتا ہے، کیونکہ یقسم کھانے والے کو آگ میں غوطہ دیتی ہے، ٹمس غوطہ دینے کو کہا جاتا ہے، اس قسم کے ذریعہ سے ناجا کو طور پر معاملات میں لوگوں کا مال لیاجا تا ہے۔ قسم مبرکی تفسیل فصل اول حدیث نمبر: ۲رگذر چکی ہے، اس کا حکم بھی خموس کی طرح ہے یعنی اس قسم مبرکی تفسیل فصل اول حدیث نمبر: ۲رگذر چکی ہے، اس کا حکم بھی خموس کی طرح ہے یعنی اس

پرتوبہواستغفارلازم ہےاور قیامت تک زنگ جیسے نکتہ کااثراس کے دل پر باقی رہے گا پھسراس پرجہنم کا و بال اور عذاب مرتب ہوگا، پس جھوٹ کی آمیزش پراتناسخت عذاب ہے تواس شخص کو کتناسخت عذاب ہو گا جس کی ساری بات ہی جھوٹی ہواوراس جھوٹی بات پرقسم تھائے۔

(۲) آنحضرت ما الله علی جیزول کاذ کرفر ما یا اور آخری کے ساتھ وعید کو ختص کردیا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ یہ بھی انہی جیسا گناہ ہے اور ۱۰ کبر الکبائر ، میں داخل ہے اور یہ اس طرح خطرے کے پیش نظر فر مایا کہ تا کہ لوگ اس کو معمولی خیال کریں اور یہ نتی جھولیں کہ یہ کہ بار سے ہست ہے ، اس کی دوسری نظیر خریم بن فاتک و الله فی الله فی والی روایت ہے ، «عدلت شھادة الزود بالا شراك بالله ، کہ جھوٹی گوائی شرک کے برابر ہے ۔ (شرح الطیبی :۲۵۲) مظاہری :۵۹۹ مراس م

# حجوثی قسم کھانے والا جہنم میں ٹھکا نابنا لے

(٣٦٠٦) وَ عَنْ جَابِر رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُلِفُ آحَنَّ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلَى يَمِيْنٍ اِثْمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ آخُضَرَ إِلَّا تَبَوُّأً مَقْعَدَهُ مِنَ التَّارِ آوُ وَجَبَتْ لَهُ التَّارُ .

(روالامالكوابوداؤدوابن ماجة)

عواله: مؤطاامام مالک: باب ماجاء فی الحلف علی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۱، ابو داؤد: ۲۳/۲ م، باب ماجاء فی تعظیم الیمین عنده نبر نبی صلی الله علیه و سلم، کتاب الایه مان والندور، حدیث نمبر: ۲۳۲۸، ابن ماجة: ۱۲۸ مباب الیمین عند مقاطع الحقوق، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۲۳۲۵ ما ماجة: ۲۳۱۸، باب الیمین عند مقاطع الحقوق، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۲۳۲۵ ما ماجة: ۲۳۲۵، باب الیمین عند مقاطع الحقوق، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: وشخص الده علی مقات مابر مقالی الله علی کول نه و آوایت خص کو میر ساس منبر کے پاس جموئی قسم کھا تا ہے، اگر چہوہ ایک سبز مسواک کیلئے ہی کیول نه ہو، آوایت خص کو چہوئی قسم کے دار یعد وسرے کی چیز غصب کرنا بہت تشور اسے دی جیز غصب کرنا بہت تشور اسے دی جیز غصب کرنا بہت

بڑا جرم ہے، وہ چیز کتنی ہی معمولی کیوں مذہوائیکن وہ غصب کرنے والے کے لئے جہنم کاذریعہ بن جائے گی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جموٹی قسم کھانا حرام ہے لیکن اگر کسی مقدس جگہ پر کھائی جائے تواسس کی قباحت میں مزیدا ضافہ ہوجا تاہے۔ (فیض المٹکوۃ: ۲۰۱۳)

ابوداؤدشریف میں ایک باب قائم کیا گیا ہے "باب ماجاء فی تعظیم الیمین عند منبر النبی صلی الله علیه وسلم "کے نام سے تعظیم الیمین کی دو تمیں ہیں (۱) تعظیم الیمین بالزمان (۲) تعظیم الیمین بالزمان مقدس کے در تعظیم الیمین بالبکان، تعظیم ہمینی تغلیظ یعنی قسم کو معظم اور تغلیظ کرنامکان مقدس کے ذریعہ سے سجد یا منبر شریف کے قریب قسم کھلوانا، اور ایسے ہی تغلیظ بالزمان جیسے بروز جمعہ یا بعد العصر وغیرہ تغلیظ الزمان جیسے بروز جمعہ یا بعد العصر وغیرہ تغلیظ الزمان جیسے بروز جمعہ یا بعد العصر وغیرہ تغلیظ المکان جو یا بالمکان حنید اس کے قائل نہیں شافعیہ ومالکیہ قائل ہیں۔

وعن هنابله رواله خان: ولي بهمار فقهاء كى عبارتين قدر ك فتلف يل «فنى الدر المختار لا يستحب تغليظ اليه بين بزمان ولامكان، قلت وحاصله الاباحة وفى البحر لا يجوز، لا يحلف احد عند منبر هذا على يمين آثمة الخ» الى عديث سے بظاہر تغليظ اليمين بالمكان سمجھ مين آر بائے اس كا جواب مير نے ذبن ميں يہ ہے كہ «عند منبرى» كى قيد بيان واقع كور پر ہم برائے تغليظ الله بين الله كي كور المائي الله الله على منبر شريف كے قسريب بى برائے تغليظ الله بين الله على منابر شريف كے قسريب بى بواكرتے تھے۔ «فقد ترجم البخارى فى كتاب العلم باب ذكر العلم والفتيا فى المسجد وترجم ايضاً فى كتاب الاحكام باب من قضى ولا عن فى المسجد قال ابن بطال استحب القضاء فى المسجد طائفة وقال مالك هو الامر القديم الخ، وفى الهداية يجلس للحكم جلوسا ظاهراً فى المسجد الخ، وفى الهداية يجلس للحكم جلوسا ظاهراً فى المسجد الخ» و فى الهداية يجلس للحكم جلوسا ظاهراً فى المسجد الخ» و نا المسجد الخ و الامر القديم الخوب المدى الخوب المدى الخوب المدى الخوب المدى المدى الخوب المدى ا

والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه قاله المهندی (الدرالمنفود:۵/۲۹۱)

فائده: منبر کے پاس قیدلگانے کی وجہ یہ ہے، وہ عظمت والا مقام ہے، جب جبوٹی قسم طلب تل طور پرغضب اللهی کاباعث ہے تو وہاں جبوٹی قسم گناہ میں اور بڑھ جائے گی۔

سواک اخضر: سبزمسواک اس لئے کہا کہ وہ ایک نہایت معمولی چیز ہے، خشک ہونے کے بعداس کی قدروقیمت ظاہر ہوتی ہے، لہذامع مولی سی چیسنز پر جھوٹی گواہی دوزخ کو واجب کرتی

# حجوٹی گواہی شرک کے مانند جرم ہے

{٣٦٠٠} وَعَن خُرَيْمِ بَنِ عَاتِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلّوةَ الصَّبْحِ فَلَبَّاانُصَرَفَ قَامَ قَارُمًا فَقَالَ عُلِلَهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتٍ مُنَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ عُلِلَتُ شَهَادَةُ النُّوورِ بِاللهِ ثَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتُ وَلِي اللهِ قَلْتَ مُثَاتِ للهِ عَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ. (رواه ابوداؤد وابن ماجة) وَرَوَاهُ آخَمُ وَالبِّرْمِنِي عَنْ آيُمَن ابْنِ خُرَيْمٍ إِلَّا آنَّ ابْنَ مَاجَةً لَمُ يَنُ كُرِ الْقِرَأَةُ.

حواله: ابو داؤ د شریف: ۲/۲/۷ • ۵, باب فی الشهادة الزور، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۹۹ هم، ابن ماجه: ۱ / ۱ م باب شهادة الزور، کتاب الاحکام، حدیث نمبر: ۲۳۷۲، مسندا حمد: ۴/۷ م مذی: ۲/۲۵، باب ماجاء فی شهادة الزور کتاب الشهادات، حدیث نمبر: • ۲۳۰۰

حل لفات: انصرف: ہٹنا، الگ ہونا، چھوڑ نا،عدل الشیئ عدلا: برابر کرنا،سیرھا کرنا،عدل الشیء بالشئ: ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنا، ہٹنا، ایک طرف کو جھکنا، الحنیف: برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنے والا۔

توجمہ: حضرت خریم بن فاتک طلعی سے دوایت ہے کدرسول الله طلعی آبی نے فجر کی نماز پڑھی پھر جب آنحضرت طلعی آبی نماز سے فارغ ہو گئے تو آنحضرت طلعی آبی سیدھے کھڑے ہو گئے، اور آنحضرت طلعی آبی نے تین مرتبہ فر مایا جموٹی گواہی دینااللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے، پھر آنحضرت طلعی آبی گئدگی سے بچواور ہے، پھر آنحضرت طلعی آبی گئدگی سے بچواور جھوٹی بات کہنے سے بچو، اللہ کے آکے جھکے رہواس کیساتھ شرک مذکرتے ہوئے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

احمد اور ترمذی نے بیروایت «ایمن ابن خریھ» سے نقل کی ہے اور ابن ماجہ نے اس روایت میں قرات کاذ کرنہیں کیاہے۔

## کن لوگوں کی گواہی نامقبول ہے

{٣٦٠٨} و عَن عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوْرُ شَهَادَةُ خَآئِنِ وَلاَ خَأْئِنِةٍ وَلاَ هَجُلُودٍ حَداً وَلاَ فِي اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَلاَ ظَنِيْنِ فِى وَلاَ عَرَابَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ مَعَ آهُلِ الْبَيْتِ. (رواه عَمْ اللهِ عَلَى اَخِيْهِ وَلاَ ظَنِيْنِ فِى وَلاَ عَرِيْتُ وَيَزِيْدُنُى زِيَادِ السِّمَشُعِيُّ الرَّاوِيُّ مُنْكُرُ الترمنى) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُنُى زِيَادِ السِّمَشُعِيُّ الرَّاوِيُّ مُنْكُرُ التَّهِ وَلاَ السَّمَشُعِيُّ الرَّاوِيُّ مُنْكُرُ الْتَهِ مَنْ السَّامِ وَلَا السَّمَ اللهُ المُ اللهُ ال

**حواله:** ترمذی: ۲/۲۵, باب ما جاء فی من لاته وزلشهادة, کتابالشهادات: حدیث نمبر: ۸۲۲۹

حل لفات: الولا: ملکیت، قرب: تعلق، رشة داری، مدد، مجبت، دوستی وناداری، جان ثاری وغیره، قنع: تصور کی چیز پر اکتفاء کرنا، المجلود: و شخص جس پر شرعی سزا جاری ہوتی ہو، جلد: (ض) جلدا: کھال پر مارنا، غمر: کینه، دل کا کھوٹ (ج) غمور، الظنین: نا قابل اعتبار غیر معتبر، تهم، مشرک، بے نفع۔

توجمه: ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضائینها سے روایت ہے که رسول الله طلعے عاقبہ نے فرمایا کہ: خیانت کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے اور جس پر تہمت کی صحاری کی گئی ہو،اور وہ شخص جوابین بھائی کے خلاف دشمنی رکھنے والا ہو،اور وہ شخص جو ولاء کے بارے میں متہم ہو،اور نہاس شخص کی جو کسی ایک گھرانے کے ساتھ میں متہم ہے اور وہ شخص جو قرابت کے بارے میں متہم ہو،اور نہاس شخص کی جو کسی ایک گھرانے کے ساتھ قناعت کرنے والا ہو، (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب اوریزیدا بن زیاد دشقی راوی منکر الحدیث میں۔

تشریع: ال مدیث میں ان جبوٹول کاذ کرہے، جن کی گواہی معتبر نہیں ہے۔

- (۱).....جولوگ امانتول میں خیانت کرنے والے مشہور ہول ۔
- (۲).....و شخص جس نے سی یا کدامن عورت پرزنا کی تہمت لگائی ہو،اوراس پر حدقذ ف جاری کی گئی ہو،

- (۳).....جولوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی وعداوت رکھتے ہوں ان کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی معتبر نہیں ۔
- (۴).....و پخض جواپیخ آزاد کرنے والے کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف اپنی آزادی کی نسبت کرنے والا ہو،اوراس کا پیچھوٹ لوگول میں مشہور بھی ہو۔
- (۵).....و پخص جواپیخ باپ کےعلاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرے اور اپیخ کو دوسرے کا بیٹا بتائے،اس کی بھی گواہی غیر معتبر ہے۔
- (۲).....و ہنتیں جوکسی کے زیر نفقہ ہوا لیا شخص اگراپیے نفقہ دینے والے کے حق میں گواہی دے گا،تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہو گی۔ (فیض المثکو ۳:۵/۱۰۵)

سورة البقره آیت: ۲۸۲ میں گوا ہول کے تعلق سے ارشاد پاک ہے: «من تر ضون من الشھلاء» یعنی گواہ ایسے ہونے چاہئیں جن کوتم پبند کرتے ہو،اورگوا ہول کی پندید گی ان کی چندخو بیول کی وجہ سے ہوتی ہے، مثلا عقلمند ہونا، پوری عمر کا ہونا، معاملہ فہم ہونا، قوت گویائی کاما لک ہونا، مسلمان ہونا، جبکہ مدعی علیہ مسلمان ہو، دیندار ہونا، بامروت ہونااور تہم نہ ہوناوغیرہ۔

اور گواہوں کے معتبر ہونے کے لئے یہ اوصاف اس لئے ضروری ہیں کہ ہر خبر فی نفسہ صدق و کذب کا احتمال کھتی ہے، یعنی ان کی بتلائی ہوئی بات پیجی بھی ہوسکتی ہے اور جھوٹی بھی، پس کسی قریبنہ ہی سے کسی ایک احتمال کو ترجیح حاصل ہوگی، اور قریبنہ یا تو خبر دینے والے میں ہوگایا بیان کی ہوئی بات میں یا ان کے علاوہ میں مگر مخبر کی صفات کے علاوہ دوسری کوئی ایسی چیز تعین نہیں کہ جس پر فیصلہ سشرعی کا مدار رکھا جائے اس لئے گواہی کے مقبول ہونے کے لئے مذکورہ صفات کو شرط قرار دیا گیا ہے، پس جوگواہ فاسق و فاجر ہویعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہویا وہاں مظنہ تہمت پر وہ جنبہ داری میں یاعداو سے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے توالیسے گواہ کی گواہی شرعا معتبر نہیں ۔

#### ميالك ائمه

اسی مدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے امام صاحب نے فرمایا کہ مدقذ ف کے سندا
یاب کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ تو بہ کرلے، اور قاضی نے فرمایا کہ مدقذ ف کے اس حکم
میں زانی غیر شادی شدہ اور شارب خربھی شامل ہیں، مظہر نے کہا کہ امام ابوصنیفہ عنیہ شیہ نے یہ فرمایا کہ
جب قاذ ف کو سزا کے طور پرکوڑے لگا دیئے گئے تو اب بھی اسکی شہادت قبول مذکی جائے گی اگر چہوہ تو بہ
کرلے لیکن کوڑے لگئے سے پہلے اس کی شہادت مقبول ہے، امام صاحب کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت
ہوں تقب لوا لھہ شہادۃ ابساً، اور امام ابو صنیفہ عنیہ اللہ علاوہ دیگر ائمہ کا مملک یہ ہے کہ اگر
اس نے تو بہ کرلی ہے تو اب اس کی شہادت قبول کی جائے گی برابر ہے کہ مدکے کوڑے اس پر لگے ہوں یا نہ لگ ہوں اور اگر تو بہ نہ کرے تو اسکی شہادت قبول نہ کی جائے گی کوڑے لگ جی ہوں یا نہ لگ

## زانی اورزانیه کی گواہی معتبر نہیں

{٣٦٠٩} وَعُنَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَبِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيةٍ وَلاَ ذَانِيةٍ وَلاَ فَانِعِ لِاَهُلِ الْبَيْتِ ورواه ابوداؤد) وَلاَ خَالِهُ وَالله وَاوْد شريف: ٢/٤ • ٥ ، باب من تردشهادته ، كتاب الاقضية ، حديث

نمبر: ۱ • ۳۷\_

 294

نے کسی گھرانے پر فناعت کرنے والے کی گواہی کور د فرمایا ہے۔(ابو داؤ د )

تشویع: اس مدیث میں آنحضرت طلع الجام کے واقعم کے لوگوں کی گواہی کوغیر معتب ر قرار دیا ہے،ان کی گواہی ان کے فتق کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے، یا طرفداری کی وجہ سے معتبر نہیں ہے تین طرح کے لوگ وہ میں جن کا گذشتہ مدیث میں ذکر ہوااس مدیث میں زانی اور زانیہ کی گواہی کے معتبر نہونے کی مزید وضاحت ہے، چونکہ زنا بہت بڑا گنا ہے،اوراس گناہ کامر تکب فاسق ہوتا ہے،اورف اسق کی گواہی کا معتبر نہ ہونامتفق علیہ بات ہے۔ باقی تفصیل وتشریح گذشتہ مدیث کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

# جنگل میں رہنے والے کی گواہی

{٣٦١٠} وَحَرِي آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَلَويٍ عَلى صَاحِبِ قَرْيَةٍ. (رواه ابوداؤدوابن ماجه)

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۲/۷ • ۵, باب شهادة البدوی, کتاب الاقضیة, حدیث ن مبر: ۲ ۰ ۲۳, ابن ماجه شریف, باب من لاتجو ز شهادته, کتاب الاحکام, حدیث نمبر: ۲۳۲۲\_

حل لغات: البدوى: بادیه: کی طرف منسوب ہے، (خلاف قیاس معنی) جنگلی، القریة: بستی، السی جامع آبادی جس میں ضروریات زندگی فراہم ہول جوشہرول کے قریب ہوتے ہیں، شہر، قصبه، گاؤل، جمع،قدی: (خلاف قیاس)۔

توجمہ: حضرت ابوہریہ و طالعتی بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ طلعے آجم نے فر مایا کہ کہ کئی جنگل میں رہنے والے آدمی کی گواہی کئی شہر والے کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ (ابوداؤ د، ابن ماجہ)

تشریعت کے علم سے ناوا قف ہوتا ہے، اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ جنگل کارہنے والا چوں کہ شریعت کے علم سے ناوا قف ہوتا ہے، اور شرعی شہادت کے لئے جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ ان اوصاف سے عاری ہوتا ہے، اہلندا اس کی گواہی شہریوں کے حق میں یاان کے خلاف معتبر نہیں ہوگی۔ (فیض المثلو تا ۱۰۶۰)

لاتجوز شهادة بدوى: جنگل شهادت اس لئے جائز نہيں كدو، بالعموم جابل اور كم فهم موتے

ہیں ﴿علی صاحب قریق شہریاایسی ہی ترقی یافتہ بستی کے رہنے والے پر یعنی اس کے خسلات جنگی کی شہادت جائز نہیں ، البتدا گرشہادت موافقت میں ہوتو جائز ہے ، خطب بی عرفہ اللہ نہ نے کہا کہ انہی شہادت اسلئے قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ احکام شرعیہ سے ناوا قف ، مجلکڑا وراداء شہادت کی کیفیت سے نابلہ ہوتے ہیں اور اگر یہ معلوم ہوجائے کہ وہ جائل محض نہیں ہے ، بلکہ کیفیت اداء شہادت سے واقف ہے اور عادل بھی ہے تو اسکی شہادت جائز ہوگی ، البتداس میں امام ما لک عرفہ اللہ ہوگئے کا اختلاف ہے ، وہ ظاہر صدیث پر عمل کرتے ہوئے اس حالت میں بھی اسکی شہادت جائز قرار نہیں دیتے ، اور توریشتی عرفہ اللہ نے فرمایا جسکو علامہ طبی عرفہ اللہ ہوگی ۔ البت اس علی مقبادت کی وجہ دونوں کے درمیان بعب دکی وجہ سے تہمت کا احتمال ہے ۔ (مرقاۃ: ۱۹۲۲/ ۲۰) نواد المصابح: ۲/۲۵۱۱

#### شهادةالبدوىعلىصاحبالقرية

بدوی سے مراد ایسے لوگ ہیں جوکسی خاص جگہ قیم نہیں ہوتے، بلکہ خیموں وغیرہ میں رہ کرزندگی گذارتے ہیں صاحب القریة ایسے آدمی جوکسی خاص جگہ گھر میں مقیم ہوتے ہیں۔
حنفیہ، شافعیہ کامذہب اور حنابلہ کی ایک روایت یہ ہے کہ بدوی میں اگر شرا نط شہاد سے موجود ہوں تو اس کی گواہی صاحب قریہ کے خلاف مقبول ہے، امام مالک عرف الله کی ایک ہیے کہ 'جراح'' کے علاوہ دوسر سے معاملات میں بدوی کی شہاد ت صاحب قریہ کے خلاف معتبر نہیں۔

کے علاوہ دوسر سے معاملات میں بدوی کی شہادت صاحب قریہ کے خلاف معتبر نہیں۔

(المغنی: ۱۲۷ / ۹۱ شرف التوضیح: ۲/۵۲۲ / ۹۱ شرف التوضیح: ۲/۵۲ / ۹۱ ش

#### زير بحث مديث كامطلب

حدیث ابی ہریرہ و گالٹین شہادۃ البدوی علی صاحب القریۃ کو ناجائز قراردیا گیاہے جمہور کی طرف سے اس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں،ان میں سے سب سے اچھی توجیہوہ ہے جو' اعلاء اسنن' میں امام ابو بکر الجصاص عب سے نقل کی گئی ہے،جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں شہادت کے سلسلہ میں حکم طلق ہے، بدوی اور قروی کا کوئی فرق نہیں ہے،مثلہ واستشھ دوا شھیدین من دھال کھ ، اور «من

ترضون من الشهداء "اور "واشهدوا ذوی عدل منکمه " به آیات قروی اور بدوی دونول کوشامل پیلهذا بدوی میں جب شرائط شهادت محل مول تواس کی تخصیص کی کوئی و جه نیس اور صدیث میں بہتو جب ممکن ہے ،کد آنحضرت طلطے علیم نے کسی فاص اعرابی کی شهادت کوشرائط شهادت نه ہونے کی و جہ سے دد فرما یا ہو، داوی نے اس کو بطور ضابطہ کے نقل فرمادیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کی بات ہوجب کہ اعراب میں کفروشرک اور نفاق غالب تھا، جب کسی اعرابی کے ایمان کا یقین ہوگا تواس کی شہادت در کرنے کا کوئی جواز نہیں ۔ (احکام القرآن کے مصاص: ۵۰۰ / انجت الآیة "اذا تداینت مد بدین"۔

(امر ن انتونیج: ۱۲/۵۷۷)

### مقدمه میں ہوشیاری اختیار کرنے کی تلقین

[٣٦١١] وَعَنَهُ آنَّ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنَهُ آنَّ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنَهُ آنَّ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقَضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالىٰ يَلُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالىٰ يَلُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالىٰ يَلُومُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَنِعْمَ الُوكِيْلُ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَلِيْلُ . (رواه اليو داؤد)

**حواله**: ابوداؤد شریف: ۲/۰ ۱ ۵, باب فی الحبس، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۳۲۳۰.

حل لغات: ادبر الرجل: پیٹھ پھیرنا،قضی الله الله کاحکم دینا، لامه علی کذا بحسی کوملامت کرنا، اعجز: ہے بس، عجز علی الشیئ : ہے بس ہونا، کو نہ کرسکنا، کسی چیز میں کمنز ورہونا، الکیس: عقل ودانش سمجھ بو جھ، ذہانت، سخاوت، حسب الشیئ فلانا: کافی ہونا، حسبی: میرے لے کافی ہے۔

ترجمہ: حضرت عوف بن مالک طلاقۂ سے روایت ہے کہ بلاشبہ حضرت نبی کریم طلطے علیم اللہ علیہ مالیہ مالیا ہو جہا کہ جب کہ اس نے دوآد میول کے درمیان فیصلہ فر مایا ہو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے اس وقت کہا کہ جب کہ اس

نے پیٹھ پھیری،اللہ میرے لئے کافی اور کارساز ہے،تو حضرت نبی کریم طلطے علیہ نے فرمایااللہ تعالیٰ نادانی پیٹھ پھیری،اللہ میں کے بعدا گرکوئی چیزتمہارے لئے دانائی اختیار کرنا ضروری ہے،اس کے بعدا گرکوئی چیزتمہارے اور پرغالب آجائے تو تم کہومیرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

تشویع: اس مدیث کا عاصل یہ ہے کہ حضرت بنی کریم طابع آور بی ایک شخص حق پر ہونے کے باوجود دینی غفلت و نادانی اور بینہ نہ ہونے کی وجہ سے مقدمہ ہارگیا، اور جوشخص ناحی تحساس نے متمدہ ہارگیا، اور جوشخص ناحی تحساس نے متمدہ کا کرا سیخی میں فیصلہ کرالیا، جس کے خسلات فیصلہ ہوا اس نے متمردہ ہوکر «حسبی الله و نعمہ الو کیل الحج» پڑھا، آنحضرت طابع ہو اس شخص کو نادانی پر تنبیہ فرمائی اور اس بات کی تلقین کی کہ معاملات میں ہوشیاری سے کام لینا چاہئے، غفلت سے کام نہ لینا چاہئے، اسپخت میں کوتا ہی نہ کرنے کے باوجود اگرکوئی نقصان پیش آئے تو کہا جا سے ، «حسبی الله و نعمہ الو کیل نعمہ الہولی و نعمہ الدولی و نعمہ و نولی و نعمہ و نولی و نعمہ و نولی و نولی و نولی و نعمہ و نولی و نولی و نعمہ و نولی و نعمہ و نولی و نعمہ و نولی و

# مدیث کا پس منظر کیا ہے؟

اس سلسله میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں:

علامه قاری عن مدی سے شہادت علیه پرقرض کا معامله تھا اور انہوں نے مدی سے شہادت طلب کئے بغیر اسکواد اکر دیا تھا،علامہ طبی عن عن اللہ کئے بغیر اسکواد اکر دیا تھا،علامہ طبی عن اللہ کئے اللہ کئے بغیر اسکواد اکر دیا تھا،علامہ طبی و شاہد کا میں اور جوکوتا ہی اور خفلت کے سبب سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم پر و جو سے اللہ معنی پر جو ساملہ میں بیدار مغزی سے کام لیتے اور اسمیں کوتا ہی نہ کرتے۔

### تهمت کی بنا پر قید کرنا

[٣٦١٢] وَعُنَ بَهْزِبُنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فَى شُهْمَةٍ ورواه ابوداؤد) وَزَادَ التِّرُمِنِيُّ وَالنَّسَائِئُ ثُمَّ خَلَى عَنْهُ وَ لَكُمْ خَلَى عَنْهُ وَالنَّسَائِئُ

عواله: ابوداؤد شریف: ۱/۱۱۵٫ باب فی الحبس، کتاب الاقضیة، حدیث نمبر: ۲۳۰۰، ترمندی شریف: /۱٫باب ماجاء فی الحبس، کتاب الدیار، حدیث نمبر: ۱۳۲۰، نسائی: ۲٫باب امتحان السارق بالضرب و الحبس، کتاب قطع السارق، حدیث نمبر: ۲۸۷۱.

حل لفات: حبسه: حبساً: قید کرنا، قبضه میں رکھنا، خلی عنه: رہا کرنا، آزاد کرنا، چھوڑ دینا۔ ترجمه: حضرت بہزبن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے داداسے نقسل کرتے ہیں کہ بیشک حضرت نبی کریم طلقے علیج منے ایک شخص کو تہمت کی بنا پر قید کیا۔ (ابو داؤد) تر مذی اور نسل کی نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ پھر آنحضرت طلقے علیج میں نے چھوڑ دیا۔

تشریح: اس مدیث کا ماصل یہ ہے کہ قاضی کے لئے تھی تا اور تفتیش کے لئے کسی متہم شخص کو جو مشتبہ کو قید کرنا جائز ہے، مثلا کسی محلہ میں چوری ہوئی تو جب تک اصل چور پکڑا نہیں جارہا ہے اس شخص کو جو مشتبہ ہے قاضی نظر بند کرسکتا ہے۔ (فیض المشکو ۃ: ۷/۱۰۷)

عن بعرز: با بوفتہ هاء سائن اسکے بعد زاء ہے یہ تابعی ہیں پورانام اس طرح ہے، بہر بن کیم ابن معاویہ ابن حیدۃ قیثری بصری رحمۃ اللہ۔ اگر چہ ان سے مدیث کی روایت کرنے والی پوری ایک جماعت ہے، کین امام بخاری عب ہے اللہ المرح عب ہے۔ کین امام بخاری عب ہے اللہ المام سلم عب ہے۔ ان سے کوئی بھی مدیث روایت نہیں کی اور ابن معدی نے یہ کہا کہ مجھے ان کی کوئی منکر مدیث معلوم نہیں ہے۔ علامہ قاری عب ہے نے فرمایا یہ معاملہ اداء شہادۃ کا تھا کہ اس میں انہوں نے جبوٹ بولا تھا اور یا کسی دوسرے نے ان پرکسی گناہ یا قرض کا دعوی کیا تھا، تو آنحضرت طب ان کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کی صداقت شہادت کے ذریعہ علوم کی جاسکے لیکن جب ان کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کوئی ہے۔ ان کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کوئی ہے۔ ان کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کوئی ہے۔ ان کے خلاف کوئی شہادت قائم نہ ہوئی تو آنحضرت طب کا تھا کہ کوئی ہوڑ دیا یعنی قید سے باہر کردیا۔

اس کو قید کمیا چندروز کے لئے اس مدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ قاضی کے لئے شخص متہم کو قید کرنا تحقیق حال اور نفیت حال کے طور پر جائز ہے،اس عبس کانام جس استظہار ہے نہ کہ جب عقوبت ،مثلا کسی محسلہ میں چوری ہوگئی اس محلہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بار سے میں چوری کا شبدان کے ظاہری حال کے پیش نظر ہوان ہے تو یہاں پر قاضی اگر مناسب اور ضرورت سمجھے استے اصل چوری کرنے والوں کی تحقیق اور نفتیش ہوان لوگوں کو چندروز کے لئے نظر بند کرنے میں کچھ مضائقہ ہیں بلکہ مین مصلحت ہے۔(الدرالمنفود: ۴۲۲) ۵)

# {فصلاالثالث}

#### مدعی اورمدعی علیه میس برابری

{٣٦١٣} حَرْق عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَصَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَصَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ الْخَصْبَيْنِ يُقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَاكِمِ ـ

(روالااحدوايوداؤد)

**حواله**: مسنداحمد: ۴/۴، ابو داؤ دشریف: ۱/۵۰۵، باب کیف یجلس

الخصمان بين يدى القاضى, كتاب الاقضية, حديث نمبر: ٣٥٨٨.

**حل لفات: الخصم: فريق،مقابل، مخالف، مريف، جُمَّلُ الو**ر

قرجمہ: حضرت عبداللہ بن زبیر طاللہ ہی کرتے میں کدرمول اللہ طاللہ علیہ اللہ مایا کہ دونوں فریق یعنی مدعی اورمدعی علیہ حاکم کے سامنے بٹھا لئے جائیں۔ (احمد، ابود اوَد)

تشویج: اس مدیث کا حاصل یہ ہے کہ قاضی مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان زیر بحث مقدمہ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کوئی تفریق نہ کرے بلکہ دونول کے درمیان مساوات برقر ارکھے اور دونول کو اپنے سامنے بٹھائے۔ (شرح اطیبی: ۲۶۱۱)، فیض المثلو 5: ۲/۱۰۷)

یعنی آنحضرت طلع علیہ نے ارثاد فرمایا کہ قاضی کو جاہئے کہ صمین میں سے سی ایک کے ساتھ

امتیازی برتاؤیہ کرے بلکہ دونوں کواپیخ سامنے بٹھائے۔

بذل میں ایک اشکال کھا ہے کہ اس مدیث میں کیفیت حب اوس مذکور نہیں لہذا تر جمہ الباب میں لفظ « کیف ، نہیں ہونا چاہئے تھا ایکن اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ صمین میں سے ہرایک کا حاکم کے سامنے بلیطنا ہی کیفیت جلوس ہے۔ (مرقاۃ: ۱۲۵/۴۸،الدرالمنضو د: ۵/۴۴۸)

طبیعی عن پر کا قول: قاضی کے لئے سب سے شکل معاملہ ہی ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ میں برابری کرے ۔واللہ اعلم بالصواب ۔ (مرقاۃ: ۱۲۵/۴)

تمر الجزء التأسع عشر من الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح بحمد الله واحسانه تعالى ويليه الجزء العشرين ان شاء الله تعالى اوله كتاب الحماد ربنا تقبل منا انك انت السبيع العليم وتبعلينا انكانت التواب الرحيم بحرمة حبيبك سيدالبرسلين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين الى بومرالىين آمين محمد فاروق غفرله خادم جامعهٔمحمودییلی پور هاپوژرو دٔمیر پھ( یوپی) ۳۲رذی قعده دسیباه